

aanchal.com.pk مِنْكَا مِنْكُ كَالِمَانِينَ تُ آراتُ وَلِي مِنْ جَرَيْهِ Tho mello alles

**قبول** : سمیراحد فاروقی کوئی عام نوجوان نہیں تھا وہ کم عمری بی سے ذبین پڑھنے کی خداداد صلاحیت کے کر پیدا ہوتا تھا۔ خطرے کا حساس اے وقت سے پہلے ہوجا تا تھالیکن اس کی ستر ہویں سالگره پراسے احساس موا كدوه كتنا مختلف ہے پھرايك حادثے نے اسے احساس دلايا كماسے اپنى خدادادصلاحیت کوبرهانے کی ضرورت ہے در نداس کا جینا ناممکن ہوگا۔اس کیانی کا کردار جگہیں اور واقعات رائٹر کے ذہن کی تخیل ہیں اور کسی سے ان کی مماثلت صرف اتفاقیہ موسکتی ہے۔ ايك سوسوله چاندكى راتين: يناول 1947 عى ايك كانى پر من ہاس ناول کا پلاٹ، اس کے تمام کردار تقریباً 69سال قبل کے بی حبت کی ایک کھانی ہے جس نےPartition سے ایک سوسولہ دن قبل جنم لیا ، انڈویاک کی تقتیم جب ہونے جارہی تھی اس محبت کی کمانی دوران ایناسفر شروع کیا۔

اسكيےعلاوح اور بھى







#### editorhijab@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



ل آورنکل گیا۔سال نے پیچھے مڑ کردیکھا تو بجز وخوف و نامیدی وحشہ رح کے ایوانوں میں خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہزار تھم کی حفاظ توں کے باوجود ایوانوں سے باہرآتے بس الله سجان وتعالی ہے ہروقت دعاماتی رہنے کہ'' رہا اعزت' رسوائیوں نے بچائے اس دنیا ہی تھی اورا س دنیا ہیں تھی۔ تمام واقعات ہے بیآ گاہی ہوئی کہ'' دولت' ایمان کو کھا جاتی ہے۔ عقل کوخیا کردیتی ہے اور صحب پر باد کردی ہے۔ گی دوں ہے کے اعداد وشار کا چرچا ہے جمران ہیں استے درختوں میں ہے جی مہیں صفاقانوٹ کو کول کے ماس میں جوائی جب ال بين اغيار كي كود من رمجے ہوئے ہيں۔ نادانوں كواتنا بھی شعور ہیں كہ جس طرح درختوں سے سوتھ ہے جھڑ جاتے ہيں اى لی سے جھڑ جا میں کے اور" ناوان" بے جول کے درخت کی طرح کھڑ سے دہ جا میں

مرکو جائے سنوار نے میں جن کھھاری اور قار میں بہوں نے ہمارا ساتھ دیا اوارہ اُن تمام بہوں کا تہدول ور باورام در کی مول کہ تنده می ال طرح رہنمانی ور مبری کا فریضہ سرانجام دیتے تجاب کے سنگ دی گا۔ بہنوں کوسال نوکی پیکلی مرارک باور الله سبحان و تعالی سے دعا کو ہیں گرآنے والاسال سب کے لیے عافیتوں اور برکتوں کا سورج كرطلوع موسة مين\_

نے والوں کی کہائی جمعیلہ زابدی زبانی۔

ن مادوں کا احوال حراقر منتی کے فتکفتہ ودکیش اعماز میں۔ ال کے متا کے جذبات کو تفظول میں سمونی فاطمہ نورا یک خوب صورت کاوش کے سنگ حاضر ہر

ہواںمحبتہ الممند اصدقيم

الوواع وممر ♦ مجمع معروف ريندو

> ثلادِ مبربیت ندهائے ﴿ كَيْمُعْتِرُهُمِرِ ٢

☆افراتفري ﴿ بنت حوا

مل جوالا ئىمىرى دىعاۇن كاھاكسل

ئه وتمبراوريس ميا وتمبراوريس ☆اليكثرا تك محت

المن خوايون كى راوكز

### www.maksociety.com

# الحال

احمد کہوں کہ طلبہ یکٹا کہوں تھے مولیٰ کہوں کہ بندہ مولیٰ کہوں تھے كهه كر يكارول ساقى كوثر بروز حشر يا صاحب شفاعب كبرى كبول مخم یا عالمین کے لیے رحت کا نام دول یا پھر مکین کند خضریٰ کہوں کھے وراں دلول کی کھیتاں آباد تھے سے ہیں دریا کہوں کہ ایر الا کا کبوں تھے ہے ممتنع نظیرُ تری ذات خلق میں پر کیا کہوں تھے جو نہ تھے سا کہوں تھے یاکر اشاره سورة یسیس کا اس طرف ول جابتا ہے سید والا کبوں مجھے سرتاج انبیاء کہ امال گاہِ اولیا يا قكر سل آدم و حوا كبول مختي حضرت صاحبزاده سينصيرالدين كالزوي

## JY Y

ہو صحرا دشت ہو ی<u>ا</u> کوئی <sup>بہت</sup>ی تری رحمت کی ہے بارش برتی ينائے لفظ كن سے دونوں عالم ینائی ہے بلندی اور پستی جہاں میں ہر جگہ ہے ذات تیری مر صورت کو ہے دنیا ترتی نہیں تھے سا کوئی دونوں جہاں میں تری ست ہے اک ست عطا کردی کی کو بادشاہی محمی کو بخش دی ہے فاقہ مستی برا بدبخت ہے انسان خدایا من بحق محودا کے جو بت بری یقینا قادرِ مطلق ہے کو ہی کرم اور معظم تیری استی



امبرين كوثر السلام عليم! أنجل وحجاب كتمام قار تين اورتمام اسثاف

كويرابيار براسلام ميسآ تحل وتجاب كى خاموش قاري مول فرسٹ ٹائم شرکت کردہی ہول امیدے جگہ ضرور ملے گی اور أكرنه بمى كى تومس للول كى كيونكمة فحل وتجاب مارا پناجو ہادر جو چیز اپنی مواس پرحق جمانا مجھے خوب آتا ہے۔ امرین کورنام بمرااور کریس مناجی بولتے ہیں 18 اكتو يركضكع جكوال ككاول ملتان خرديس بيدا بوكراي كمركو خوشیوں سے محرویا۔ ہم چار بہنس اور دو بھائی ہیں سب سے یوی س ہوں۔ میں نے بی اے کیا ہے پروہ بھی آ دھا انگلش يس بلي جوز كي شي ساته بي وفاق المدارس يعدر فافاي کورس کردی موں چرفورین ہے ایکی ایف اے کردی ہے ال سے چھوٹی نوشین ایف ایس ی کردی ہے پھر بشری ہے ابھی میٹرک کے پیرویئے ہاں نے پھرمیر ایمانی سلیمان بر حاتا تواہمی 10th میں ہے پر الله معافی دے ہم سے چھوٹا ہوکر بھی تھم بروں کی طرح دیتا ہے۔سب سے چھوٹا ارسلان حدے زیادہ شرارتی ہے۔ • 5th میں پڑھتا ہے شاعری کی كتابيل پڑھنے كا شوق ہے پر ناول ميں تو جان ہے سردى كا موسم بہت پند بے کرکٹ سے بہت لگاؤ ہول کی بہت نرم اور غصے کی بہت گرم ہوں۔منافق لوگ بالکل پسندنبیں اور جوانسان میرے ساتھ رُا کریں اس سے بات کرنے کوول نہیں جاہتا۔جیاری کا خاص شوق مہیں بس لاکٹ پہند ہیں۔ كوشش كرتى مول كمديري وجها كالأنكليف ننه واوركوشش كرتى مول كه حضرت محرصلى الله عليه وسلم كاسوه حسنه برعمل كرول ببت جذباتي مول۔ دوسرول كى جھوتى بات كالجھى اعتبار كركيتي مول روما بهت جلدي آجاتا بالشديري والدين كولمي زندگي اور صحت دے آيين۔ مجھے چھوٹے چھوٹے کول مول نے بہت پہندین کا ہور بہت پہند ہے۔

ائی دوست شمسدے بہت محبت ہے ایک دن بات نہواس ے تو بے چین ہوجاتی ہول۔ ندائمی بہت اچھی دوست إر فيرقار من آب بورة نبيل موكة بس دومن اوعيره احداورنمره احد مميراشريف طورنازيه كنول نازى اقراو صغيراحمد ا قبال بانو اور عشنا ء کور سردار کے ناولز بہت رجعتی ہوں۔ آ چل اورشعاع كه چارياني سال برانے رسائي مي ابھي نئ حالت میں دیکے ہیں میرے یاس امریل میں عرکے مارنے ير بهت روني محى اور" پير كال "اتو كئي دفعه يره ها ميس ق آب كويراتعارف كيسالكار عاول من يادر كي كالورابناذ حير ساراخيال رتهيكا الله حافظ اورفي امان الله

فازش نوربلوچ میرانام نازش نورب لیکن مروالے جھےنازی کہتے ہیں ہم یا ی بہن بھائی ہیں۔ دو بھائی بڑے میرانمبرتیسراے ایک بعالی اور ایک بہن چھوٹی ہے میری تاریخ پیدائش 6 وعبر 1977ء ہاور میر کا تعلیم میٹرک ہے گھر والے پڑھائی کے خلاف بیں کیونکہ ہم لوگ بلوج میں اور بلوج لوگ اڑ کیوں کی تعلیم کواہمیت نہیں دیے الوکوں کے مقابلے میں میٹرک کے بعد میں نے ہیلتہ میں ایلائی کیا ہے سلیکٹ ہوگی تنبر 94ء س لیڈی سیلتے ورکری ٹرینگ کرنے تھی س کے بعد میری متلنی ہوگئ ہےاہے کزن کے ساتھ بیشادی ارج میرج تھی نه میں اس کی چواس ندوہ میری پیند مگر جب 6 دیمبر 96ء کو میری شادی مونی تویس ایکسید کرے کی بین تھی ایک گاوں سموكوته كى ريخ والى جوملير كا ايك فرسوده علاقد بياورشادى مونى كوليماريس محريس برغم كامقابله كرناسيك يحكي تحى يس نے شوہر کی بے دخی کوا گنور کیا میری فیملی کے لوگ دن چڑھے سوتے تھے مرمیں منبح پانچ بجے آھتی اور اپنے کاموں میں لکی رہتی کیونکہ میری ساس جومیرے پیا کی کزن اور بھائی ہیں مجصالك نوكرانى سے زيادہ نبيس مجھتى تھيں مريس نے بيوبات بھی قبول کر لی رات بارہ ہے کے بعد ہی میں فارغ ہوتی پھر جو گھر کے افراد تھے آنے والے دن کے لیے ان کے کیڑے بريس كرتى وس جوز بدوزانه كيونكددي كديخوا للوك روزاندنها كركيز ي في كرت في شادي كروسال بعد

میری ایک بیٹی ہوئی جس کا نام اقراء مجید ہاں کے دوسال
بعد بیٹی آن گل مجید پھر بیٹے مصیب مجید حسیب مجید اور آخر
میں جنید مجید پھر ڈیلوری کے بعد میں آؤمہ میں گئی ایک ماہ بعد
ہوش آیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا جب سے اب تک
ای کے گھر پردہ رہی ہول۔ جاب گئی شوہر کیا نیچے گئے پیا کی
ڈیتھ ہوئی اب میرااس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے رب
کے اجازت جا ہتی ہول اللہ تگہبان۔

طاهره يرويز

السلام يح إيس مول طاهره برويز فرام مجرات ارسا ب ال ليے جران موكريطا بره كون عي؟ جناب يى بنانے ك ليے تو ميس آب كے اس خوب صورت كل ميس آئى موں تو جناب ميرانام طابره برويز بهسب بحصطابره بى يكارت المادر باركنام بهتسار بالبيسابواوراى تارياكم بير باجى صبائهميناجن لالهطامره شهباز كحل مصالحه اورشيراز اور شمروز محصدی کہتے ہیں اور ہم چھ بہن بھائی ہیں اور میر انمبر بانجوال بسيشمروز مجهد عصواب اورهم بعركالا وليمى من ميشرك كريكي مول أحركي تياريال بن مجصدوست بناتا اجھانہیں لگنا مگر ہزاروں دوستیاں ہیں۔ میں بہت بنس کھے اور سنجيده لزكى مول- مجص تقريبات اوربله كله ايك حدتك بسند ب ميرى بيث فريندا في الاورسديد بيس آفي الاميرى بدى بعانى بين اورآب كى شاعره انا احب يعنى اناشاه زاد بين جن كى بدولت میں ایک وجاب سے ملی موں۔ میں ان سے اپنی ہر بات شيئر كرتى مول مير الواورامي كومحه يرببت زياده نقين اوراعتبار بجو مجصے بے صدعزیز ہے اور میں کوشش کرتی ہوں كميرى وجهان كوكوكى تكليف ندينيج اوراس كوشش يس خدا کاساتھ بمیشمر امطلوب ماہے کھانے پینے سے میں جان چراتی مول بال مرشمله مرج اور قیمه میری فیورث وش ہے۔ چاول بھی بہت پسند تھے مراب نہیں۔ پیٹھے میں مجھے اسيخ بحانجول إولس اورآ صف اور قيصر كابوسه ليرا يهند بـ ال كے علاوہ آئس كريم ميس كار نيو و بل جاكليث بہت پند برمشروب مجصم نثرااور متكوفيك يهندب سسب میں کے میری پر سائی اچی ہو سے میں بہت سادہ رہتی ہول

جيارى من مجھے كورى بے صديدت باس ميں كمي تيس چوڑی دار یاجامے کے ساتھ لمبادد پٹ پند ہے۔ خوشبو مجھے ا يكوابلؤبليوليدى پندے پھول توسارے بى الجھے موتے ہی مربلیک روزی کیابات ہے۔ ہارے مرمی انٹرنس بربی پودوں کی بہارنظر آتی ہے جو مجھے بے صدافی لگتی ہے ان پودوں کی ٹوک پلک سنوار نے کا ذمہ شمراد لالہ کا ہے۔میری ببت سارى كزنز بين اوريس ان كوكبنا جايتي مول فرح سح عائش وبيعتيقه الثاكل چندانمره سورا بحالى زبير جوك ميرب بہنوئی بھی ہیں اور میرے بیٹ فرینڈز بھی ہیں۔ بھائی شہباز اور بھائی عمیر جو کہ میرے بہوئی بنے والے ہیں۔ مرحتايا كى بني عنيقد كى وجد ين بعالى شان بحى اى منصب پرفائز ہونے جارہ ہیں اوجتایا کی بٹی اوبیہ کے سب کویرا سلام اوران دول مي آب سبكو بهت يادكري مول آكي مس بي ل\_مي كوشش كرتى مول كه جنكان فماز اوا كرول ميل حجاب ليتى مون مارے كمركاما حول بهت فريندلى ہے۔سب كى لا ولى مول اور خاندان والي بيركية بيل كمطامره اي ما تیوں اور ابوکی چیتی ہے اور یہ سے بھی ہے کیونکہ میں سب ے بہت پیار کرتی ہوں تو پھر واپس اس سے بوھ کرمایا ب بقول إلى انا مي ببت حساس طبيعت كى ما لك مول اور كنى كا وكفينين وكميمكتى \_ محكر راحت فتح على خان اورشريا محوثال بين مين تمام بهنون كوايك بايت كهنا جابتي مول كه خداير بميشه يفتين ركھواوركسى دوسرے سے بھى اميدند باندھواور اكرآب خداے كم ماكلواوروه نه طے تو مايوس ند مول بلكہ جو آپ نے پاس ہےاسے بخوشی سنجال کررکھو کیونکہ جوآب کے پاس ہوشایدوہ اور کسی کے پاس نہوا مختصررب کی رضایش راضی رہنا جاہے کیونکہ اس نے کہا ہے اگر تو وہ مانگا ہے جو ميري چاہت ہے تو ميں مجھے وہ بھی دوں گاجو تيري چاہت ہے۔ آپ سب کی دعاؤں اور تعریف و نقائص کی طلب گار ہوں کی اللہ حافظ۔ انيلا طالب

السلام عليكم! تمام آفيل و حباب ريدرد ايند بيارے سے رائم اليلا طالب ہے بيرانام اليلا طالب ہے بيرانام سيده اليلا طالب

پاکستان کوفراہم کریں۔ناول نگار ہوں بھین سے شاعری کرتی موں بقول دوسروں کے بہترین مقرر ہوں مجھے ہواؤں میں برواز كرنے كا بهت شوق بے يعنى جہاز اڑانے كا بحرى جہاز تو ول کوچھوتا ہے۔ عملی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبوتو من میں اترتی ہے پرندے محھلیاں پھول اچھے لکتے ہیں۔ فیورث رأئرز مي عميره احمرً ہاشم نديم ملك نازيد كنول نازى اقراء صغير التمزعشناء كوثر سردار سميرشر يف طورناديي فاطميد ضوى اورام مريم سرفهرست بين \_ محكرز مين نصرت فتح على خان راحت فتح على خان کوسننا پند کرتی ہوں۔طبیعت بہت زم دل ہے کوئی تک کرے تو ارنہیں عتی رونے لگ جاتی ہوں کئی بالوں پر جذباتی موجاتی مول برزیادہ نبیل جسے جسے عربر دروی ہے توت بداشت اور صر وحل بھی آرہا ہے۔ مجھے بھین سے بی شوق ہوگیا تھا کہ میں کچھالیا کروں کہ پوری دنیا میں میری ایک پیچان ہواہ اس شوق کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی مول مم گوہوں رکسی کو بورنبیس کرتی جوجس ٹائپ کا ہواہے ال طرح بى ثريث كرتى موں - كتاب ميكزين ۋانجست جو ال جائے اول تا آخر پڑھ کے دم لیتی ہوں۔ زعمہ دل ہوں پر بہت شوخ وچھل نہیں ہوں۔ کھر سجانے کا جنون کی صد تک شوق ہےسب سے دوستوں کی طرح رہتی ہول پردوست کم بنائى مول عصرت تا بجب وئى بهت تك كرتا بدوتى بہت ہوں مراب ہمت آربی ہے۔ بری زندگی کا مقصد دومرول كوزندكى جينا سكهانابن چكائدرة بلكتے بيكس لوگوں کونامیدی سے تکال کڑائی دنیاآپ پیدا کرنے کی بات رحمل كمنا اوركرانا بيدندكي أيك باراتي بيسرافها كرجتين فعاث سے دندگی گزاریں۔ میرای خواب ہے کے میرے دیس ية فهالوك غريب وبي كس بحى جينا سيكهين ميراتعارف كيسا لكاضرومآ كاه يجيح كاآب سب كى نيك دعاوس كي فتظر

شاہ بخاری ہے۔ میرے بہت سے نام ہیں بقول س كه بيالوكول كى طرف سے مجھے لقب کے ہوتے ہیں۔والد صاحب بيارے نيلؤمما جانی ميليا " كزن انع عينيٰ زاہرہ آنیٰ نيلوفر نيلى کہتی ہیں جبکہ کئی بوڑھی بزرگ خواتین مجھے کیلی نیلم الیما پکارتی ہیں تو جناب اب آتے ہیں اینے مجمح تعارف کی طرف میں کوجرانوالہ شہر کے بھدے شریف گاؤں میں 14 دىمبر 1998ء ميں پيدا موئى نام مرستايا ابو پروفيسر سيدعابد تسین شاہ نے رکھا۔ دادا ابو کی لاڈلی پوتی ہونے کا مجھے شرف خاص حاصل ہے۔ والدین کی آ جھوں کا تارا ہوں بہن جھا تیوں میں سب سے بردی ہوں تین بہنیں مجھے تکال کے دو اور تین بھائی ہیں۔ ابوجان سے بہت پیار ہے اور ای جان مل اوجان ہے بہال تک کہ اگر میں انٹرنیٹ پر کھے د مکے رہی ہوتی ہوں تو ای کے بغیر بور ہونے لگتی ہوں۔ انہیں یاس بھا کے دیستی مول اپنی بہت ی باتیں میں ان سے شیئر کرتی مول ميري بينديده شخصيات من حفرت محرصلي الله عليه وسلم معرت عثان عن محترمه بنظير بعثوار فع كريم رندهاوا شاال میں۔اب بات ہوجائے پیندناپند کی تو جناب ہماری پیند بہت او کی ہے۔ سردیول کی بارش موسم بہار جماز اڑاتے یاک آری کے نوجوان سندر پہاڑ سمندری جزیرے پرندوں کی چېجهابه شاتو جنون کی حد تک پسند بیں فیورث ہانی یا کستان کا نام روش کرنے کے آئیڈیاز سوچنا ڈائری لکسنا بینڈی كرافش كيرول كى ديزائنگ اور كمركوسجانا منفردطريق ے برتھ ڈے آئیڈیازسوچنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ مجھے صوفیانہ كلام بهت پسندين ونياكى بركتاب يرهناميرادليب مشغله بالاس مي محصطوارفيص لانگ شرث شارث شرث سأته كهلا بلازؤ فراك لانك اسكرث يسندين جبكه جيكث كوث توبهت اليمح لكت بين بجهي كيرون كاكوني خاص شوق مبين ليكن بيه به كه بروقاراوراجهالباس انسان كي مخصيت بر بہت اثر کرتا ہے۔ میراخواب ہے کہ مجی موجائے اپنے باكتنان كي لي كحدفاص كرنا بي خوشحال باكتنان كينام ے ایک بروجیکٹ بنا چکی ہوں جس میں وزیر اعلی پنجاب ے گزارش ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی جوالیات 14

•

قرة العين سكندر

سوال: این بارے میں کچھ بتائے؟ کیال اور کب پیدا ہو میں اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیم تنتی ہے؟ جواب: ميري بدأش لا موريس عي مونى -14 ومبركو بدا مونى ميرى والده صاحبه كاخواب تفاكه سب بحول كتعليم ولواكي جائے۔ تعلیم کے معاملے میں وہ ایک بخت کیرخاتون تھیں' لبرك كالج ہے كر يجويش كيا اور و خاب يو نيورش سے ماسٹرز کیااور مختلف کورسر بھی کیے۔ سوال بقلم سےدوی کب ہوئی اوراس دوی کا احساس کب

جواب قلم سے ناطر بہت جین میں جر کمیا تھا مجھے بھین ے بیصفحات اور فلم ای جانب مینی سے اور میں نصابی ر کرمیوں کے علاوہ ہم نصابی سر کرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ لكمنا بهت بحين من شروع كرديا تفاعمر دائري كي حد تك مين تى اورد ائرى من جمع كريتي تحى مطالعه كاجنون كى حد تك شوق تفا مختف ذا بجست رسائل كامطالعهمي ساته ساته جاري رہا۔لکھینا میرا جنون ہے میں لکھ کرخود کو بلکا محلکامحسوں کرتی موں۔ لکھنے کی تحریک میری سوچ ہے جولفظوں میں دھل جاتی ب لکھنے کے بعد میں خودکوناز ورمحسوں کرتی ہول ہر ماہ جب مختف ذائجست ميس ميري فحريري فجيتي بين توالله ياك كإهمر ادا کرتی ہوں کیونکدرب العزت کے کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن

سوال: بهلى تحرير كهال شائع موئى؟ اب تك كيا بي لكه يك

جواب: بهل حريردا والجسف ميس شائع موكى "سودوزيال كاحساب وومرى تحريم فحل من شائع موئي "ظلمت شبكي سحر" اوراس کے بعداشاعت کا سلسلہ زور وشور سے جاری و سارى بدروا ريشم أنجل جاب فافق مس مخلف تحريري شامل اشاعت رہیں۔ یا کیزہ کرن اورخواتین ڈانجسٹ میں بهت جلد مختلف ناولزاورافسانے شامل اشاعت بول کے۔ایسی

سوال:مزاجاً کیسی ہیں؟ جواب مزاجاً تو حرم مزاج کی ہوں عصر بہت کم آ تا ہے۔ بهت جلداوكول يراعتباركر ليتى مول اى طرح بهت جلدمعاف كردي مول\_بہت وقت كي ليكس محى خفائيس روعتى ول كى بات ول ميس ركھنے كى قائل جيس موں جوجيدا كھا ہے كهدديتي مول \_ كلي كيشي كي قائل نبيس \_

نومبر میں بھی خواتین ڈائجسٹ میں افسانہ شاکع ہواہے

سوال: کھانایکانے کاشوق کس صد تک ہے؟ جواب: کھانے یکانے کاشوق اسے بچوں کی فرمائشوں کی لسك ديكه كرموا ب شادى على زياده تركها ناميرى اى يكايا كرتى تحين ميرى والده كے باتھوں ميں بہت لذت ہے جو ایک باران کے ہاتھ کی کوئی سی بھی وش کھالے بار بارفر ماکش نے برمجور موجاتا ہے۔ ای کی نسبت میں اتن اچھی کک مہیں ہوں مرکوشش ضرور کرتی ہوں کہ میرے بی میری امور خانداری ہے مطمئن ہوجا ئیں۔

سوال: شادى كے بعد بهلی دش كيايكائي تعي؟

جواب شاوی کے بعد و لیے سے الکے بی دن میں نے وال كاحلوه يكايا تها\_وال كاحلوه يكاني شي مجمع مبارت حاصل بندراصل شادى ب قبل كريس جو مي ميشما بنما تعايير بي تيار كرتى تعى بيس كاحلوة وال كاحلوة سوجى كاحلوه اوربهت س میٹھے پکوان۔شادی کے بعد میں نے اپنی بردی نند کی فر مائش پر والكاحلوه تياركيا تها المدرللدوسيع يافيريكايايه طوهب في كحايا اورسرابا

سوال آپ کے ہاتھ کی کون کی وش ہے جوشو ہراور نے بہت شوق سے کھاتے ہیں؟

جواب: ميس بلادُ بهت اجها يكاني مول ميرابيا محمر قاسم فرماش كرك يكواتا بجبك عرب ميال كويرب باته كي بر م کے جاول پسند ہیں۔

سوال: بعى بابر كهانے كاموؤ مولوكيا كهانالسندكرتي من؟ جواب میں اور میری میلی عموا کر رہی کھانا پند کرتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی غرض سے باہر جا کیں۔ سوال: زندگی کاخوب صورت لحد؟

جواب: الشدرب العزت كاب بناه كرم بي اي ببت سے کھات ہیں مرشادی کے دن میں بے صدخوش می اور مرے عادی شاہی مصرفی تے کرزیک میں جب جھے اللہ نے زندگی مجھ کو جیا ہے کوئی اسوں نہیں زہر خود میں نے پیا ہے کوئی اسوں نہیں سوال تقدیر پریفین رکھتی ہیں یا مدیر پر؟

جواب: تقدیرادر تدبیردونوں پریقین کے جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے مگر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے راہیں کھول دی ہیں۔ کئن محت ہے پکوئی بھی منزل پاسکتے ہیں۔ سوال جین میں گڑیا کھیلی ہیں؟

جواب: بہت کھیلی ہوں گڑیا ہے بھے گڑیا کا بے حد شوق قا۔اسٹاک تھابا قاعدہ ریک بڑگی گڑیوں کا اور پھران کے لباس بنانا اور مختلف ملبوسات میں گڑیا کا سجا سجایا روپ بھا تا تھا۔ بسا اوقات بھی دو بہروں میں ای ہے جیپ کر جیت پر جا کر گڑیا ہے کھیاتی تھی جبکہ ای کی تا کید ہوتی تھی کہ اسکول ہے آئے کے بعد نے آترام کریں اور پھراس کے بعد فریش ہوکر پڑھائی بعد نے آترام کریں اور پھراس کے بعد فریش ہوکر پڑھائی کریں۔ بچ تو یہ ہے کہ میرے تازہ دم اور چوکس رہے کا رازی کی میں تھا کہ بیں گڑیا ہے کھیل کرخوشی مسوس کرتی تھی بالکل مجی تھاں کا احساس نہ ہوا کرتا تھا۔

سوال: گھریں سے زیادہ کسے ایج ہیں؟

جواب: شادی سے پہلے اپنی بردی بہن کے ساتھ تھی ابھی

بھی میں فون پراپی ہرخوش اپنی بری بھن سے ضرور باخی ہوں

اور پھران کی رہنمائی ہیں جھے تی سائل کاحل بھی ال جا تاہے۔
شادی کے بعد میرے مجازی ضا سکندرصاحب میرے دوست

اول جھے سکون ہیں آتا اور دہ میری ہر بات کو بخور سنتے ہیں۔
سوال بچین ہیں کیا سوچی تھیں کہ بڑے ہوکر کیا بنا ہے؟

ربی ہاور جھے مختلف کتا ہوں کا مطالعہ کرتا ہے صاری وابستی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی ہی وابستی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دل میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دول میں خواہش تھی کہ بھی میں بھی کھوں اور میری تحریر ہی بھی

دوار بنہیں اللہ کاشکر ہے اسی کوئی بات نہیں ہے جس پر

جواب بنہیں اللہ کاشکر ہے اسی کوئی بات نہیں ہے جس پر

جواب بنہیں اللہ کاشکر ہے اسی کوئی بات نہیں ہے جس پر

مجھے پچھتادا ہو۔ سوال: کوئی ایسی بات جس سے پڑ ہو؟ جواب: جب کوئی انسان دنیا کی نفسانقسی میں انسان کی وقعیت ندکوسیا ہے کم ترحقیر سمجھے ادر عزمت کا معیار تھن دولت بنے کی نویددی تولگا میں زندگی کا خوب صورت لیہ ہے پھر جب کے کھمنا شروع کیا یعنی با قاعدہ اشاعت کے لیے بھوانا شروع کیا اور جب بھی کوئی افسانہ یا ناول شائع ہوتا ہے دل کواز حد خوجی لمتی ہے۔

سوال: زندگی کاگل افائد؟
جواب: میری زندگی کاگل افائد میری فیلی ہے۔ میر اقلم
ہے ناطہ ہے جو ہر نے طلوع ہونے والے دن میں مزید گہرا
ہوتا جارہا ہے۔ میر اول کرتا ہے میں تنہا بیٹھی گھتی چلی جاؤں۔
میں خودکوا تنا پرسکون محسوس کرتی ہوں بالکل ہشاش بشاش۔
سوال بکوئی ایسی کتاب جو بار بار پڑھی محر پھر بھی دل کرتا ہو
گے بار بار پڑھوں؟

جواب: ایم اے راحت کا ناول' کالا جادو' جو ایمان کی تقویت کا باعث ہے۔ میں نے جب بھی بیناول پڑھارب العزت کو ایمان کی العزت کو ایمان کی دھارب العزت کو این ایم اے راحت علیل بین میری دعا ہے اللہ تعالی آئیں جلد صحت باب کرئے آئیں۔ مارا سرمایہ بین الی عظیم شخصیات جواسے قلم سے حق و باطل میں امتیاز کرتی بین دل کو یقین محکم عطا کرتی ہیں۔

سوال: اپنے بچین کے بارے میں بچھ بتائیں کیساگر را؟ زارتی تھیں بانجیدہ۔

جواب: بین شرارتی نہیں تھی کی کم می خوابوں کی دنیا میں رہنے والی۔ تحیل کے زینے کے کرتی بروان چھی ہوں۔بسااوقات شرارت میری بردی بہن کیا کرتی تھی اور میں نے اس کے حصے کی مار بھی کھائی ہے۔سادہ مزاح اور صاف گؤ سیدھی سادی تھی۔ حالا کی وہوشیاری جیسے عناصر نہ تھے۔ سوال: آپ کو قیملی میں اور دوستوں میں کون سپورٹ کرتا

جواب: فیملی میں میری والدہ صاحبہ نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان کے علاوہ میری دوست فاطمہ خان جو کہ خود مجمع کھتی ہیں۔ جنگ میں ان کے آرٹکل لگتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ادب متعلق تحریریں منظر عام پرآ چکی ہیں اس کی حوصلہ افزائی میرے لیے بے صدا ہم ہے۔ سوال: آپ نے زندگی ہے کیا سکھا؟ کیمایایا اے؟

سوال:آپ نے زندگی ہے کیا سیکھا؟ کیسا پایا اے؟ جواب: زندگی دکھ کی تصیل بھی ہے اور خوشیوں کی آبشار مجی نے زندگی میں تم اور خوشی کا امتزاج ہی ہے جو جھنے کا باعث مجھی ہے اور بھی کھا مادا اس بھی کروہتا ہے۔

مي اك طوفان سا موتا بدا اور دل ميرا ردما ريا کی اک اک اوا سے پیار تھا میں خود کو حادثاتا ڈیوٹا رہا الرام جو تراشے کو نے جھ پر طایح مجی آئیں وادنا رہا شفاف سادہ لوح و بے ضرر تقش اضطراب قلب مي سموتا ربا رخ روش میں کوئی بات تو ہے ورن نگاه بنا نہ کے ہم وہ سوتا رہا

> اے بعول جانے کی جهد سلسل رائيگال تغبري كيونكه بريارش بارى اوردل جيتا

محوری باین دنیاش دیکھے من نہ دیکھے کرموں کو دیکھیے سنسار کاش دھن نہ دیکھیے انسانوں کی بہتی میں ہو کوئی ایسا انسان جاند کی کیوں سندرتا دیکھے گہن نہ دیکھے کیے یالے ہر کوئی قدرت کے پوشیدہ ماز سوہے رب کی آشا میں جو بن نہ دیکھیے جیون میں لکھا ہو کر ہی رہتا ہے لکھے میں رب کو دیکھے ماہ و سن نہ دیکھے بے کار ہے گوری تیرے روپ کی میکار جے بیانے تو سرایں پر بچن نہ دیکھے روب رنگ نه و کھے نه بی او کی ذات یات جگ کے بنائے بندھنوں کو لگن نہ دھمجھے

ير كل جي بهت رُالگاب سوال فیس بک گرویس کے بارے میں آپ کی کیارائے جواب علمی واد کی گروپس کا مقصدعلم وادب کوفروغ وینا ب\_آج كل بردوسرافض آن لأن يزهسكا بي كمربيض كى

مفید معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ سوال آ ٹو گراف بک پر کیالکھنا پسند کرتی ہیں؟ جواب نی مائنڈ بیڈلک سکز گڈلیک

سوال: 14 أكست يم آزادى كياكميس كى اس دن ك

جواب الله كاكرم بكريمين زادفطاميسر بحال بم آ زادی منافے کا حق رکھتے ہیں کم آ زادی کے دن کوجوش وولولہ ے منانے کے ساتھ ساتھ لی قریدی بھی از عد ضرورت ہے کہ ہم این ملک کے لیے کیا کرے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنما ہے۔ المن خصى كم مشعل جلائيس كوروشي موكى-سوال: كياآب شاعرى كرتى بين؟ شاعرى مارى ساتھ

جواب: جي بال مير ع لكيف كى با قاعده ابتداء شعروشاعرى ے بی ہوئی می کالج کے زیانے میں شاعری لکھ کر با قاعدہ ريديو ياكستان برجيح دياكرتي تحي اوردونشر مواكرتي تحي-آج تك ايسانيس مواكريس في شاعرى يوست كى مواوروه شال نەموكى بوبلكە بهت يىندكى جاتى تھى\_

اے فریب جبتو یہ کلپنا کیا ہے ہر شے تھہری رائی یہاں اپنا کیا ہے اک بار بی وفیا دو ارمان سارے ال بار کا یہ کرنا سنجلنا کیا ہے مردت کے لیے ظرف درکار ہے ہمرم آؤ سکھلائیں جمہیں مجرم رکھنا کیا ہے دام مير ميں الجھا لو پچھ اور چھی تم کیا ُ جانو خوابوں کا جمحرنا کیا ہے گربیہ و زاری سے نہیں مکتی فرصت اوا اس کے اور جمیں کرنا کیا ہے ہو کوئی غیر تو کوئی بات بھی ہے ہر بات پر انہوں سے الجنا کیا ہے

FOR PAKISTAN



"یارا کیا تھا جواللہ نے حمہیں اچھی شکل صورت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ی اداکاری کی صلاحیت بھی دے دی موتی۔"انزیلہ انتہائی بے بی کے عالم میں اس کے پاس لینے آ گئے تھے۔

> میں نے حمہیں بتایا تو ہے کہ بیدا یکٹنگ ویکٹنگ برے بس کی بات نہیں۔ میں نہیں کر عتیٰ تم کوئی اوراؤ کی لميكث كرلو"ال في معذرت خوامان نظرول سانزيله كو

> آج كل كالح من فوته ائر كوفير ويل يارتى ويي كى تياريان مورى ميس قلويطره وراع كي ليكر تداي ےاس کانام منتخب کیا گیا مرباوجود غیرمعمولی خوب صورتی كوه خاطرخواه برفارمنس دييني اكامرى تحى "انشال تعیک کهدری ہے کی اورائری کوٹرائی کنا

واسيـ" جازبـ نيمىاس كىبات كى تائيك ونیر وال می صرف ایک مفتدره گیا ہے اور ہماری تیاری ابھی تک کمیلیٹ جیس۔میڈم انصاری کے سامنے شرمنده نهمونا يرجلي انشال كوجهورو تابين مرادكو فأعل رتے ہیں اس کی لکس بھی اچھی ہیں کافی اسارے اور اٹریکٹولڑ کی ہے۔' جازیہ کا انداز حتی اور دوٹوک تھا وقت کا زيال ال يتخت كرال كزرر باتفار

"مبیں ..... تابین پریٹی تو ہے مرانشال جیسی بات حبیں اس میں قلوبطرہ کے لیے مجھے انشال ہی سوث البل لكتى بيس" الزيله مونث كاشت موئي من بولى ال کی نظرات اب می میمی وی تھی۔

" محیک کمدری ہے جازیہ .....واقعی تم لوگ تابین كوسليكث كرلوجه برخوائواه نائم ويست مورما ب\_ بیک کندھے پرڈا کتے ہوئے اس نے خوشی سے جازیہ

ك كنده ير ماته ركعة موع ابنا خيال ظامركيا-اس کے بیل پرڈرائیور جاجا کی کال آرتی تھی وہ اسے

" تى جا جا .... من نكل رى مول ـ " كال دس كنك ـ كركوها وينوريم بال عنكل ألى

" بیانشال خود ہی انٹرسٹرنہیں ہے درند کتنا اچھا گائیڈ كريني كلى مس ال أوما راؤرامه بيث جانا تعاا كريكا بريث كرونى تو .... "بال سے نكلنے سے الل سے انزیلے کی جلی بهنيآ وازئ هي انزيله كواس كي غيرد كجسي اور لاتعلقي يرسخت

"ہونہ .... محرّمہ کی شکل اچھی ہے اس لیے تخرے مورہ ہیں ورنہ لتنی ہی لڑکیاں اس مرکزی کروار کو کرنے کے لیے سریس ہیں۔" تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے کا مج کی پختہ روش یار کی اور کیٹ سے تکلتے ہی ڈرائیور كاركواس كقريب للآيار

" پہلی وفعین کہدویا تھا کہ اداکاری میرے بس کی بات جين ايسا يكسيريشنز دؤيون لأمنس بولو\_باذى لينكويج پر فو کس کرو جیسے میں کوئی پروفیشنل ادا کارہ ہوں۔'' مگھر آ كروه زورزور بولت موئ انزيله برآيا غصه تكال رین تھی فطری لحاظ کی بدولت اس کے مند پر پچھند کہدیائی تھی۔ یہ بیج تھاوہ اس ڈراے کے لیے کام کرنے میں ہی انترسند فيهمى اورانزيله بصندكه قلوبطره كي ليويى يرفيك بدونول بى ايك دوسرے سے غير مطمئن تھيں۔ بواحميده في است كمانا لكني كاطلاع دى وه يونيفارم چینے کرکے ڈاکنگ روم میں آئی کبی میزجس پرانواع و

اقسام کے کھانے ہے ہوئے تھے اور وہ محض چکھنے کی حد

تك توزي توزي كارى كوكسات وال كالوك



يوزيش لاتا تعاجس كي وجه سے انشال كويہ بچہ بے حديث مر تفاع سكين كى زبانى اس كى يمارى كى خبر كى تو ايس كاول جا با كدوه ياسرى طبيعت خود چل كر يو چهائ مرحظي بيمي ہوتے ہوئے اس کی بہخواہش تقریباً ناممکن تھی۔عظمیٰ بیم اس کا ملاز مین سے زیادہ فری ہونا' بات چیت کرنا پند جیس کرتی تھیں کا کہوہ کی ملازم کے بیچے کی خود چل کرعیادت کرے۔

"ان کے کام کا پورا معاوضہ دوان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو محرزیادہ منہ ست لگاؤ۔ "وہ اکثر اس کی ملاز مین سے بنس بول کریات کرنے کی عادت پرسرزنش کرتیں۔

"ارساى .... شى كهال زياده فرى مورى مولى مول بس ذراحال احوال بي يو جو لتي مول ـ "وه ال كى مرزش ير اتنانی کبدیانی۔

بواحمیدہ کے بیٹے کی ٹانگ ایسیڈنٹ میں ٹوٹ گئ تھی۔ وہ خاموش آنسو بہاتے ہوئے ڈسٹنگ کردہی میں۔ وه صوبے پر نیم دراز کتاب پڑھتے ہوئے بغور البيس و مكيدى مى بواحيدة أسويو في السي وكام ش كلى ہونی عیں اسان کے بہتر آنسور چین کر مجے تھے ہے ساخته کو چیجنگی۔

"بوا ..... خيراتو يها آپ اتا كيون روري بن "اور جواب میں ہوانے ساری درد بھری کھا کہدسائی۔ جوان منے کی ٹا مک ٹونے سے کھر کا معاشی پہرسلو ہوا ساتھ مِنْ بَعِينِ كَمُ عَلَىٰ تُوثَى كُلِنَكْرِ فِي كُوكُون بَنِي وَفِ اليول كَي باعتناني غربت ناكاني وسأل الك مستلے كي اتھاى کئی اورمسائل بھی روتے روتے بیان کردیئے اور عظمیٰ بیکم نے انھی محول میں اسے حمیدہ بوا کے آنسو ہو محصے ولاسہ دية اورم خواري كرتے و كھوليا تھا جرجواس كى كلاس لى تو وه خود كى دنول تك مغموم رى تحى\_

''انشال..... میس همهیں وارن کررہی جوں کہ ان ونش سعدورر ہا کروا گراہتم نے میری بات کوا گنور کیا تو مجصَّكُونَى اورطريق الله الى كرماير عكا-"

ماتعدف كروزكر في كايروكرام تعا "بات سنیل بوا.....ای کهیں کی ہوئی ہیں؟" لاؤرجُ میں آ کرتی وی آن کرتے ہوئے اس نے طازمہے يوجها نظري اسكرين يرجى موتي تحين\_ "جى بينا.....بدى بيكم صاحباتو يارار كئي بين-"بواحيده

كى بات يراس في ورانى وى أف كرويا

"بول ای پار حق بی اوال کامطلب ب شام سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں۔" اپنے بیڈروم کی طرف يرصيال چرصة موسة ال فودكلامي كي-

ائی الماری کھول کراس نے ایک بلاسٹک بیک باہر نکالاً اس بیک میں اسٹوری بلس کینڈیلز کے پیک جاکلیٹ ٹافیال اورنو ڈلز کے بیکٹ تھے۔ بیساری چزیں كل كائ سے والى آتے ہوئے الى نے ڈرائيوركو بازار جانے کا کمد کر تھوڑے سے وقت میں فرید لی تھیں۔ ایکے يالي منثول مين وه ملازمن كوارثرز كاطرف محي تقى \_ "السلام عليم! كيا حال بين؟" جالى داردروازه وتحليل كر وہ اندرداغل ہوئی۔ مالی عبدالرجم دادی بیوی سکیناسے دیکھ كرجيران روكي سي "انشال بی بی آئی ہیں؟" وہ حرت دسرت کے ملے

جلےتاثر کے ساتھ بول۔ "جي خاله ..... هي نے سوچا ذرا ياسر كى طبيعت يوجيد لول ابلیس طبیعت ہے ماسری " سادی سے بو گئے موے دوسائیڈ پردھی کری پر بیٹے گئے۔

"الله كا شكر ب يايراب يهلے سے بہتر ہے۔ ياسر ..... ديمموانشال بي بي مهين ويمض في بي-"سكين نے چاریائی پر لیٹے آٹھ سالہ یاسر کے چرے سے جادر مثاتے ہوئے کھا۔

بإسران كے مالى عبدالرحيم دادكا بيٹا تھا جس كا بخار مجر كر اب الى فائيد مس بدل كيا تعاروقاراحمياسركايرايرعلاج كرا رہے تھے جس کی بدولت یاسر کی طبیعت اب واتھ پہلے ہے بہتر تھی۔

ياسر ذين اور مخنى بجد تعائبرسال كلاس مي فرسث

مجاب 20 سندسوبر۲۰۱۷،

اس كى لائى چيزول كوياكري صدخوش تقااسے بيزم محبت رنے والی باجی بے حدیث دھی۔ پنداؤوہ بھی کو سی اپنی ہم ورد نیک اور ساده طبیعت کی بدولت \_انے اٹھتے و کمچے کر سكين جعولي بمرجر كردعائين دين كلي

"انشال بي بي.....آپ سداخوش رمؤوقار صاحب كو خدا دنیا وآخرت میں سرخرو کرے۔اللّٰہ آپ کوخوش رکھئے آپ کے نصیب ایکھے ہول آمین۔" سکینہ کی دعا لفظ "نفیب" بروه نمتک تی تھی۔ساتھ ہی ایک وجیبہ اور دواز سراياس كي خيالون مين البرايا تعار

" سكينه .... الله تمهاري دعا قبول كري " وهمر جعنك كربابرنكل في في سيهر رشام كارتك عالب تاجار باتفا

وووي لان من مملت كي " یہ تہیں محبت کے مندرجات میں پہلا باب دکھ کا كيول ورج موتا ہے؟" وہ آ زردكى ميں كمرى وہيں كمرى ربی۔ایک تفریمری وازاس کے کانوں کے قریب کوئی۔ اليسرماليداردوات كوهر يربيفكراتران وال لوگ جب اتنی بلندی پر بیتنس کے آتا ہم سب غریب لوگ البیں خودے کم تر تو دھیں کے ناں۔ اگر ہم غریت کی چکی میں پہنے لوگ ان کے آھے ندمر جھکا ئیں تو بیس بل بر تكبركرين؟ " بيعنكارتا موا زهرآ لودلجيد بيضدي المرمزاج تص كياجانے كاس كامعصوم اور خماسادل اس وقت اس كساته كالمنائى بناتهاجب الصاميرى غربى كافرق تك معلوم ند تعا۔ اپنے اور اس کے چے دولت کی کبی لکیر اس کی نو عمرآ تخصول كودكهاني شدى تقى جس ميساس كى جمرابي كايبلا خواب سجا تھا۔ بیخواب اس نے الشعوری طور برخود ائی آتمهوں کوسونیا تھا محبت کاسفراگر تنہا طے کیا جائے تو پیسفر آبله بائی کاسفرین جاتا ہے۔وہ بھی تو ابھی تک اس خاردار رسة برخودكومسيتى آربى محى بنامنزل كحصول كايفين

لي جنى دست نه وعدے كاكوئى جكنوآ كىل ميں ..... نه

یقین کی قدیل آ محصول میں۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی

آ وازآ ئی تووہ چویک کرایے خیالوں نے کلی عظمیٰ بیٹم یارلر

"مرای .... میں نے کیا ہی کیا ہے صرف بواحیدہ سےان کے رونے کی وجہ بی تو پوچھی تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے این پراہمر مجھے شیئر کر لیے ڈیٹس اٹ۔ "وہ مال کا لال بعبوكا جره و كمية موسة ان كى غصى وجي بحضى ك كوشش كرتے موے وضاحت ديے موتے بولي مى۔

"نان سينس اب حمهيس كيت يمجماؤل مين ان مرونش کے ساتھ فاصلہ رکھا کرو اگر ایسے ان کے وكمرك سننے بيٹ كئيس تو ان ميں اور جم ميں كيا فرق ره جائے گا؟"عظمی جیے سر پکڑ کر عاجزی سے بولی تھیں أنيين مجھنيس آتا تھا كبروه ايني اكلوتى اور لاۋلى بيني كو سوسائی میزز کیے سکھائیں جو بھی یالی کے بیٹے کے ساتھلان میں بیڈمنٹن تھیل رہی ہےتو بھی ملازمہ کی بہو کورنگت کھارنے کے ٹو ملے بتاری ہے۔

وہ خودا کی کر فراور عب والی خالوں تھیں جن ہے بھی النازمين مؤدب موكر بات كرتے تصرايك محسوس كي جانے والاطنطناورغروران كى شخصيت كاحصة تعا

انشال صرف عظمي بيكم بي كي توبيني نهمي بلك وه وقاراحمه کی بھی تو بیٹی تھی جو ہدرو نیک خو فطرت کے مالک تھے مكسراكمز جى جن كمزاج كاخاصى جوبرامير غريب بوے چھوٹے سے جھک کر ملتے۔اسے ملازمین کوان کی محنت کا معادضہ دیے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ان كے مسائل اوجد سے من كرحل كرنے كى كوشش كرتے جو اسيے روز افزول ترقی كرتے امپورث اليسپورث كے برنس كوسراسران غريبول كى دعاؤل كا اعجاز تبجية تقيه انشال نے خود میں اینے باپ کی شخصیت کی انہی خوبیوں کو مایا تھا تو مال کے خوب صورت نین نقش چرائے تھے عظمیٰ بیم کی نا گواری اور ناراضی کے پیش نظروہ ان کی غیرموجودگی مي عبدالرحيم داو كوارثري طرف چلي في مي وه كافي دير میٹی یاسر سے ہاتیں کرتی رہی تھی۔ یاسر کوایے تعلیمی نقصال بربهت افسوس تعار

"كونى بات نبين آپ ذيبن اور محنتي مؤان شاءالله جلد كورس كوركركو كے۔"وہ اے كى ديتے ہوتے بولى \_ ياس

٢٠١١ - ١٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠١

سعواليس آئيس-

د کیردی ہیں۔ 'رودابید راہش کر ہوئی۔

''دواس کے کئم لوگوں کے ہاں ہای صفائی کر گئی ہوگی۔ اب مستقل طازمہدن کا کھانا پکارہی ہوگی اور رہ گئی ہوگی۔ اب مستقل طازمہدن کا کھانا پکارہی ہوگی اور رہ گئی ہوئی ہوئی ایس اب بچتا ہی ٹی وی کے بات ایس اب بچتا ہی ٹی وی کھینا ہے۔ ''سنبل و ہیں آگئی ہو چھتی ادھر مسئبل کے منہ سے سناچا ہتی ہو۔

آگئی۔ سنبل کے منہ سے سناچا ہتی ہو۔

''او سناو' کالج کیسا جارہا ہے''' کہتے ہوئے آلیک منتظر نظر ساسنے بندوروازے پوڈائی۔

منتظر نظر ساسنے بندوروازے پوڈائی۔

''آلیک دم فرسٹ کلائی فورتھائر کوالودائی پارٹی دینے میں کی تیاریاں ہورہی ہیں۔ میری کزن انشال ڈراھے میں کی تیاریاں ہورہی ہیں۔ میری کزن انشال ڈراھے میں کی تیاریاں ہورہی ہیں۔ میری کزن انشال ڈراھے میں میں فررسا تفاخر جملکا۔

"المجھادہ انشال جوذراصاف رنگ اورزم ہاتھوں والی ہے ہاں کافی اٹریکٹو ہے۔" روداب نے ذراساناک چڑھا کرکہا۔
"اللہ کو مانو روداب میری کزن صرف صاف رنگت کی
مالک نہیں بلکہ کافی زیادہ خوب صورت ہے بھی تو انزیلہ
اصرار کر کے اس سے بیرول لیے کروار بی جی ورنہ تو اس
نے اپنا واس بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔" سنبل جیسے
بے درمتا ٹرزدہ لہج میں بولی۔

"آج تو سنڈے ہے داور یقینا کمر پر ہوگا۔" رودابہ دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی سب نظر آ رہے تھے جے دیکھنے کی خاطر دوآ کی تھی ابھی تک اس کی جھلک نہ نظر آئی تھی۔

"بال بھائی اندر لیپ ٹاپ پر کام کردہے ہیں۔" سنبل نے جواب دیا ساتھ ہی اندر کین سے تواضع کے لیے کچھ لینے چلی گئی۔

"یہ پرائیوث ادارے کام اتنا لیتے ہیں گر تخواہ بہت کم دیتے ہیں۔ میرا بچدون رات محنت کرتا ہے تب کہیں جاکر گھر کے خرچ پورے ہوتے ہیں۔" صفیہ نے کپڑا جھٹک کردھا کے صاف کرتے ہوئے کہا۔

"م کالج ہے کہ آئیں کھانا کھایاتم نے؟"ان کی باتوں کا مختصر جواب دین ان کی ہمراہی میں وہ اندرآ گئی۔ بیوٹیشن کی مہارت کا جموت ان کے چہر سے بالوں ہاتھوں اور بیروں پرصاف نظر آرہاتھا۔

ر اگف است این ول اسکن ہوری تھی کہ حد ''اُف..... این ول اسکن ہوری تھی کہ حد نہیں۔'' بیک صوفے پراچھالتے ہوئے عظمیٰ خود بھی صوفے پرگری کئیں۔

"عارفه کی بنی کی ای منتھ بلکه اسکلے ویک ہی شادی ہے تم بھی پارلرکا چکرلگالو۔ دیکھوکٹنی ڈل اسکن ہے تہارئ کو گی اچھاسا بالوں کا اسٹائل بھی منتخب کرلو۔" وہ اب ناقد انہ نظروں ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولیس۔
"اوہ نو .....عارف آئی کی بیٹی کی شادی ..... میں تو بھی نہ جاؤں۔" مارے کوفت کے وہ صرف دل میں ہی سوچ یا گی تھی مال کے سامنے کہنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔
یائی تھی مال کے سامنے کہنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔

₩ ₩

"السلام عليم! كيا مورما بي" صفيه عينك ناك ير كائة تخت پر بينيس سلائي مشين پر جنگي پردول كي سلائي كردي تفيس ايك بشاش اور تروتازه آواز پر انهول نے جمكامواسرا تفايا۔

''ارے رودابہ……! آؤ بٹی۔'' انہوں نے خش دل سے کہتے ہوئے پھیلا ہوا کپڑاسمیٹ کر گویا اسے بیٹھنے کو حگہ دی۔

رودابه مسٹرڈ کالر والی شارٹ شرث اور کھلے پانچوں والے نظف وائٹ ٹراؤزر میں لبول تھی۔ چہرہ بے صدصاف اور چیک رہا تھا دو پٹہ سائیڈ کندھے پرڈالے وہ نزاکت سے تخت پر میٹھ گئی۔ ساتھ ہی اردگردد یکھتے ہوئے ہوئی۔ سنجل وغیرہ کہاں ہیں؟''
سید باب سنجل وغیرہ کہاں ہیں؟''
سید باب کھانے کی تیاری میں گئی اور سنجل کے ذمہ میں سنجل کے دمہ میں

"رباب کھانے کی تیاری میں لکی اور سنبل کے ذمہ میں نے اسٹور کی صفائی لگائی ہے۔" سوئی میں دھا کہ ڈالتے ہوئے انہوں نے جھکے جھکے جواب دیا۔

"آپ کے ہال ابھی تک کام ہورہے ہیں جب کہ ہماری افی تو کب سے فارغ ہوئی اب ٹی وی پر مار نگ شوز

حجاب 22 سندسمبر۱۰۱۷،

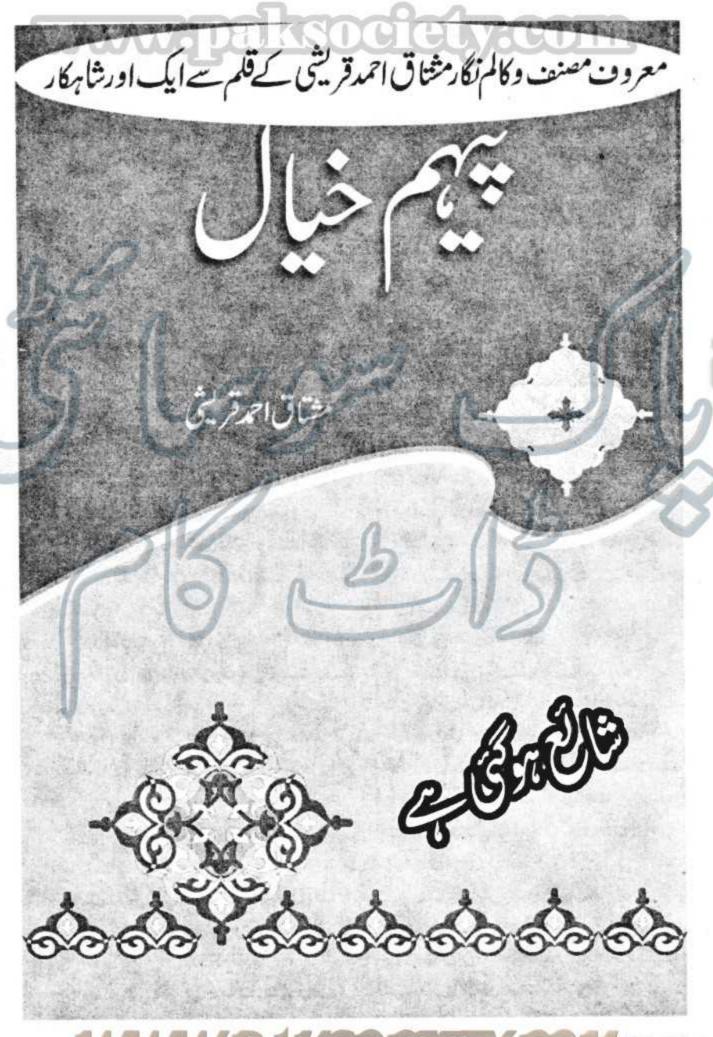

WWWPAKSOCIETY.COM

کرنے کی خاطر مج اٹھ کراس نے بہترین نیاسوٹ پہنااور ادهرآ می کی۔

يهلية واوراكثر كمر ينظرآ جاتا تعامر جب ساس كسي المن الميني مين جاب المحمى تب سيخال خال بي اس کی جھیک نظرآتی تھی۔ایک گہری پاس بحری سائس اس نے بحری تھی پھر چھیوچ کروہ منبل سے بولی۔

«بستنبل..... ذرا اینا سیل وکھانا' میں اینا سیل کھر بحول آئی ہوں۔ داور کے باہر جانے بر مجھے یادآ یا کہ ا می بھی مجھے کہدر ہی تھیں کہ میں جاسم کو کال کروں کہوہ ان کی عینک لیتا آئے۔''

"اوكيس لاتي مول-" سنبل سر بلا كراند حلي كي سحن میں رہاب کے لگائے گئے تڑے کی خوشبو پھیلی ہوئی ی صفیہ بردے کا کام ممل کرنے کے بعدا تھ کی تھیں۔ نل کے ہاتھ سے موہائل کینے کے بعدرودابہ نے ان بالس كحولاً لاتعداد سيجر موجود تضاس في جن كرردميلنك يئرى والي وسليك كياورف س جاسم كيمرير میج دیتے۔ بینت آئم والے باکس سے جام کا نمبر ڈیلیٹ کرتے ہوئے ال کے ہونوں پر ایک پُرسوچ سراب درآنی خی

"پلیزای ..... مین بین جاعتی آپ کے ساتھ آپ خودائيند كركيس نال شادى "وونرى سانكاركردى كى\_ ''وْفْرِلاْکی .....تم کیول نہیں جاؤ گی یورا خاندان اکٹھا ہوگا ساری کزنز جمع ہوں کی تنہاری۔ان سے ملؤ بنسو بولو۔ "عظمیٰ کواس کے اٹکار برغصما عمیا تھا وہ جننا اسے ایکٹواورسوشل بنانا جا ہی تھیں وہ اتن ہی ول اور ريزروموني جاربي مى\_

" ذراا چھے سے تیار ہوجاؤ ایڈیٹ لک ہوئی جاہے تهاري بلكه تفهرو من خود بي تمهارا دريس تكالتي مول-" کمی نے خود ہی آ مے بڑھ کراس کی دارڈ ردب کھولی اور ڈارک گرے شیفون کا کامدار سوٹ نکالا جس کے گلے " جا چی ..... آب بالکل تحیک کهدری میں داور کے لية بالى بوى دُمُوندين كاجوا كرداوركا دُمددار يول میں ہاتھ بٹائے۔میرامطلب ہے کھاتے میتے کھر کی جو صاحب جائىدادادرصاحب حيثيت ہو۔" رودابه كى بات ير مغیدنے چونک کر بغورات دیکھا چرم جھٹک کر ہولیں۔ "ارے بیٹا ..... بیتو نصیب کے محیل ہیں آنے والی بس نیک اورشریف طبیعت کی ہوآ کر گھر کا کام سنھالے میری خدمت کری۔"

"محرك كام يعنى يديونجمالكائے" رودابكاجي مكدر موا تعارصاف حيكت سرخ اينول والفرش يراس كي نظر یری جے تعبل نے خوب رکز رکز کر جیکایا تھا۔ تعبل اس کی غاطرتواضع كي ليے مالئے اور مونک چھلى سے بعرى يليث لة تي مي ـ

"مالتے میں جہیں کھاتی کیونکہ مجس ناشتے میں اور نج جوس لیا تھا میں نے۔" رووابہ خاصی نزاکت سے بولی جس يمتل ناسخاس البنديدكى سديكمار

"امی میں ذراباہر جارباہول کچھمنگوانا ہے آپ کو ای دم داور بابر لکلاتھا' نہاد حوکرتازہ شیو بنائے شلوار سوٹ مين وه خاصافريش اورنمايان لك ما تفايه

"مبلو داورا کیے ہو اب محریم نظرآتے ہو؟" پُرائتیاق نگایں اس کے دراز سرایے پر جماتے ہوئے رودابیکافی نے تکلفی سے بولی۔

"فَائَنْ ثَمْ سناؤ۔ ماسٹر کب کمیلیٹ ہور ہائے تہارا؟" ہموار کیج میں بولتے ہوئے اس نے جھک کرمتی بحر موتک چھلی اٹھائی۔

بینا ..... رباب کهدری تفی که کچن کی کچه چزی منگوانی ہیں تم ایں سے یو چھالو۔"روداب کے بولنے ہے جل صغیہ بول پڑی میں جس پرروادبے نے ایک تی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ داور مال کی بات پرسر بلا کر چکن میں چلا

"توليدالاقات بي تشنه ي ربى ـ "بدوابدل بي ول ميس خوب بمنجعلائی ہوئی تھی۔ صرف داورکود میصناس سے باتیں بازوؤں پرہم رنگ تکینوں کانفیس ساکام تھا۔ گہری سانس

حجاب 24 سر ۲۰۱۲

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈا ؤنلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



لیتے ہوئے اس نے سوٹ تھا اکابت میک اپ اس نے اپنی مرضی کا کیا صرف کا جل سے تھوں کو مزید خوب صورت بنایا اور لائٹ پنگ گلوس اپ اسٹک لگا کر پر فیوم اسپر سے کیا۔ لیے مسلی براؤن بال پن لگا کر پیچھے کھلے چھوڑ ، سیر متھ

معظمی خودگر ہے شیفون کی ساڑھی میں باہوس تھیں جس کا بلاوز کا مدار تھا ساتھ میں زرتون کا جیلری سیٹ اور مہارت سے کیا گیا میک آپ وہ کہیں ہے بھی انشال کی مال جیں لگ رہی تھیں بلکہ بڑی بہن ہی لگ رہی تھیں۔ ایٹے شان دار قکر اور بہترین پہناوے کی بدولت سب انجان لوگ انشال کوان کی چھوٹی بہن ہی بجھ جیٹے تھے۔وہ انشال کی تیاری ہے کچھ خاص مطمئن نہ ہوئی تھیں لیکن دہ انشال کی تیاری ہے کچھ خاص مطمئن نہ ہوئی تھیں لیکن دہ تھیں وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی کہ وہ کوئی بخت جملہ نہ کہ کی

دسنو ..... میری چازاد کرن اشین امریکه سے آئی ہوئی ہے اپنے بیٹے سارب کے لیے اڑی الاش کردی ہے۔ سازب امریکہ شی خوردادجسٹ ہے تم ذرا اجھے ہے اشین اور اس کے بیٹے سے المنا " کمر سے لگلے ہوئے کم دری تھیں دو بے ہوئے کم دری تھیں دو بے زاری شکل بنائے گاڑی سے باہر ہما گئی دوڑئی روشنیوں کو دیکھتی ری تھی۔ دیکھتی ری تھی۔

"پلیز الله تعالی ! مجھ سے ناراض مت ہول میں وہ سب کوئیں کرکتی جومیری اللہ مجھ سے جا ہتی ہیں۔ مال سب کوئیں کرکتی جومیری مال مجھ سے جا ہتی ہیں۔ مال کی تھم عدولی آپ کو تخت نا پہند ہے مگر میں ہمی اپنی فطرت سے مجود ہول۔" ول بی ول میں عاجزی سے دعا کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔

عارف کا گھرروشنیوں ہے جھمگار ہاتھا وہی مخصوص دیکھا بھالا منظر تھا جو وہ بچپن سے اپنے نضیالی ماحول میں دیکھتی آئی تھی۔ بے حد ماڈران اور بے باک لڑکیاں جن کے پہناوے جدید فیشن کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہوتے۔ نفاست نزاکت اوا تہتے بھی کچھموجود تھا ساری لڑکیاں بے حد خوب صورت اور جاذب نظر دکھر ہی تھیں۔ان کی

آستیوں کے بغیر رہٹی بازو روشنیوں میں دمک رہے خصر آگے یہ کہرے گئے چست پاجاموں پرسلیولیس گیردار فراکیں صرف اس کا ڈرلیس ہی ان سب میں سادہ لگ رہاتھا۔ ڈی ہے نے "اہمی تو پارٹی شروع ہوئی ہے" لگاناتو بھی ڈانس کرنے لگ گئے۔

"ارے آؤانشال .....تم ہمی ہمیں جوائن کرونال۔"
اس کی امول زادطنازائے میں جو کے کہدی ہی۔
"دبیس طناز ..... مجھے ڈالس کرناہیں آتا۔" اس نے نری سے بازو چیٹر ایا اور ایک طرف جا کر کری پر بیٹر گئے۔
استے میں عظی آئی کزن افسین کو لیے ادھ آگئیں۔
"ارے عظی ..... تبہاری بیٹی تو بالکل تبہاری جوائی کی تصویر ہے ....!" افسین سے بیار کرتے ہوئے توصیلی نصویر ہے ....!" افسین سے بیار کرتے ہوئے توصیلی لیے میں بولی تھی۔ کیٹر سے مسکرا کیں۔
لیچ میں بولی تھی۔ عظمی ذراسا تفاخر سے مسکرا کیں۔
ایکل سمیل اور ریزدوڈ۔"
بالکل سمیل اور ریزدوڈ۔"

'' ہاں یہ تو ہے ساتھ میں انویسنٹ اور شائی بھی تو کہو ناں۔'' افشین اے مسلسل خاموش و کیو کر ہنتے ہوئے بولیس۔

سارب بھی اس سے ملاقعا کانی خوش شکل اور ہینڈسم نوجوان تعاجو بلیک تحری ہیں ہوٹ میں متانت سے باتنیں کرتا ہوااسے کافی ڈیسنٹ لگاتھا۔

"ای ..... مجھے ذرا صارمہ سے بات کرنی ہے۔" وہ عظمیٰ سے کہتی اُشین سے ایکسکیو زکرتی صارمہ کی طرف آگئی ہے تو گئی ہے تو گئی ہے تو گئی ہے تو گئی ہے تو سب سے ل لے۔

صارمهاورطناز بهی سارب کی پرسنالٹی کوڈسکس کردہی تھیں سب اس کی شخصیت تعلیم اور جاب سے بے حدمتاثر لگ دہی تھیں۔

ہوکر دیکھا تھا وہ بالکل کنفیوژ ہوگئ تھی۔واپسی پرعظمیٰ کاموڈ بےصدخوش کوارتھا۔

''تم اُفین کو بہت پندا کی ہؤاں نے منہ سے پکھے نہیں کہالیکن مجھال کےانداز بتار ہے تھے کہ وہ سارب کے لیے تہمیں منتخب کر چکی ہے۔''عظمیٰ کی بات پراس کا دل لھے بحرکو ڈوب کرا بحرافعا۔

"اورتم نے بدای اُمی کی کیارٹ لگار کھی تھی اس کے سامنے میں ہیں کہ سکتی تھیں ان میز ڈلڑی۔"اب کے ایک دم غصے سے بولتے ہوئے اسے گھورا .....اس کا منہ بے ساختہ کھل گیا تھا۔

'' فرراجی شہیں ہائی سوسائی میں مووکرنے کے واب نہیں آئے۔ تم کوئی اپنی دادی کے خاندان میں نہیں کھڑی خصیں جہال کی اپنی ہے۔ کا سوال پیرانہیں ہوتا۔ ایاں ابا بھی آ رام سے چل جاتا ہے افیشن تو خوش لگ رہی تھی مگر اسل بات تو سارب کی ہے۔ دیکھا تھا کتنی کا نفیڈنٹ اور ماڈرن لڑکیاں تھیں ساری ان میں سے کسی کو بھی وہ او کے ماڈرن لڑکیاں تھیں ساری ان میں سے کسی کو بھی وہ او کے کرسکتا ہے۔ "عظمیٰ خوب لئے لے رہی تھیں اس کے اور ان کی آخری بات پراس کے دل نے "آمین" کہاتھا۔ ان کی آخری بات پراس کے دل نے "آمین" کہاتھا۔

"بمائی ....اگآپ فری بی آوآپ سے درابات کرنی ہے؟" سنبل نے درواز سے سرتکال کراس سے پوچھا۔ "و ئیرسس ....آ جاؤ میر نے فری ہونے کوچھوڑو۔" لیپ ٹاپ کی اسکرین پرنظریں جمائے وہ بولا تھا انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر حرکت کردی تھیں۔اس کی بات پرسنبل مسکراتے ہوئے اندرا گئی۔

"به میرا کارڈ ہے اس میں میری پارٹی کی پکس میں پلیز بیڈویلپ کروادیں۔"سنبل نے کری تھیٹی اور ساتھ بیٹھ گئی۔

"تم اپنا کارڈ اپنے پاس دھو تضاسا کارڈ مجھے سے سنگ ہوسکتا ہے۔ میرے سیل میں وہ پکس ٹر انسفر کردوجوڈ ویلپ کروانی ہیں۔" نیبل پر دکھامو ہائل سنبل کی طرف دھکیلا۔

" ہاں یہ ٹھیک ہے۔" چند منتوں میں سنبل نے تصاویر بلوژ تھ کے ذریعے تر اسفر کردیں۔

"بیمیری یادگارتصوری بین جنهیں میں فیملی البم میں الگاؤں گی۔" وہ السکالے کی تصفح تک بیٹھا کام کرتار ہاتھا جھی تو کری کھسکا کرا تھا تو کمر میں بے ساختہ درد کی لہر آخی تھی۔ اس نے دونوں باز دوا کر کے جسم کوذرا ٹائٹ کیا اور اپنے بیڈ

می است کود بجاری می سل فون برعاد تا میسجو جیک کیے بچھ ڈیلیٹ کے اور بچھ کا ریانی کیا فولڈر میں سنبل کی ٹرانسفر کی ہوئی تصویر یں موجود تھیں۔ ہرتصویر میں وہ موجود تھی ہستی محکوملاتی ہوئی بھی ملکہ کے روپ میں تو بھی دوستوں کے گروپ میں کسی کے شانے پر ہاتھ دھرے۔ ہرتصویر میں اس کا روپ جدا تھا شانے پر ہاتھ دھرے۔ ہرتصویر میں اس کا روپ جدا تھا سانے پر ہاتھ دھرے۔ ہرتصویر میں اس کا روپ جدا تھا انگلیوں سے میں کرتے ہوئے ان تصویروں کود کھار ہاتھا۔ انگلیوں سے میں کرتے ہوئے ان تصویروں کو دیکھتے وہ بھٹک کریادوں کے جنگل میں جانگلا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بھٹک کریادوں کے جنگل میں جانگلا۔

کوئی دس سال پہلے گی دم قورتی مسلوں کی مرخی اندی کی سبہ پہرتھی جب وہ گھر آیا تفارساتھ والے ہمسایوں کی مرخی آیا تفارساتھ والے ہمسایوں کی مرخی آیا نفارساتھ کے نشر کہ دیوار کے ساتھ بنے کہن کے شیڈ پر چڑھا دیا تھا۔ دونوں دیوار کی دوسری طرف جھکی نضے منصے نرم نرم چوزوں کو دیکھ کرخوش ہوری مطرف جھی سے گھر سے باہر کئیں او سنبل نے بنچے منص آیا کی کام سے گھر سے باہر گئیں او سنبل نے بنچے اتر نے کاشور بچاویا۔

"بھائی پلٹر " مجھاتاریں۔" "نہیں میں شیڈ کے پنچاسٹول رکھ دیتاہوں تم اس پر پیرد کھ کرائر آٹا۔"اس نے جواب دیا۔ "نہیں اسٹول کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پلیز مجھے اتاریں۔"سنبل نے بازواس کی طرف بڑھائے تواس نے اپنے لمبےقد کی بدولت آ رام سے سے تیجا تارلیا۔ اپنے لمبےقد کی بدولت آ رام سے سے تیجا تارلیا۔ "اب انشال کو بھی اتاریں ناں۔"اسکرٹ کے اویر کالر

حجاب 26 سدمبر ۱۰۱۰

کی جگہ آگ دوڑ نے گئی تھی اس کی آگھیں خون ٹھانے
والی ہودی تھیں۔ تیز تیز شش کے ساتھ اس نے ہاتھ میں
پڑا چچے زور سے ٹیبل پر پٹیا تو بھی جیسے ہوش میں آگے
تھے۔ بے حد غصے سے جھلے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس وقت
اس کی جذباتی وجو ٹیلی طبیعت اکساا کسا کے کہدی تھی کہ
اس کی جذباتی وجو ٹیلی طبیعت اکساا کسا کے کہدی تھی کہ
ابھی جاؤ اور اس مغرور اور متکبر عورت کے منہ پر سارا کھانا
دے ماروجن کو وہ ابھی ڈھکے چھےالفاظ میں بھو کے اور
ندیدے کہدکر تی تھی گرضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ
ندیدے کہدکر تی تھی گرضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ
اس کھر میں آئندہ پھر بھی قدم نہیں دیکھگا۔
مال کھر میں آئندہ پھر بھی قدم نہیں دیکھگا۔
مال کی پیشائی ایسے دیک آٹھی تھی جیسے پندرہ برس قبل شدت
مفسب سے دیک آٹھی تھی جسے پندرہ برس قبل شدت
مفسب سے دیک آٹھی تھی جسے پندرہ برس قبل شدت
مفسب سے دیک آٹھی تھی جاسے نوٹور کو کو رہ گئی گئی ۔ اس کی پیشائی ایسے دیک آٹھی تھی جسے پندرہ برس قبل آٹ ف

₩....₩

ستريث سلكالي حي-

"جاسم ..... ذرا ابنا موبائل دکھاؤ کے؟" کاؤج بر نیم دراز رودابہ نے باہر جاتے جاسم کو پکارا اس کی کود میں کئی ہوئی ناشیانٹوں کی بلیٹ تھی۔

"فشیوروائے نائے۔" جاسم نے موبائل اس کی طرف بردھا دیا۔رودابہ نے اسکرین پراٹکلیاں پھیرین اسکلے ہی کسےان باکس سامنے کھلاتھا۔

''واہ ....سنبل کے میجو' کب سے آ رہے ہیں ہے رومانوی پیغامات بھیا۔'' معنی خیز انداز سے بولتے ہوئے رودابہ نے جاسم کودیکھا تھا جواس کی بات س کر چونک اٹھا تھا۔

"د میرے بھائی ..... جب کوئی لڑک سی بیند سم نوجوان کو پیام الفت بھیجنے لگاتو سمجھواس کے دل کی زمین رہآ پ کی محبت کا نے بویا جاچکا ہے۔"رودابدا بھی بھی تو لتی نظروں شرت بہنوہ اسے ہی در طلب نظروں سے دکھیرہی تھی۔
'' پلیز دارہ بھائی!'' اور ہاتھ بڑھا کراہے بھی اتارتا پڑا
تھا بے صدسبک تھی وہ بالکل پھولوں کی ڈالی جیسی اور نازک سراپ
دس سال بعدوہ پہلے کی طرح ہی دبلی تبلی اور نازک سراپ
کی مالک تھی۔ ایک دفھریب مسکراہٹ نے لیٹے لیٹے ہی
اس کے تعنی مونچھوں تلے لیوں کو چھوا تھا اور انہی یا دوں کے
رسیلے میں بہتے بہتے ایک منظر جھما کے سے اس کے ذہن کی
اسکرین پردوش ہوا تھا پندرہ سال پہلے کا منظر۔

وقاراح کوانجا کا افیک ہوائے صفیہ صوفے برجیخی مسلسل تعدید کر انجا کا افیک ہوائے صفیہ صوفے برجیخی مسلسل تعدید کر دھتے ہوئے ہمائی کی صحت اور تندری کی دعا کردہی ہیں۔ گھر میں بھی رشتہ داروں کی بھیڑگی ہوئی تھی است کوآئے ہوئے تھے است میں ملازمہ کھانا لگنے کی اطلاع دیتی ہے۔ ملازمہ کھانا لگنے کی اطلاع دیتی ہے۔

"آ جائیں بی بی بی ہی۔۔۔۔۔اپٹے سارے بچوں کو لے کر ڈائنگ ہال میں لے آئیں۔ "طویل ڈائنگ ٹیبل پر بے شارکھانے سے ہوئے تضافیس سمجھندس آرہی کہ س ڈش سے ابتدا کریں۔ ابھی ایک دو لقمے لیے ہی تصے کہ اچا تک ایک قبم یا ما وازنے سب کواٹی طرف متوج کرلیا تھا۔

" معمیدہ ..... جمیدہ ..... ادھرآ و مم ہے کس نے کہا تھا کہان لوگوں کے لیے سلے کھانا لگاؤڑ عظمیٰ بیکم بخت تیور کیے ملازمہ سے یو چھر ہی تھیں۔

"وہ جی ..... صاحب جی نے کہا تھا کہ پہلے ان کو کھلادیں۔"حمیدہ نے کھلھیا کے وضاحت دی تھی کے قطعی کے مطلعی کے ملائے کے مطلعی کے ملا کے مطلعی کے مطلعی کے مطلعی کے مطلعی کے مطلعی کے مطلعی کے مطلعی

بیگم پھٹ پڑیں۔
''ہاں وہ تو کہیں گے بئ نان سیس ۔۔۔۔ یہ جائل ال
میز ڈ لوگ چٹائی پر بیٹھ کر کھانے والے سارے ڈائنگ
ہال کا حشر نشر کردیں گے۔اب پتانیں کھانا بچتا ہے یائیں 
بھائی اور بھائی کے کھانے کا ٹائم ہور ہاہے۔''عظمٰی بیگم کے
الفاظ تھے یا کسی شعلے کی لیبیٹ سب کے چہرے ایک وم
سے سفید ہو گئے تھے بھی کی زبانیں گٹ اور ہاتھ بے ک
جوہاتھ جس رکائی میں تھاوی کا وہیں کا ہوا تھا۔
ایک پندرہ سالہ نو خیز نوجوان کی رکوں میں ایکا ایک خون

ر کجاب کو کار در کیبر ۱۰۰۱

خوداعتادادر کروشائری ہے۔ سارب سےدوی کرلی ہوگی "الچھاتويين بوياكس نے؟" جاسم نے اب كے دراسا مسجى تواشين نے بيفيمل كيا ہے تم سے اتنان مواكر سارب

"ارے ای ..... بیاتو نعیب کی بات ہے دونیہ کا نصیب لکھا ہوگا کیں یہ یانی پیس " مال کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے جگ سے یانی کا گلاس بحر كران كى طرف بدهايا....ات حقيقاً سارب كے دونيہ ے رشتہ ہونے کی خبر نے خوشی دی تھی۔ آئی کہ وہ بھنگرا ڈالتے ڈالتے رہ کی تھی بھلادھر کنوں میں سی اورکوبسا کے

"بي بي جي .....وه صفيه بي بي آئي موئي جي لاور ج مي بیقی ایس"ای بل حیدہ نے اندیا کراطلاع دی۔ " كون كچولياً كَي بِن؟"وه چونك إنتى\_ "وقى أب ألبيس كون ى ضرورت ميني لائى ہے" ياتى

كا كون جرتے ہوئے عظمیٰ كونت سے بوليں۔ "کی بٹی کے جیزے لیے کوئی چیز خریدنی ہوگی اس کے لیے یقینا پیپول کی ضرورت ہوگی یا کسی رے کی مرمیت کروانی ہوگی۔ بیٹے کی بائیک کی قسط رنی ہوگ ۔ "عظمیٰ نے وہیں بیٹے بیٹے منی کی آ مدی

مكندوجوبات دبراهي-''می....ایس کوئی بات نہیں'ان کے حالات اب العظم ہو گئے ہیں۔ ہوسکتا ہے ابوے ملنے آئی ہوں؟" انشال کو مال کا انداز برا لگاتھا وہ بمیشہ ہی سے ابو کے رشتہ وارول كاتذكره اليقضحيك ميزانداز سيكرني تعيس "جهبيں برايا ہے كمان كے حالات سنور كتے ہيں۔"

اے محود کرد مجھتے ہوئے کہا۔ "بال نال اب داور بمائی کی جاب لگ کی ہے تال تو

کافی خوش مالی آ حمی ہے۔ 'رحیمی سے مسکراہٹ سجائے

"ہونہاکیک برائوٹ جاب سے سایرے مسائل حل "إلى تباراكونى تصورتيس سارى غلطى توميري بي كيم موكة بين جاب ند بوئي منتر بوكيا-"عظمى جله موت

ساسعد عصفه موسئ بول راي تحي مسكراكر بوجها فطرول ميستنبل كاسرايالهراياتها بوناساقد ساج صابح التكريتين صاف دککت شانوں تک کٹے بال ِ۔

"اوه اتنى برى بحى نبيل مريدة بمى مير اساينے ب تكلفى سية تى بحى نيس يوتيدين بالمكاة عمول میں سوچ کی پر چھائیاں اتری تھیں۔

" كس نے بويا؟ ذراآ كينے سے بوجھونية ال مندسم رایا مری آ تعین خوب صورت لجه بیسب کیا کم ہیں؟'' رودابہ بیار ہوجانے والی نگاہوں نے دیکھتے وہسارب کےساتھ کیے چل دیتی۔ ہوتے بول رہی گی۔

"حچوڑو بار..... داور کو پتا چل گیا تو وہ محونسہ مار کے ميرىناك ورسكتا ب-"جام كولك دافعا كدان كول يس تىل سىكام كاليس

"ارے ای دارد کو قابوش کرنے کی خاطر ہی تو سب و کھ کردہی موں۔" ویکی ک آواز میں بربراتے موے روداب في جندرومانوي مينج سليك كيادر منبل كيمبرير بھیج دیئے۔

₩.....

"الله نے ایک ہی جی وی اور وہ بھی وفر اور ایک م اسٹویڈ کیا تھا جوایک بجیدار بٹی سے واز دیتا مجھے۔"عظمی ال يريرى طرح يرس وي تحين جب علي علم مواكرتها كافقين نے اسے بيٹے كے ليےنازى كى بني دونيكويسند كرليا ب تب سيأبين ايك بل جين ندا ر باتحار

" كتنا بهترين برويوزل تعا امِريك. چلى جا تنس لائف سنورجاتی تمہاری "معظمیٰ کا طال کی صورت کم ہونے کا نام بيب ليدباتفا

"مرای ....اس می میرا کیا قصور؟" بے صدمعصوم فكل بناكر يوجها تفامال كاخود يركرجنا برسناات بمحتبيل

جیسی بٹی کی ماں بن بیٹھی۔وہ دیکھودونیہ بازی مار کئ کتنی ۔ انداز میں کہتی اٹھے کھڑی ہوئیں۔صغیبہ بمیشہ کی طرح اسے

دجاب 28 ---- دينوبر ١٠١٠

البن آيا ..... آپ کامشکل وفت گزر چکا ہے آپ کا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے۔داور کافی سمجے داراور سلحما ہوا ہے آپ کی تو ساری محنت محمانے لگی۔ "عظمیٰ کافی کڑی نظرول سے شوہر کی بہن سے والہانہ محبت کود کھے رہی تھی جبكيه وه كافي مطمئن اندازيين أيك طرف بيقي ان كي باجم معنگود کچسی سے تن رہی تھی۔

"اجِماآ بِآئي س كماته بن داور كماته؟" "بال ال كساته بائيك يرآ كى مول كيث يرجهور

حمياب-"صغيد في بتايا-"حميث يركيون اندركيون بين آيا؟" وقاراحد في اس

كول كى بات كواي لفظول كى زبان دى\_ شايدكسى دوست كى طرف كام تما كمدر باتعا كروايسى يركيتاجائي كال

" بجھے تو نیندآ رہی ہے میں چلتی ہوں۔"عظمیٰ بے زاری سے کہتی اٹھ کئیں۔ بہن بھائی کالاڈ بیار انہیں ایک آ تكونه بعار باتفار وقار اورصوفيركى باتون كارخ اب بيتى کرتے ہوئے بھی ٹرانی مجرلائی تھی اورا کیے ایک چیز سیل کی اووں کی طرف مڑچکا تھا کال باپ کی یادین اسکول شاديان جيسائل

وانشالِ بينا .... آپ حاو جا كرسوجاؤم كالح جاناب تھك كئى ہوگى۔' باتوں ميں مكن اچا تك وقار احركو خاموش بیقی انشال کا خیال آیا تھا جوان کے ساتھ والے صوفے پر یالتی مارے جھیلی ہر چہرہ نکائے ان کے ماضی کی باتوں کو د چیں سے ان رہی گی۔

''ارے نہیں ابو ..... پھو ہو کتنا عرصے بعد ہمارے گھر آئی ہیں مجھان کی ہاتیں سننا چھا لگ رہاہے۔ ویسکراکر نرمى سے بولى درحقيقت ده بيسوچ كرجم كے بيني كھى كدوه آج ال وهمن جال كود مكيه لے كى جس كى محبت يے اس کےخوابوں کا جہال آباد تھاور نہ تواسے یا ذہیں کہوہ بھی ان کے کھرآ ماہو۔

"أف كتنى الحجى اورمحبت كرنے والى بيں چھو يو .....مكر یے میں اوا بی کوئی بھی کواٹی ٹرانسفرنہیں کرعیں۔ اس نے

الجمي طرح ليناكرليس اي كالبيح بيثاني جوى -"وقارے ملنا كى مين دن كور آفس ميں موتا بسوما آج اتوارے مرب موال "صغية خوش اخلاقى سے بوليس\_ "جي پھويو .... ابوآج كمرير بين استدى ميں بين ميں بلائى مول ـ "وەادب سے كہتى المُحكى \_وقاراحمد بدى بهن كو كمرمين ديكي كركفل الشحي تتض ساتهه بما استنه ونول بعد شكل دكھانے كا كليمى كرۋالا\_

"ميرے بيائى .... بىل كى كام سے سى آ تو كئ ہول مرتم نے توقعم کھالی ہے کہس عید کے عید ہی بہن کو فكل دكھانى ہے۔" صفيہ نے جواب فكوه سے ألبيل لاجواب كرذ الانتمار

''بن آپا ۔۔۔ کاروباری الی معروفیت ہے کہ کھر بھی رات گئے آتا ہول آپ ہے شک عظمیٰ سے پوچولیں۔'' وہ تصدیق طلب نظروں سے عظمیٰ کو دیکھتے ہوئے بولے تظمٰی نے جواباز وروشورےان کی بات کی تصدیق کی۔ "بال وقاراتو كافى يزى رسيح بين كوئى جيمونا مونايرنس تونيين كرجلدفري موجائين "وعظمى كي نظرول كى يروانه پرسلیقے سے سردگی۔

"احجما وقار .... من رباب كر في ك ليه آئى موں۔ان کے ابو کے کزن رشید بھائی رہاب کواسے بیے وسيم كے ليے مالك رہے جين وسيم الك پيٹرول بي پ منيجر ب- المحافق اورشريف لركاب سوجابال كني بہلےتم سے مشورہ کرلوں۔ ' جائے کا کھونٹ بھرتے ہوئے صفيدن بعانى كود يكهار

"ارے آیا..... آپ کا اتنا مان دینے کاشکریہ لڑکا آپ كا ديكها بحالا بي تو بهم الله كردين " وقار احمه انكسارى سے بولے۔

"داور بھی اس دشتے کے لیے راضی ہے سوچاتم بھائی ہو تم سے یو چھلوں باپ توسر یہ ہے ہیں۔"صفیہ کے لیج مين اب كم وزود كى الرآئى تفى جي محسول كرك وقاراحد فوراً الحمران كے پہلوش آبیضاور بازوان كے كردهائل

حجاب ..... 29 ..... د د مبر ۲۰۱۱،

دن کی روداد سناتی ' دوستوں کے قصے بیچرز کی ہاتیں جو رباب بڑی توجہ سے نتی تھی گراب منگنی کے بعداس کے معمولات بکسر بدل چکے تھے جس پرسنبل اس سے سخت شاک تھی۔

اں وقت بھی ایک خطکی بحری نظر رباب پر ڈالتی وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالاً اس کا ان بکس ایک بغیر نام والے تمبر کے رومانک میں جو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ نمبر اس کا جانا پہوانا تھا اس کے چھازاد جاسم کا نمبر جسے وہ تھکش میں ابھی تک کسی نام سے حفوظ نہ کریائی تھی۔

" بہمہیں میں مطلع کرتا ہوں کہ تہاری جان لے لوں گا اگر ان جمیل آ تھوں کو بھی پُر نم کیا ٹو نے" مہیج پڑھ کر بے ساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اس نے پچھ موج کرتا ئی کردیا۔

"جاسم بھائی .... بیدو انگ میں جو بھینے کی وجہ؟"
"اگر میرے نام کے گے سے لفظ بھائی ہٹادوگی تو ان
میں جو کا مفہوم بخو بی تمہاری بھی میں آجائے گا۔" جواب
کھٹ سے آیا تھا اس کی ہتسلیاں بھیگ گئی تھیں اس نے
جواب میں پھٹائی نہیا۔

"اس هم محبت میں کتنے قتل رکیں ہے ہوجائیں جو بابند سلاسل تیری آ تھیں' اب کے واٹس اپ میسے موصول ہوا تھا جس میں اس کی آ تھوں کی صرف تصوریمی جونجانے کب مینچی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی کافی دیر تک اپنی دھڑ کنوں کوئنی رہی تھی ڈرا کروٹ بدل کرد یکھا تو رہاب ابھی تک نیم درازموبائل پر بزی تھی وہاں البتہ اس کی مسکرا ہت کا رنگ شوخ اور آ تھیں زیادہ چیکیلی لگ دی تھیں۔

اس نے ایک گہری سائس بحری اور مینی ٹائپ کرنے گئی۔ ایک ٹمری سائس بحری اور مینی ٹائپ کرنے والی لگی۔ ایک ٹمرل کلاس سادہ اور محدود زندگی گزارنے والی لڑی جس کی مال معاشی مسائل میں الجھی بھی اتناوقت نہ نکال پاتی کہاس سے جی بحریا تیں کرلیا کرے گھر کا اکلوتا مربراہ ایک جواس گھر کی مربراہ ایک جواس گھر کی

بیٹے بیٹے موچا وہ تو نہیں آیا البتدائ کال آگئی ہی۔ ''سوری امی ..... میں ذرا جلدی فری نہیں ہوسکتا' مجھے در ہوجائے کی میں راشد بھائی (فوزید کاشوہر) کو کال کرتا ہوں وہ آپ کو لے جائیں گے۔''

"لوابراشدکوکال کرےگا جوبے چارہ سارے دن کا تھکا ہارااب کھر آتا ہے۔"صفیہ ہولے سے بولیں وہ بینے کے کریز کو پاگئی تھیں۔ وہ یہاں آتا ہی نہ چاہتا تھا آتے ہوئے بھی اسے کیٹ پراتارااور پیجادہ جا۔

"تو كوئى مئلنبين آپكوڈرائيورچھوڑ دےگا گھر۔" وقارف ان كامئلہ لجھاديا۔اس كاندراداى تھيلنے كى تھى دہ بچھےدل كے ساتھ اٹھ آئى تھى۔

₩ ₩

رباب کے ہاتھ میں ساتھ جس پردہ کھٹا کھٹ میں جو کردی تھی۔ سنبل ہاتھوں پرلوش لگائی اپنے بیڈ برآ بیٹی اور بخوررباب کود یکھا جس کے چہرے کی رنگت مثلنی کے بعددن بدن ملتی جاربی تھی۔ آئیسیں روش اور چکیلی ہوئی تھیں اس وقت بھی رباب کے چہرے پرالوبی مسکرا ہوئی اور آئیسیں کی احساس ہے جگرگار ہی تھیں۔ اور آئیسیں کی احساس ہے جگرگار ہی تھیں۔ دو کم سے جیٹ کردی ہوؤ تیم بھائی ہے؟"کائی دیر دیم کے بعد سنبل نے ہو چھا۔ دیم کے بعد سنبل نے ہو چھا۔

"ہول ای سے کردنی ہول۔" رهیمی ی شرکیس مسکراہث سے دباب نے اثبات میں سر ہلایا۔ "کیا کہ رہے ہیں ول کے کمین؟" ممبل کھولتے ہوئے شوفی سے پوچھا۔

"اس دل بقراری کیفیات عہدالفت کی پاس داری کا دعویٰ وغیرہ وغیرہ۔" جواب دیتے ہوئے رہاب کی نظر اسکرین سے تعیی ہوئی تھی دباب کا دعویٰ وغیرہ کے تعلق ہوئی تھی دباب کاروز دات کا بھی معمول تعالیعتی دیم کے ساتھا نے والی زندگی کی باتیں کرنا کم بھی کال پر بھی شیسٹ میسجز کے دالی تعلیم کال پر بھی شیسٹ میسجز کے در یعے۔ سنبل نے ایک ناراضی بھری نظر بہن پرڈائی تھی جو منتقی سے قبل روز دات کوسونے سے پہلے اس سے ڈھیر ماری باتیں کہا کرتی تھی۔ وہ بھی اسے کالی کے سارے ماری باتیں کہا کرتی تھی۔ وہ بھی اسے کالی کے سارے

حجاب ۱۰۱۳ 30 سند دسمبر ۲۰۱۲

کے بعدا پی بیوی مول کو لے کرالگ ہوگیا تھا'جس کا رضوانہ کوخاصاد کھ تھا۔

"دیکھیںائی ....سنبل فریب گھری سادہ مزاج لڑی ہے یہاں اچھا کھائی کرخوش رہ لے گی جیے رعب میں رکھیں گی ویسے ہی رہے گی۔ ساتھ میں میرے دل کی مراد بھی پوری ہوجائے گی مجھے داور مل جائے گا۔" رودابہ کی پلانگ اپنی طرف سے پرفیکٹ تھی۔

چامیہ بی سرف سے پر ہیں ہے۔

"سنبل تک تو محک ہے گرداور کے لیے بھائی تہمیں

مجھی نہیں مانگیں گی جمعی تذکرہ تو نہیں کیاماں البتہ داورخود

نام لے تہمارا تو پھر بات کچھ بنی لگتی ہے۔ رضوانہ نے
حقیقت پندی سے صورت حال کا تجزید کیا۔

"یکی تو مصیب سے کہ داور کسی طرح میں رقالو

" یہی تو مصیبت ہے کہ بیدداور کی طرح میرے قابو شن ہیں آ رہاورنہ مشکل کیا تھی وہ تو سٹروایک دم خشک مزاج ہے۔" روداب اربے جمنج حلا ہٹ کے اپنے ہاتھ پر مکا مار کررہ گئی تھی۔۔

₩ ₩

صفید نے ڈھیر سارامیوہ ڈال کرگاجر کا حلوہ تیار کیا تھا۔ "واہ ای .....آج تو خاصی دعوت کا اہتمام کیے بیٹھی میں۔" طوطے کے پنجرے میں دانے ڈالتے ہوئے داور نے بنس کرکہا۔

"ارے بینا .....کیما اہتمام؟ رباب کا دل چاہ رہاتھا کہ امی حلوہ بنا نیں۔ مال ہول جب تک زندہ ہوں چاؤ کو اس کے حداثہ تنہاری دہن اس کھر کی رہول گی۔ میرے بعد تو تنہاری دہن اس کھر کی الک ہوگی اب وہ چا ہے تنہاری بہنوں کی عزت کرے یا نہ کر ہے۔ "بلیٹوں کو خشک کرتے ہوئے صغید بولیس۔
یانہ کرے۔ "بلیٹوں کو خشک کرتے ہوئے صغید بولیس۔
"ارے کیوں نہیں کرے کی میری بہنوں کی عزت کے حداث کی عرب کا میری بہنوں کی عزت کے حداث کی عرب کا میری بہنوں کی عزت کے جواب دیا۔

روہ بہ بھی ہے ہیں ہے گا انشال اساء اللہ پہلے ہی سے بہت انچھی لڑکی ہے۔ لونگ اور کیئرنگ۔ واش بیس پر اسکرب رکڑتے ہوئے رہاب بھی تفتگو میں شامل ہوئی۔

دیواروں سے غربت کی قلعی اتار نے بیس ون رات لگار ہتا تھا۔ایک بی دوست اور ہم راز بہن جس کے شب وروز اب اینے ہونے والے شریک حیات کے ساتھ آنے والی زندگی کا حسین سپنا بینے میں گزرر ہے تھے۔ایسے میں کسی کی چاہت بھری آ واز برتو جہند ینا بقیناً خلاف فطرت بات تھی۔ وہ بھی اب بے تکلفی سے جاسم کے ساتھ چیف کردی تھی۔

₩....₩

"رودابه مینا کچھفائنگ کرؤیس نے بھائی صاحب کو جواب دینا ہے۔" رضوانہ رودابہ کے پاس آ جینصیں اور جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیس۔ دور روز

"اوہ ای ..... میں آپ سے کہہ چی ہوں کہ میں واصف سے شاوی نہیں کرنا چاہتی کھی کی صورت میں نہیں۔" ناخن فائل کرتے ہوئے دوابہ قطعیت سے بولی۔
"مگر بیٹا .... کب تک ایسے چلے گا ہر دشتے سے انکار اب رہاب تہاری عمر کی ہے اس کی ای ماہ شاوی فکس ہوگی ہے۔" رضوانہ جسے بے اس ہوکر ہوگیں۔

"رباب کی شادی ہورہی ہے تو رباب کے بعد کس کا نمبر ہوا؟" بھنویں اچکاتے ہوئے اس نے معنی خیزی سے بوچھا۔ رضوان بیکم نے ایک کمی سائس لی۔

"" "تہاری خام خیاتی ہے کہ بھائی صفیہ داور کے لیے تہارارشتہ مانکس گی۔"

"كون بين مالليس كى خوداصرادكرتے ہوئے آئيں كى۔" مال كى بات پروہ تيزى سے بولى۔" جب ہم جاسم كے ليے سنبل كا رشتہ ما تكنے جائيں كے تو اى شرط پركہ بدلے میں وہ دارو كا رشتہ يہال كريں كى كراس ميرى ' ديش اف۔" رودابتو بہت آ كے كاسو ہے ہوئے تھى۔ "میں سنبل كو بہو بنانے كاكوئى ارادہ بيس ركھتى مجھا بى جينجى سمرين الجھى كتى ہے۔"

بن سری بہان سے ایک بھتجی شادی کے بعدا پ "جی پہلے بھی آپ کی ایک جیجی شادی کے بعدا پ کے بیٹے کو لے کر الگ ہوچی ہے یاد ہے تال؟" وہ خاصے طنز سے آئیس کھے جتاتے ہوئے بولی۔ارسم شادی

مجاب ش 31 سدمبر۱۰۱۰

چلتی۔ بھانی عظمیٰ انشال کوایے میکے میں دینے کا ارادہ رکھتی بن اسي جيسامير اورصاحب حيثيت لوكول مين "صف كالبجد يست تفا\_

" يمي تو من كه ربامول كيد شيخ ناتي اين جيسول کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ بھی عظمیٰ بیٹم مارے کھر آئين بهار ع كمر كهانا كهايايآب كواي كمريس عزت دی؟ بس جوخون کا رشتہ ہے وہی نبھا میں مزیدآ کے رشتے بنانے کی کوئی ضرورت تہیں "واور کی بات میں سچائی تھی مگروہ سب بھی کیا کرتیں کہ ہر بہن کی طرح انہیں بھی اینے اکلوتے بھائی کے لیے جاندی بھائی جاہیے تھی اور ایسی معصوم اور سادہ مزاج لڑ کی جو شادی کے بعد ان کے اور بھائی کے ورمیان فاصلے کی و بوار کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرے

° كروژول ميس كھيلنے والا ميرا بھائى جس كى عقل كوا يك كم عمراورخوب صورت بيوى في اين قبض من لركها ہے ورنہ تو دو ہی ہم جہنِ بھائی ہیں اگر بخوگ جر جائے تو ہمیشیے کے لیے بندھ جائیں گے۔اس کا کوئی بیٹانہیں وہ ميرى كمي بجي كو لينبيل سكنا محريس تو جيولي بيسلاسكتي موں نال اس کے سامنے جس ضرور جاؤیں کی اس کے یاں "صفیہ خاصے پختہ عزم ہے بول رہی تھیں کہ وہ بھی تو بجيجي كوبهو بنانے كي آرزومند تھيں كيا تھا كہ بھائي أبيس بھی خاطرخواہ عزت نہیں دے یاتی تھی مگران کی منظور نظر توانثال تھی جوان کےخوبرواور سعادت مند بينے گى زندكى میں خوشیوں کے رنگ جمبیر عتی تھی۔

" ہماری امال مرحومہ گاجر کا حلوہ اکثر یکا یا کرتی تخیس کہ وقاركو بهت پندتھا۔ ہر ہفتے وہ سردیوں میں امال سے حلوہ بكواتا تفائ بينے بيشے بى اجا تك أيك برانى ياد صفيد كے ذہن میں چیکی تھی۔ دہن میں چیکی تھی۔

"داور.....بینامیں حلوہ نکالتی ہوں تم جا کر ماموں کے بال دية و مرابحالى خوش بوجائكا

"كياوقار ماموب كے ہال ميں جاؤك يتور ...."مال كى ری اور استان کراول مروقاری بوی کی آئیس بات من کراس نے تحق سے انکار کردیا۔ "عظمیٰ بیم کے کھ

"انشال كايهال كيا ذكر تمهام مطلب كياسي؟" واور نے رہاب کی طرف رخ کر کے حشمکیں تگاموں سے اے محورت ہوئے ہو چھا۔

" کیول جب آپ کی دلہن کی بات ہور ہی ہے تو انشال كاذكرايسكون ساجنبحى بات برجم بحابي كروب مين بس وى يسند بي" توليے سے منه ختك كرتے ہوئے رباب جاريائي يربين كى اور داوركى بيشانى بہن کی بات برسلوٹوں سےاٹ کی تھی۔

اننور.....اگرتمهاری میخوابش ہے واسے سی دیوانے كاخواب، يمجموكه مي انشال سي شادى كرول كا-"اس کے لیج میں چٹانوں کی سیختی تھی۔

" محر کیوں داور .... انشال میں کس چیز کی کی ہے؟ فوزیدامجی این محصوفے منے کواندرسلا کر باہرآ رہی تھی تو داور کی بات اس کے کانوں میں بڑی۔

'' وہ زہر خند '' میں بلکہ زیادتی ہے دولت کی۔'' وہ زہر خند דפת נפעו\_

ے تو ہمیں ان کی دولت سے کیا سرد کار ہمیں تو بس انشال جائي سيرهي سادي معصوم بجولي صورت الني عزت اورادب عيش ألي ب

"جو بھی ہوانشال عظمیٰ بھی کی بیٹی ہاور عظمیٰ بیکمے كونى رشته تو در كناريش بات تك كرنا كواره نه كرول " وو توك اعماز ميس بولتے ہوئے وہ اب طوطے كے كي ميس يانى ڈال رہاتھا۔

"ميرے بعائى ....انشال بہت مختلف لڑى ہے اى عظمیٰ کی طَرِح غرور کلبر بام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں۔ ہر محص کوایک ہی نظر ہے نہیں دیکھا کرتے۔"

فوزیہ جیسے اسے قائل کرنے کا تہیے کیے بیٹھی تھی۔ ''امی ……آپ ماموں سے بات کریں مامی عظمیٰ سے بات كرنے كى ضرورت نہيں۔ رباب كے بعداب بم داور کی شاوی کرتے ہیں۔"فوزیہ مال کی طرف رخ کرتے فيصله كن انداز مين بولى\_

میں جاؤں بینامکن ہے۔"اس کی پیٹانی کسی احساس سے گرم ہوئی تی۔

"میرے بھائی .....وہ ہمارے اموں کا گھر ہے ای کا دیے جو بھی ہو ہمیں اسے غرض ہیں۔ ہمارے اموں تو رویے جو بھی ہو ہمیں اسے غرض ہیں۔ ہمارے اموں تو اسے خیال کرنے والے نیک سجاؤ۔" فوزید دل سے وقار احمد کی تعریف کردی تھی کہ انہوں نے رہاب کی شادی کے لیے فرت کا ایل ای ڈی اور دومری گنتی ہی الیکٹروکس کی چیزیں پہلے ہے جیجے دی تھیں وہ سب دل سے وقار احمد کی دریاد لی اور خدا تری کے معترف وہ سب دل سے وقار احمد کی دریاد لی اور خدا تری کے معترف موں سے ہرگر قطع تعلقی ہیں کرنا علی غیر مناسب کے بیاج ہے جی جات کی ہوی کا رویہ کتنا ہی غیر مناسب کی ہوی کا رویہ کتنا ہی غیر مناسب کیوں نہ ہو۔

"برلوبیا ....بس کھڑے کھڑے ہی دے آؤ میرا بھائی خوش ہوجائے گا کہ بہن نے اسے یاد کیا ہے۔" صغیدنے پلاسٹک کے ڈبے میں طوہ پیک کرکے اس کی طرف بڑھایا۔

"أف الى .....كتا مجود كرديق بن آپ بحى اگراتنا دل چاه رباتها تو كال كرك مامول كوبلواليتيل يهي آك كهاليخ" وه جمنجطلات موئ الله كمر اموا ده جتنا ال رائة يرجانے سے كريز كتا تها صغيدا تنا بى اسے ساتھ لاجانے پرمعر موتمل مال كوا تكاركرنا بحى ده خلاف ادب سمجھتا تھا سومانے بغير چاره نہ تھا۔

وقاراحم کے گھرگی ساری لائٹیں روٹن تھیں ہاہر کسی ذی روح کا وجود نہ تھا۔وہ خفیف سااحساس میں گھر ااندر لا و نج میں داخل ہوا۔ اندر انشال ٹی دی پر اپنا فیورٹ ڈرامہ کمن انداز میں و کمیر ری تھی اس پر نظر پڑی تو بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

"داور بھائی .....آپ پلیز آئیں نال بیضیں۔" وہ بے خودی ہوکر دو قدم آگے بڑھی جے محسوں کرتے ہوئے داور نے جیب ہی نظروں سے اسے دیکھا اس لڑکی کے چہرے پر بے بینی کے رگوں میں خوشی کا رنگ داضح نظر آ رہا تھا۔ جیسے اسے سامنے یا کر بے صد چران واضح نظر آ رہا تھا۔ جیسے اسے سامنے یا کر بے صد چران

اور بے صدخوش ہو ساتھ صوبے پر بیٹھی عظمیٰ بیکم کی نگاہیں نا گواری سے بٹی کو دیکھ رہی تھیں جو کیک تک سامنے کھڑے داور کو دیکھے جارہی تھی۔

مارے تو بین کے اس کا روال روال سلک افغا تھا۔ بیہ مشکیر دخود پسند عورت آئ بھی آئی بی بے رحم اور سنگدل تھی جشنی آج سے پندرہ سال پہلے تھی۔

"جی بہت بہتر۔" ای نے ایک نظرانشال پر ڈالی جو چہرے پرڈ چیروں شکوے ڈم کیے ڈبد بائی آستھوں سے مال کود مکھردی تھی چرجیئے سے مزکر لیےڈگ جرتے ہوئے لاؤن کادرواز ویارکر گیا تھا۔

''ای ..... بنت کے ان کی انسلٹ کیوں کی؟''وہ رندھے ہوئے لیج میں تقریباً چینتے ہوئے عظمیٰ بیگم سے یو چھا۔

' ارسے میں نے کون ی انسلٹ کردی اس کی اور اس کو دیکھو جیسے وقاراحمہ نے بھی حلوہ نہ کھایا ہو۔ اتنی دور سے تر دد کیا۔''عظمیٰ خوائخواہ سکراتے ہوئے بوکیں۔

"جوبھی تھا بہ ابواور پھو پوکا آپس کا معاملہ ہے وہ ابو

کے لیے حلوہ دینے آئے تھے آپ کوکوئی حق نہیں پہنچتا

کہان سے ایسے بی ہوکریں۔" آنسو پہنے ہوئے وہ دل

گرفتی سے بول رہی تھی اے مال کے رویے نے حقیقا

ہہت دکھ پہنچایا تھا۔

بوجها مغياب عشاء كانمازك بعدثيج يزهد بي تعيساس کی بات پر بھے روک دی۔ "بیٹا .... وہ اینے کمرے میں ہے " داوراینے کمرے

میں موجود نہ تھا البتہ واش روم سے یائی کرنے کی آواز آربی تھی۔ کمرے کا تھوم کر جائزہ لیتے ہوئے رودابدایک خوش كن احساس ميس كمركئ كلى \_اس في ايناسيل فون تكالا

اورد بوار برکلی داور کی ان لارج تصویر کوایے کیمرے میں محفوظ كرليا بحردهم سے بيڈير بيشائي۔

داور باتھ لے كر باہر فكا اتو رودا بكوائے روم ميں و كھے كر تفتكاراس وقت وه وصلية هاليثراؤزر مين مليوس تفاأس کے کسرتی بدن سے یانی کے قطرے فیک رہے تے فورا الماري كحول كرشرث تكالى اور يهن لي-

"رودابه خریت ای وقت بهال؟"

"ال خيريت بى ب من ايك جاب ك ليالل في كرناچا التي هي پليزتم مير عددا كومينس آن لائن بينج دو" رودابے نے کاغذوں کا پلندہ اس کی طرف بر حایا جے اس نے تھام کرمیل پرد کھدیا۔

"اوے فری ہوے کردیتا ہوں۔"اب آئینے میں وہ بالسنوارد بانتحار رودابه لتني بي ديريوني كعزي اس كي چوژي يشت كوريفتى ربى وه خود يهي باف بازو والى تائث ويرائسز شرث اور پینتس میں ملبوں تھی۔

آئينے كے سامنے اس كاعلى بھى صاف نظر آرہا تھا ال كى آ تھيس بال سيث كرتے داور يرجى تھيں جنہيں محسول كرتے ہوئے وہ جيرانی سے مڑاتھا۔

" مودابه .... كونى اور كام أو تبيس؟"

" بہیں بس ایسے بی تم سے کب شب کا موڈ ہور ہاتھا چلی آئی۔"روداباب قدرے مجل کے بولی۔

"رودابه ....رات بولی ب تم تحرجاؤ "وه زی سے بولأ نظرول ميل واضح طور برناصحان رنك تغار

"داور ..... میں آئی بھی اس لیے ہول کررات ہوگئی

"مطلب؟" اس کی چوڑی پیشانی پر نا گوار سے

₩..... ہے۔"مدواب کے منہ ہے ہماختہ لکلا۔

تہیں آج حلوہ تو کل کو بریانی لے کرآ جائیں محصاحب زادے .... مجھے یہ آناجانا پیندنیں' بخطمی قطعیت ہے کروں مارین كہتى اٹھ كئے تھيں۔ان كے جانے كے بعدوہ كھل كررودى تھی داور کی آخری قبر برساتی نظراس کے دل میں انی کی طرح چھ گئ تھی۔ جیسے مال کے اس نامناسب رویے کی وہ برابركي ذميدارجو

كتناخوش موئي محى وه اسے يوں اجا تك اينے سامنے بإكزيقين بى نهآر ماتفا كهوه اينے قريب نہيں كھيڑا بلكه اس كى منزل است قريب كفرى ب مركيا كياجات عظمى بيميك رعونت زده فطرت كاجس كى وجهسے وہ اسے اب ايكا على كرنول كامسادت يرنظرآ رباتعار

"جب ابوكا بعانجا تجه كرامي اتن تواضع كرتي مي تو مثي كيونكراس كے ہاتھ ميں سوني على جيں۔انشال ابھي بھي وقت ہے اینے قدم روک لو۔ اینے بے رنگ ادھورے خوابوں کوابیا بی رہے دو۔ ایک خیال نے بیٹے بیٹے اس كول وهي من الماتاء

رات کوڈ زکرتے ہوئے وہ بی حلوہ گرم کر کے لے آئی اوروقاراحمركسامن يليث ركودي

"ارك بيطوه كهال علم يا؟"

اليه چواون آب كے ليے بعجا ہے" جماري آواز ہے کہتی وہ کری تھسیٹ کر بیٹھ گئی عظمیٰ نے ایک خاموش ئىچى نگاەاس پرۋالى\_

"آیاکے ہاتھ میں بالکل امال جیسا مرہ ہے ایسا لگ رہاہے جیسےاوال نے بی حلوہ ایکایا ہو۔ " کھانے کے بعد حلوہ لطف لے کر کھاتے ہوئے وقار احد ہر عجمے کے بعد ای مرحومه ال کی کوئی نہ کوئی بات بتارے تھے جبکی عظمیٰ بیلم کی سوچتی اور کھوجتی ہوئی نگاہیں انشال برجمی ہوئی تھیں جس کا روبايرويا متورم جبره اورسرخ أتتحصين أنبيس بهت كي مجما رى تىلىپ

"حارى جان .... داوركهال بي مجصد رااس كام ہے۔" رووابہ نے ان کے کمرے میں جما تکتے ہوئے

سبل نے اس کی مثیں کرنے کی بحائے ڈائز یکٹ وقاراحم كوكال ملاكي سي

"مامون.....رباب کی شادی پرانشال مارے کھررہ عتى بنان؟ اصل مين مين الكي مون محص اين سارے کام جیس نمٹ رہے۔اس کیے مجھے انشال کی ميلي كي ضرورت بيك اوروقاراحمدات رحم ول اورزم مزاج كديها فجي ان سے كى كام كى استدعاكر ساوروہ الكار كردين فوراانشال كو پھو ہو كے كھرجانے كا آرڈردے دیا۔ "و يكها بحائي .... مارے مامول جب است التح بي تو پير بم مامي کو سى خاطر ميں کيون لائيں ـ' واور جواس کی ساری کارروائی بر کھا جانے والی نظروں سے و کیور ہاتھا بل وخوش ہے جہلتے ہوئے و کھو کرجل کربولا۔

"بال تو این صاحب زادی کو چیج کرکون سا احسان كرے ہيں اور ميلي كي خوب رہى وہ نازول كي محترمه کیا یہاں آ کر جماز دلگائے کی پایرتن دھوے کی ؟

" کچے بھی نہ کرے بی ہروقت میرے ساتھ تورے کی یہ بھی کافی ہے بھی "سلل بے نیازی سے جواب دینآ کے برھائی کی

منبل نے اس کے لیے اور اپنے لیے ایک جیسا محيردار اناركلي فراك اور بإجاميه ذيزائن كروايا تفاصرف رنك كافرق تفاروه آف وائث تعيردار فراك يلل ملبول تكمى جس کے کناروں بر مختلف بناری پٹیاں کی ہوئی تھیں۔زرد سرخ اللي يلي ساتھ يريل رنگ كابى بنارى كا تنگ چورى دار یاجامہ تھا۔اسٹامکش کی چنیا بنائے اس نے سائیڈ برکر ر محمقی آ تکھوں میں کا جل اور گلائی لی گلوس اور بس مال

بالحول من چوزیال اور تجرے ضرور تھے۔ خود پراتھتی ہرسراہتی نظراہے بخونی یاور کرار بی تھی کہوہ آج بہت خاص اور بہت منفر دلگ رہی تھی۔صفیہ نے بھی با قاعده بلائس لے كراسے الجھے نصيب كى دعا دى تقى مكر جس كى نظرول ميس وه اينے ليے تو صيف د يكھنا جا ہتى تھى وه تو نظر ہی نا کا رہاتھا۔ اپنے کیے اس کی زبان سے کوئی تعریفی جملہ سننے کی تو وہ تو تعریبیس کرسکتی تھی کیونکہ اپنے بارے

سلويس سنة في عيل-"مطلب كم جاسم كے ليے اى كا اراده سنبل كو لينے كا ہے مرساتھ میں وہمہیں بھی داماد بنانا جا ہتی ہیں۔"روداب نے اب کے عل کے بات کی۔ "مطلب سنبل کی شادی کے ساتھ ساتھ میری بھی

شادی؟"اس نے سردنگاموں سے اسے دیکھا۔

"بالكل مم سب كي يبي خوامش ہے بلكه ميرى تو خوامش سے بر ھ کرزندگی کی سب سے بری خوتی ہے کہم میرے لائف یارٹنر بنو۔" رودابہ اب کے چہکتے ہوئے خاصی ہے باک سے بولی .... جس بر داور نے سخت نالينديدكى \_عاسے كھورا\_

ن میری خواہش بالکل نہیں ہے کہتم میری لائف

وو مركول داور....؟ كياكى ب محصيل تمهارى كزن مول ساری زندگی استھے کھیلے بوسف "رووابہ بے قراری

" بليزتم الكارمت كمنا بيميرى زندكى كاسوال بي-" اب کے وہ بجی ہوئی۔

"اورمیری زندگی کا ہرفیصلہ میری مال کریں گی اور بہتر موكا كتم اب جاؤيهال سي اسخت ليجيس كتي موس اس فے رودا برکودروازے کی ست اشارہ کیا۔

"او كفيك أكر جاجى مان جائيس تو بحر توحمهيس کوئی انکار ند ہوگا۔' رودابہ خوشی سے سرشار کھلکھلاتے ہوئے چلی گئی۔

"ہونہ .... رات کویرے کمرے میں آ کر مجھے پر پوز كردى باورخوابش مجهيم سفرينان كى جيس ميل آو اليي بولداري سے شادي كراول كا-" بيدير بيٹھتے ہوئے اس نے غصے خودکلامی کی۔

آج رباب كي مهندي تم محمر ميس كها كهي كاسال تعا-سنبل کی خواہش تھی کہ انشال مہندی کی رات ان کے گھر قیام کرے مروہ عظمیٰ بیٹم کے ڈرے کچھ کہدنہ یا لی تھی۔

نے اس سے کیوں کہ رہی ہو؟ جملا اس نے خود بھی "انشال سے کیوں کہ رہی ہو؟ جملا اس نے خود بھی کپڑے پریس کیے ہوں گے اس کے سارے کا مرزز کرتی ہیں۔" داور کا لہجہ اتنا استہزائیہ بیس تھا جتنا انشال کو محسوں ہواتھا۔

"ایی کوئی بات نہیں میں اپنے کیڑے خود پریس کرلیتی ہوں اننامشکل کام نہیں ہے کہ ڈراڈ راے کاموں کے لیے میڈ کی مختاج رہوں۔" خطکی بھرے انداز میں بولتے ہوئے اس نے سنبل سے شرث لے لی۔

"سیحصے کیا ہیں خود کو کوئی طرم خان ....اس دن امی کی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔" شرث پر استری چیر تے ہوئے دہ سلگ رہی تھی۔

"کوئی اتناروڈ اور بے حس ہوتا ہے جتنا یہ بندہ خودکو ظاہر کرتا ہے۔ کالج میں فرینڈ زیجے سائرہ بانو کہتی ہیں اور بیا یک نظر ڈالنا جسے اپنی شان کے خلاف بجتنا ہے۔ ہونہہ صرف شکل ہی تو آپھی ہے۔ "اس کے دل سے دھوال سااٹھا تھا مرنہیں بید دھوال اس کے دل سے ہی نہیں بلکہ داور کی شرث سے بھی اٹھ رہا تھا۔ استری کا بٹن بالکل آخری اسٹیپ پرتھا جے وہ لواسٹیپ پرلانا بھول گئی تھی۔

" الموقی میری شرك استری ؟ "وه النی شرك لين مهای میری شرك استری ؟ "وه النی شرك المنظم مینیا مرسامنه می صورت حال و مید كروه به ساخته شندی سانس جركرره كميا ـ

"جھے پانیش چلا کہ استری بہت گرم ہوگئ تھی وری سوری۔" بے حد شرمندہ تاثرات کے ساتھ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔

"میں نے کہا تھا نال کہ کام وہ کرنا چاہے جس کو کرنا آپ کی روثین میں شال ہو۔" وہ اس کے ہاتھ سے جلی ہوئی شرث لیتے ہوئے مخمل انداز میں بولا۔ رباب کی سرال والے مہندی لے کہ چکے تصان کی تے ہی ان کی خاطر تواضع کا اہتمام کیا گیا تھا' داور بھی براون شلوار قیص پہن کر باہران کے استقبال کونکل آیا تھا۔ شلوارقیص اور چیل میں بھی وہ بے صد شاندار اور نمایاں لگ رہا تھا۔

آگرانشال جان لیتی کہ وہ اس وقت کسی کی پُرستائش نظروں کے حصار میں ہے تو خود پر نازاں کیے بنارہ نہ پاتی اگراہے علم ہوتا کہ اس کے معصوم حسن نے کسی کے دل کو ایٹے سراپے کے فسول میں باعم ہدیا ہے تو وہ مجدہ شکر بحلاقی کیونکہ ہیہ بے خودی اور وارفتہ نگاہیں ہی تو اس کی زعرگی کا حاصل تھم تیں۔

"داور برینی توجائے گانال؟ دیکھومہمان کافی تعدادی ہیں ہیں کوئی چیز کم نہیں ہوئی چاہیے" چیچے سے سٹرھیاں اترتی ہوئی فوزیاس کے برابر آ کر ہوئی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت ٹیل فراک میں ملبوس اپنی ساری گولڈ کی جیولری ہنے ہوئے تھی۔

"بال آپاسسسارے انظامات کمل بین آپ فکرنه کریں۔ "وه چونک کرحواسول میں پلٹتے ہوئے بولا۔ "سنبل کہال رہ گئی۔۔۔۔سنبل۔۔۔۔۔ید رامیری شرث استری کردو۔ "انشال کوسراسرنظر انداز کرتے ہوئے وہ سنبل کو پکارتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔انشال کےدل کولھ بھرکو کے پہوا تھا اتن بے عزنی 'اتنی بے اعتمالی اس کی آ تھیں

کیلی ہوتی ہوتی رہ گئے تھیں۔ "سوری بھائی ..... مجھے بہت کام بین آپ کسی اور کو دے دیں بلکہ ادھردیں۔"سنبل نے شرف اس کے ہاتھ سے لے لی۔

"انشال ..... پليز درايشرث تو پريس كردو؟"سنبل

الاستهبر ۲۰۱۲ من معبر ۲۰۱۲ م

رودابہ بھی مہمانوں کی آ مدے دفت ہی پیچی تھی۔ وہ کامدار لانگ شرث اور چوڑی دار باجاہے میں ملبوس تھی بہترین میک اپ وجیاری کے ساتھ وہ کافی خوب صورت اور كانفڈنٹلگدنگاگی۔ " الے داور .... کیے ہو .... میں کیسی لگ رہی

مون؟ " قريب آ كرچېكى مقصدداوركى نظرون ميس خود كولا تاتھا\_

"قائن! بال الركوئي بي كل بات نه كروتو كافي الحيمي لك ربی ہو ۔ عام سے اعداز میں کہتے ہوئے وہ ایک بزرگ رشته داركي طرف متوجه وكميار

"آنی .... آپ سائیں طبیعت کیسی ہے اب؟" ساتھ رکھی کری پر بیٹھتے ہوئے وہ خوش مزاتی سے احوال دريافت كرر باتفار ووابكاول جل بعن كرده كيا\_

انثال نے دورہے اے اور رودا بہوبات کرتے و کھے لیا تقاادراب خاتون سے پیس لگاتا ہواد میدی تھی۔ "بدبندہ ہرکی سے ہس کر بات کرسکتا ہے سوائے

میرے" روداب اور انشال دونوں کے جلے ہوئے ول نے سوحيا تقار

₩....₩

'' کیا بات ہے وقار! آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نان؟ "رات كومعمول كے مطابق چرے ركلينز تك كرنے کے بعد عظمیٰ بیڈی آئیں تو وقاراحدکو کمری سوچ میں کم دیکھ

الأجيس ....ميرى طبيعت كوكيا مونا ب-" منطح تحفظے سے انداز میں بولتے ہوئے وقار احد سیدھے لیٹ كية اورنظري جيت يرجمادي تعيب\_

"میں دیکھرای ہوں آپ کافی دنوں سے پریشان لگ ے ہیں مجھے۔ آج کھانا بھی برائے نام کھایا آپ نے۔" نظمی بغوران کے چبرے کود کھے دہی تھیں جس پر تفکرات کا جال بجيا بواتقابه

"آیے ہی برنس کے کچھ مسائل ہیں فیکٹری

"أوه مائي گاذ "بينوبت يهال تك كيسية مينجي."عظميٰ ا مارے بریشانی کے اٹھ بیٹھیں خسارے کاس کرتوان کاول بى ۋوب كيا تھا۔"اب كيا ہوگا برنس و ۋاؤن نبيس جار ہا؟" '' پریشان نہ ہوایک اچھا برنس پارٹنرل گیا ہے جو لیمیول (سرمایہ) انویسٹ کرنے پر تیار ہوگیا ہے۔'' وقار نے آ تکھیں مسلتے ہوئے کہا تو عظمیٰ کے دل کو

قدرے ہماراملا۔ "عظمیٰ ....انشال اب گریجویش سے فارغ ہونے والی ہے اس کی شاوی کے بارے میں کیاسوجائے تمنے ؟" " الله بيفرض تو ادا كرنا بي احمد بهاني أي بين فانق کے لیے کہدہ ہیں۔ ماشاء الله میرا بھتیجافائق کافی قابل اور محنتی لڑکا ہے ایم بی اے کرچکا ہے۔ بینک میں اچھی پوسٹ پر کام کردہا ہے۔ "عظمیٰ کے لیجے میں پیار ہی . پيارتھا۔

''آیا بھی داور کے لیے کہدر ہی تھیں داور ماشاء اللہ بہت شریفی اور ملنسار توجوان ہے ہماری انشال کوخوش ر کھا۔"عظمیٰ توجیے شوہر کی بات پر بھڑک احیں۔

"امياسل .....مير اين الكوتي بني كسي صورت آپ كي مبن کے مال جیس دول کی اس سات مرلے کے کھر میں ب كياسوائ مسائل اورغربت كے اور كيا فيوچ بواور كا\_اككمعمولى عاجاب إوربس اكلوتي بيني كوجهم مين بيس جھونکنا' آپ کی بہن نے کیسی زندگی گزار دی ہے بھول

. خيرا ننا مبالغه بھي تم نه كرواب\_'' وه دهيمي آ واز میں پولے۔

"اب آیا کے حالات کافی بدل کھے ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد کافی مشکل وفت دیکھاتھا ہے اں وقت چھوٹے تھے گراب تو بیٹیوں کا فرض بھی پورا كر يحكى بين اورداوركو كعربار والاكرمائي بمحصلكما بهانشال بھی آیا کے ہاں خوش رہے گی۔"وہ کافی پُریفین انداز میں نے ایک گہری سائس بحرتے ہوئے انثال کوساتھ چلنے کا کہا تو وہ بخوش تیار ہوگئ ۔ صفیہ تو انہیں اپنے گھر پاکر بے حدنہال ہوئیں۔

''آگرمیرابھائی میری طبیعت پوچھنے میرے کھرآیا ہے تو میں ہرمہینے ایسے بیار پڑ جاؤں۔'' وہ وقاراحمہ کے ہاتھے کو محبت سے چوہتے ہوئے بولیں۔

''آپا۔۔۔۔کیوں شرمندہ کرتی ہیں میری تو دعا ہے کہ آپ کا سامیہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے'' وقار احمد خوشگواریت سے بولتے ہوئے ان کی قریب ہی کارپٹ پر بیٹھ گئے تھے۔سنبل ان کے لیے چائے لانے کچن میں چلی گئی گئی۔۔

''میں ڈراسنبل سے ل اوں۔''وہ و قاراحمہ سے کہتی ہاہر نکل آئی گر کی شن جانے کی بجائے وہ چند منٹوں میں داور کے کمرے میں موجود تھی۔

"فخیریت ای وقت؟" وہ سجیدگی سے اس کی اپنے کمرے میں موجودگی کی دجدد یافت کر ماتھا۔ "جی پھو پوسے ملنے آئے متھاتہ سوچا یہ گفٹ آپ کو دے دول۔" ذرا سامسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں پیک شدہ گفٹ اس کی طرف بڑھایا گر ہاتھ بڑھا کر لینے کی بجائے اس نے جیمتے ہوئے یو چھا۔

"کیوں ....اس کی کیاضرورٹ پیش آ گئی؟" "بس ایسے ہی اس دن آپ کی شرث مجھے جل گئی تھی نال آو ....."

''تو تم نے سوچا کہ اس کے بدلے کوئی شرف دے آؤں۔'' وہ اس کی بات کاٹ کر بے صد ترش انداز میں بولا۔

د بنہیں میں نے بیانو نہیں کہا۔" وہ سششدری اسے دیکھنے لگی۔

"کیوںتم نے کیے سوچ لیا کہ میرے پاس بس وہی ایک شرخ می اگروہ جل گئ تو میرے پاس پہننے کے لیے کرنبیں ہوگا۔اس لیے شرٹ لے کرآ گئیں؟" وہ بے حد کشیلے انداز میں اس سے پوچھ ماتھا۔

"انشال کا تو نام نہلیں نادان کی ہے اسے کیا ہا کہ
بہترین معیار زندگی کیسا ہوتا ہے رشتوں ہے محبت معاثی
علی کی آگ ربھاپ بن کراڑ جاتی ہے۔ میں اپنے بھینچکو
ہی داماد بناؤں گی آپ ذہن میں بٹھالیں۔" حتی انداز
میں کہتے ہوئے عظمیٰ بیکم کروٹ بدل کئیں۔
میں کہتے ہوئے عظمیٰ بیکم کروٹ بدل کئیں۔
میں کہتے ہوئے عظمیٰ بیکم کروٹ بدل کئیں۔

" ہونہہ .... بیجی ہے مجت کی اصل وجہ جیے ہیں جانتی نہیں سارا ہماری پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا خواب ہے مغیہ آپا کا ان ان فریت کوٹا لئے کا ان جامنصوبہ بنایا ہے دونوں مال ہیے نئے میرے جیتے تی ایساممکن نہیں۔" دل ہی دل میں وہ نفر سے سوچے جارہی تھیں کہا ہے خیالات کو لفظوں کی زبان و ہے پرانہیں وقار بری طرح جوٹرک بھی سکتے تھے۔
زبان و ہے پرانہیں وقار بری طرح جوٹرک بھی سکتے تھے۔
زبان و ہے پرانہیں وقار بری طرح جوٹرک بھی سکتے تھے۔

"چاچا جی .....گاڑی کوڈرامار کیٹ کی طرف موڑ دیں ' مجھے کھ خریدنا ہے۔"اس دن کائے سے نکلتے ہوئے اس نے باختیارڈ رائیورکوبازار چلنے کا کہا۔

"فی بیٹا ..... "سیف اللہ فی وب ہو کر کہتے ہوئے گاڑی کارخ بازار کی طرف کردیا۔

منظے شاپنگ مال میں وہ سیدھ اجینٹس والے ضعیمی آگئی میں۔ دو تین بہترین اور لیمتی شرنس کے ساتھ اس نے ایک عدوم ردانہ پر فیوم بھی لیا تھا۔

" پہانہیں وہ مجھ سے یہ چیزیں لیتا بھی ہے کہیں۔ کہیں ناراض نہ ہوجائے گر میں اسے یہ دوں کی کیے؟" کتنے ہی دنوں تک وہ اجھن میں گھری رہی تھی پھرا تفاق سے صفیہ پھو یو کے گھر جانے کاموقع ل کیا تھا۔

صفیدی طبیعت اچانک خراب ہوگئ تھی ڈاکٹر نے ہائی بلد پریشر بتایا تھا وقاراحدروزی بہن کی طبیعت یو چھنے کا پروگرام بناتے مرکاروباری مسائل نمٹاتے نمٹاتے می دن فل کے تھے۔اس دن ذراجلدا فس سے آئے وعظمیٰ کا پا کے گھر چلنے کا کہا۔

"موری .... میں نہیں جائتی ویے بھی ہائی بلڈ پریشرکوئی ایسا پراہلم نہیں جس پر مزاج پری کی جائے آج ہر بندہ اس کا شکار ہے۔"وہ خوت سے بولیں۔وقاراحمہ

"ميرار مطلب تونيس تفا" وه بيلي موسئ ليج ميل اتنانی کہدیائی تھی۔

لے جاؤ اینے گفٹ اورآ کندہ ایس کوئی زحمت نہ کرنا۔" لمحور پن سے کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل جار جنگ پر لكانے لكاتھا۔

ودنبیں میں اے واپس نہیں لے جاؤں گئ بے شک آپ اے ڈسٹ بن میں مھینک دیں۔"وہ اچا تک ہے كاحسلة كياتحار

وہ اس کی بات س کر چرانی سے مڑا تھا سائے كمزى لاكى كے چرے پردم نا قابل جم تا رات اے المشكاكة تعر

" مجمع معلوم ہے آپ کے یا س شرش کی کی نہیں آپ كيال كى چزى كى بين اكرى بومرف ايد حاس اورزم دل کی جو کسی کی محبت خلوص بحری جا بهت کو بچھنے کی صلاحیت سے بمرمحروم ہے جے کی کے جذبوں کا پاس رکھنانبیں آتا۔ آ تکھوں میں آنسو بحرب وہ بے خونی سے اس کے چرے کود کھتے ہوئے بول رہی گی۔

"آپ كيا سجعة بي خودكؤ كوئى توپ چيز؟ مال بهنول كى طرف سے ملنے والى غير معمولى محبت اور اہميت نے آ ب كادماغ ساتوي آسان بريهنجاديا بينجان كس تعمندُ میں آ کرآپ میرے جذبون کی تذکیل کرجاتے ہیں۔ اسين ول يركدورت اور بكائل كى اليى جاوررهى بك کسی کے زم کرم جذبوں کی حدت تک جبیں پہنچ یاتی۔ حقیقت توبیہ که داور حیات! آپ میرے گفٹ تو کیا میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجالتے بى آب سے نوعرى من كرميمى مى " بے تحاثيا بت آ نسووك كويو تحصة موئ وه كهناك سے باہرنكل كئ تھى اور داوركتني بى ديرساكت كعزاملت يرد يكود يكماره كيا تعا\_ ₩ ₩

حال زبري ينتالس كے بيخ س بعد جات و ون جروا س كريتي تفاي "

چوبنداوراسارث سےانسان تھےجن کالبدر کاا بکسپورٹ امپورٹ کا برنس گلف میں اچھی طرح جماہوا تھا ایک بے ''تمہاراجو بھی مطلب تھا مجھے اس سے کوئی سروکارنہیں' صدخوب صورت اور طرح دار بیوی کے ساتھ دو بیٹوں اور اليك بيني يرمشمل اس كي فيملى مستقل طور يربى دي مين مين مقيم تھی۔نئ مارلیٹس ویکھنے کی خاطراس کا یاکستان چکر لگا جس میں اس کی ملاقات وقار احمہ ہے ہوئی۔وقار احمہ جو حكومتي معاشى باليسيول كى بدولت دن بدن اين برنس كو خسارے میں جاتا و کھے کرسر پکڑے بیٹھے تھے حسان ضدى انداز ميں بولى نجانے كمال ساس كاندريكني. زبيرى نے أنبين فغنى يرسد كى بنياد ير يار شرشكى آفر كردى جو وقار احمد نے كافی غورو خوش كے بعد قبول كرلي كيونكر حسان زبيرى كے پاس سر ماية تعالي وقاراحم كے پاس التحقه در كرز اور بهترين اساف كي كي شقى حسان زبيري كرمائ سيرون ملك في عينس برآ مدكرواني كني -كاروبارى حيثيت كم بى عرص مين بحال تو موتى تمى مروه كاروبارجس كوقاراحمتن تنهاما لك تصاب حسان زبيري بحىاس كاحصدارين چكاتما\_

\*

"احمد جمائی اورشیما بھالی کا ای ویک متلنی کافنکشن ار الله كااراده بتم ياركا چكرنكالو "عظمى اس ك قريب بين كرزى سے بولس۔

"میں فائق سے شادی نہیں کرنا جا ہتی۔" کشن کود میں مجينيحوه سياث انداز سي بولى

''اچِعاً فائق سے نہیں کرنا جاہتیں تو پھر کس ہے کرنا جا ہتی ہواس داورے؟"عظمیٰ طنزے یو چھتے ہوئے اے ويمض فليس مال كيات براس كاحلق كيلا مواقعابه

"انشال ....شادی تمباری فائق سے ہی ہوگی داور کا خیال تم دل سے نکال دو۔ اس اڑ کے نے حمہیں اپنی باتوں مس بعالس لیاموگاای درے مستحمین یا کی طرف زیادہ مبس جانے وی تی کی ان الل کلاس لوکوں کو تابی کیا ہے سوائے چکنی چیڑی باتوں کے۔سوچا ہوگا اکلوتی امیر مال باپ کی بیٹی ہےجن کی ساری دولت اس کی ہان کے تو

حجاب ..... 39 ..... دسمبر۲۰۱۱،

حصد نیچ زمین برآ رہا تھا۔ صفیہ سے بے صد غیر جذباتی انداز میں لمی اس کی آتھوں میں بے صداجنبیت اور سرد مہری تھی۔

₩....₩

"آج رضوانہ بھائی آئی تھیں جاسم کاسٹبل کے لیے رشتہ لے کر۔" صفیہ نے گرما گرم بھاپ اڑائی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھا وہ پہلے ہی اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ چکی تھیں۔

"تو چرآپ نے کیا سوچا؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ا جاسم اپنے بچا کا بیٹا ہے دیکھا بھالا ہے ہماری سنبل خوش رہے گی اس کے ساتھ۔" کپ سے اُٹھتی بھاپ کود کیھنے موئے دہ دھیمی آ وازش بولا۔

· محرساته میں وہ تمہارا اور رودابه کا رشتہ بھی

چاہتی ہیں۔'' دونہیں جار میں میں میں اور ایسا کی

" الله الى .... من رودابه سے شادى مبيل كرسكتا۔ " كي لبول سے لگاتے ہوئے وہ قطعیت سے بولا۔ ایک عجیب ی تی اس كی آ تھوں میں اتر فی ہوئی تھی برقمی ہوئی شیواور مصحل انداز سے وہ بعدل سے اشتا كرد ہاتھا۔

"بینا ..... بجھے تو دونوں طرف سے رشتہ تھیک لگتا ہے دودابہ گھر کی بچی ہے۔ دیکھی بھالی ہے گھر میں رہے بس جائے گئ سنبل بھی تھیک رہے گی۔ میرادل تو انشال کے لیے تفا گر کیا کریں اس کا نصیب ہی کوئی اور تھا۔" صغیبہ نے ایک سائس بھری۔ اس کے تصور میں دوروتی ہوئی آ تکھیں انجم آئی تھیں۔

"حچوڑی اس ٹا پک کؤمیراشادی کافی الحال کوئی موڈ نہیں ۔ سنبل کی بات بن جائے تو ٹھیک ورنہ بیرووا بدوالا چکر رہنے ہی دیں۔" چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتاریتے ہوئے وہ اٹھ کھڑ اہوا۔

₩ ₩

عظمیٰ بے یقین سے وقاراحمہ کی رپورٹس کو پڑھ رہی تھیں جن کے مطابق وقاراحمہ کے دل کے تین والوز بند موجکے تھے جس کے لیے بائی یاس کی تخت ضرورت تھی۔ "ایی پلیز "وہ احتجابی آ وازش ہوئی۔
"ایسا پھی بیس ہے جو آپ بھی دی ہیں پلیز کسی کو اتنا انڈراسٹمیٹ نہیں کرتے۔ ہرکسی کو ایک بی عینک سے نہیں دیکھا کرتے ہوتا کم حیثیت کا آپ انہیں بھی دی ہیں استے نہیں ہیں وہ اچھے خاصے خوش حال ہیں۔ ہاں بس ہماری طرح ہوا سا گھر اور پورچ میں تین تین گاڑیاں نہیں کوڑی ہوتی آپ نے رشتہ نہیں کرنا نہ کریں گر پلیز پھو پوکا ذکر ہوتی آپ نے رشتہ نہیں کرنا نہ کریں گر پلیز پھو پوکا ذکر ایسے اسلانگ انداز میں آو مت کریں۔"آنسو پینے ہوئے وہ تھی اس سے چلی گئ وہ تھی ہوئے میں ہوتی انہیں کورم بخور ہینے میں کہ تھی رہ بھی کی ہینے ہوئے میں ہوتی انہیں طرح خواب کردھا ہے اس کا د ماخ خراب کردھا ہے اس کردھا ہے اس کا د ماخ خراب کردھا ہے اس کی ۔" د انت میں ہوتی آپ کو دی گیں ۔

\*\*

وقاراحمد کوآفس میں بیٹھے بیٹھے با کیس طرف شدید دردمحسوں ہوا تھا۔ وہ ہے اختیار کراہ کر با کیس سائیڈ پر جھک گئے تھے۔ نثاراحمد ان کاسیکرٹری جو اُن سے فاکلز پرسائن کروار ہاتھا ان کے چہرے کی زردر گلت دیکھ کر پریٹان ہوا تھا۔

" سرا آربوادے؟"ان پر جھکاان کوسنجالنے کی کوشش کرتا نثار بے ساختہ گھبرا اٹھا تھا فورا گاڑی منگوائی اور ہیتال کارخ کیا۔وقاراحم کوہارٹ افیک ہواتھا۔

م معظمیٰ کوخبر علی تو وہ روتی چلاتی ہیںتال پہنچ گئی تھیں' انشال بھی اپنی جگہ کم سم ہوگئ تھی۔

"دُوْ اکثر صاحب! ان کو ہادت پراہلم کب سے ہے؟" عظمی بے صدیر بیثانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔

" کچھ کہ نہیں سکتے مکمل چیک آپ کے اور بورش آنے کے بعدی کچھ کہا جاسکتا ہے۔" ڈاکٹر نے پرویشنل انداز میں کہا داور بھی ہائیک پرصفیہ کو ہپتال لے آیا تھا۔ وہیں اسے انشال نظر آئی تھی کاریڈور میں نیچ پر نہا بیٹھی بے صدستے ہوئے چرے اور الجھے بالوں کے ساتھ۔ گرم شال ایک طرف سے کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔شال کا نہادہ

را ال ال المام (۲۰۱۲ من ۲۰۱۲ من



" وقار ..... به کیا ہو گیا آپ کو؟ " عظمیٰ مجیک مجیک رویزی تھیں۔ "ارے کھ مبیں ہوا ٹھیک ہوجاؤں گا۔تم پریشان نہ ہو۔' وہ سیکے بن سے مسکراتے ہوئے "آ ب کو کھھ مواتو میں مرجاؤں کی بخدا!" وہ ابھی تک سكيريكمين بيشك انهول في بميشدوقارسايي منوائی تھی ان کی جیب اور ول بر بورا ان کا تصرف تھا۔ وہ وقار کی دلدار بیوی تھیں جن کی محبت کا انہوں نے محبت بحرا جواب دیا تفاراب ایسے مجبوب رقیق کوالی کمزوراور نحیف

حالت میں دیکھ کران کاول خون کے نسورور ہاتھا۔ وعظمیٰ میں جاہتا ہوں انشال ایے کھر کی ہوجائے۔" اپنا کرور ہاتھ دھرے سے عظمیٰ کے ہاتھ پر چھرتے موئے انہوں نے خواہش ظاہر کی۔

"جى ....مى احمد بعائى سے بات كرتى موں "عظمى في نسويو تجهية موسة اثبات من مريلايا\_

₩ .... آج وه كتنے دنول بعدلان ميں آئي محل ومندتو ے وہ وقاراحمہ کے بازو ہے لگ کر بیٹھی تھی۔ وقاراحمہ مائی یاس کروا سے تصاوراب ڈاکٹرز کی ہدایت کےمطابق مکمل طور بر کھر پردیت کردے تصان ال ان کی بی سےلگ رجيتى مونى محى خوداي بأتعول سي أبيس دوا اورجوس يلاقى ـ دُهيرسارى باتيس كرتى اورنماز ميں اِسيخ تيق باپ ک صحت یانی کی خشوع وخضوع سے دعا نیں مانگتی۔ کھر ين روز كونى نه كوئى عزيزيا دوست عياديت كورة جاتا تهاجن كي خاطرتواضع وه بهت اهتمام سے كرتى تھى۔رباب اورفوزيه بھی اینے شوہروں کے ساتھ آ کر ماموں کی طبیعت یو جھ

وقاراحم ميذيسنز ليحرسورب تصقوده باتحد لينه جلى عنی-کئی دنوں کے الجھے بھرے مال سنوارے اور یونمی انہیں خنک ہونے کے لیے کھلا چھوڑ کر لان میں آ گئی جهال عبدالرجيم واوايية كامول من لكاموا تفا وهو بين رهي

نہیں ہوتی تواہے کسی ہے یا قر بی عزیز کوآ فس سیح دیا كرين ميس است أب كاكام مجمادول كان كان كى لوسلة موت حسان أنبيس بغورد مكور باتفار

"جی نہیں میری کوئی زینہ اولاد نہیں ہے بس ایک بئی ہے۔

ووقواے قس ورک سے انٹرسٹ ہے تو میں اسے گائیڈ کردوں گا۔ وہ آپ کی سیٹ سنجال لے گی۔" مطلب كى بات اس نے سليقے سے شروع كى ''ارے کہاں حسان صاحب!'' و قار ذراہنس کر پولے۔

"میری بنی انیسویں سال میں ہے شی ازٹو یک اسے ال كاردبارى اسرار در موذكا فيجي علم بيس الجعي كريجويش المل مواے وری انوسینٹ " وقارے کہے میں بیٹی کے لیے پیارتھا۔حسان زبیری نے دل ہی دل میں معصومیت والی بات کی تائید کی تھی۔

"اوك ميس چارا مول-آب بي فكر موكر اينا علاج كرائيس-"اس كى نظرسا منان لارجد تصوير پرجي مي جس میں انشال انتہائی لاؤے وقار احرکے پیچے بازوجائل کے ان ك كنده يرجره لكائ مرادي مى ـ

\*

"انشوميرى جان!واثق تههيل، وُننك يرف جانا جابتا ہے۔ تم تیار ہوجاؤ اس کے ساتھ جاؤ گھومو بھرؤمزے کرو۔ ى بىرىدانجوائے كرنے كا بودائے تبہار سابواب تعيك مورے ہیں تم ان کی فکرنہ کروبس واتی کو تھیک سے ٹائم دیا كروروه أكثر شكايت كرتا ب كرتم ال س تعيك طرح ہے بات نہیں کرتیں۔اس کی کال ریسیونہیں کرتیں باہر نہیں جاتیں میری جان ..... ہر رشتہ توجہ اور اہمیت کا متقاضی ہوتا ہے۔"عظمیٰ بڑے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بول رہی تھیں۔

"ای .....واثق کوخود ہی میری کمپنی بور کرتی ہے اسے میری خاموثی سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت میرا موازن فاندان كى دوسرى الركول سيكرتا ربتا بواي

چیئرز میں ہے ایک چیئر پر بیٹھ کی اوائل فروری کی وحوب میں اتن صدت نہ می ۔ای مل کارڈنے گیٹ کھول کرایک جہلتی سیاہ کارکوائدرآنے دیا تھاجس میں سے کوٹ جھٹکٹا حسان زبیری لکلاتھا۔جس نے سیاہ گلاسر آسمھوں سے اتار كروقاراحمه كمحركا طائزانه جائزه ليا قفاراي جائزے میں اس کی نظر لان میں میٹھی اڑی پر پڑی جواس کی آ مے ي خبر دهيم المستمرات مواعم معروف الى سے باتيں کردی کی۔

"كون موسكتى بيدوقاراحمد كى بينى؟" أكلصيس سكيثركر اے و کیمنے ہوئے حسان زبیری بربرایا تھا۔ اس کا دل يبيل كحزے كورے يى دول كيا تھا بلاشبه بياڑى بے صد خوب صورت اوردکش تھی۔ابیانہیں تھا کہاس نے پہلی بار کوئی حسین چره دیکها تها خوداس کی بیوی خاصی خوب صورت می لاتعدادار کیاں اس کے اردگردموجودرہتی تھیں۔ و کھردوئی اور کچھ دوئی سے آ کے کے دائرے میں مراس لڑکی کی معصوبیت اور کم عمری نے اس کے پیروال کو باند جدیا تھا۔ دراز رہیمی زلفوں کی اوٹ سے نظر آتا جرو کسی رہیمی تغیس بردے کی اوٹ سے تکلے جاند کی مانندلگ رہاتھا۔ ایک کماک شکاری کی طرح دہ دھیے سے سکرایا اوراندر چل دیا۔ وقاراحمداب جاگ چکے تھے وہ حسان زبیری کو ايخ كمريس ياكرب حدممنون تنصه

"ارے وقارصاحب....آپ کی عیادت کرنا تو میرا اخلاقی فرض ہے بلکہ مجھ پرتو واجب ہے کہ بوزا کرآ پ کا حال ہوچھوں کاروباری رپورٹ پیش کروں مرکبا کروں ہے كاروباركى مصروفيت كہيں كانبيس رے ويق " حسان زبيرى خوش اخلاق اعداز سے بول رہا۔

نیقربرائی ہے آپ کی آپ کیلے بی سب بارا فعائے ہیں میں کب سے بیڈ پر پڑار ہوں۔ کام کاروبار کی کھے خبر نہیں۔ "وقار کالجبنا جائے ہوئے بھی شرمندہ ہو گیاتھا۔ "ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کی صحت سے بره کر کھی اہم میں ہے میں ہول نال سب سنجالے ہوئے ہول آپ فکر کول کرتے ہیں۔ بان اگرآپ کوسلی ١٠١٢ حجاب ١٠١٠ عبر ١٠١٢ م

میں اے کیے مطمئن کردول؟" وہ سنجیدگی سے بوچھر ہی می عظمی جانتی تھیں کہ واتق بے حدز عمدہ دل چلبلا اور رومانکك مزاج ہے اور ان كى بني سنجيدہ كم كو اور ريزرود رہتی ہے۔ایسے میں جبکدوقار بیار ہوئے تصور ہواور بھی کم صم ہوگئی تھی تو یقینی طور پر دونوں کو ایک دوسرے سے شكايات مولى تعيل\_

" توجيا .... است كايت كاموقع بى ندوا تفواب المجھ ے تیار ہوجاؤ۔ واتق بس آنے ہی والا ہوگا۔" اے بازو ہے باز کر کھڑا کر کے عظمیٰ نے خود ہی ایک اسٹامکش سا سوث نكال كراس كي طرف بوحليا\_

"چلو فافت تیار موجاو ایک دم فریش لک مونی حاسي تمبارے ابوتمباري اداس صورت و كيوكر مزيد پریشان موجاتے ہیں ان کاخیال کیا کرو۔ "عظمی نے اب كيجذباني حربة زمايا تفاجوكاركرربا

نیلے شیفون کے ملکے کام والے سوٹ سے اس کے دودهما بازوجفك رب تصر سيدهى عي شيابنا كراس گلوس لیوں بر چھیرا تھا۔ واتن کی گاڑی کا ہارن س کریری الفاني بابرآ كئ\_

"الحجى لكري مو" والنف ني ميشك طرح الى كى تعريف كي حلائكماس في كوني خاص ترودنه كيا تعاروه جواب میں خاموش رہی تھی۔ گاڑی میں وہیمے سروں میں " بروكن النجيز" في رما تها والن خود بي زياده باتيس كريه ما تعا جن کے وہ بھی جواب دیتی تو بھی خاموش ہوجاتی۔ وہ اے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں سرمبزلان میں أيك طرف نيبل كواس فتخب كياتفار

التاہے چھو اوے ابوے ماری شادی کی بات کی ہے پائمیں کب وہ وقت آئے گاجبتم دلین بن کرمیرے بیڈ

"آپ کے گھر کی رینودیشن ہوگی تب ناں۔" واثق کی بولڈی بات پر بےساختہ اس کوٹوک کئی تھی۔

"بیاری بھی نال مجال ہے جوذراسار مینس میں بہنے وي والل بدم وساموكرا مؤروسية لكا قيا وه الكليال حجاب 43 ..... 43

چنی فوائواه ادهراد مین کی تمی بحرایک دم نظر ایک جگھرگی تھی۔سامنے داورائے کی دوست کے ساتھ کھانا کھارہا تھا دوست کی بات پر ہنتے ہوئے اس نے ساہے دیکھا تو اس کی ہلی کو ہریک لگ گئے وہ یک کئے اے دیکھے جارہی تھی۔اس بےدردکود کھتے ہی کی درد پھر ے جاگ اٹھے تھے۔

"شادی کے بعد بنی مون کے لیے تم نے کون ی جگہ سلیکٹ کی ہے؟ مجھے تو ماریش بی بیٹ لگتا ہے ؟ واتقِ اس سے پوچھر ہاتھاوہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئی کھرخالی خالی نظروں سےاسے دیکھتے ہوئے اس کی یا تیں ان رہی تھی اور ادھر داور نے بے ساختہ کھانے ہے باتھ تھالیاتھا۔

"كيا جوا يار..... كهاؤ نال رك كيون محيّع" شاء جرت سے او چور ہاتھا۔

ومنبيل بن تم كاد كر علت بين" نه جاست موك بھی اس کی نظریں میلے رنگ کے آس یاس اس منظر میں بعظنے کی تعیں۔

**\$**....**\$** 

"حان صاحب ....آپ کیا کہدیے ہیں؟" وقار

احمد کی آ واز جیسے کسی کنویں سے برا مدمونی تھی ''جی وقارصاحب میں آپ سے بالکل محمک کہہ ربامون مارابرنس سلسل خسارے میں جارہا ہے۔ بیرون

ملك تو دوركي بات اين بى ملك مين مارى يرود كشس كى سركيشن رك كى ب- سرمائ اورآ مدنى كوبيلنس ركھنے كى خاطر میں نے دی کے بینک سے لاکھوں ڈالرز کا لون لیا ے جس کوفعٹی برسند آپ نے چکانا ہے۔ "حسان دبیری بحدسكون سان كحواسول يربم كرا تاجار باتحا\_

"اورده جوآب مجهة" سباچهائ كار يورث دية رے مطمئن رہیں جارا برنس ٹاپ پر جارہا ہے مطمئن ر ہیں جاری سا کھ بہتر مور ہی ہے تو وہ سب کیا تھا۔" وقار

احمدنے مح لیج میں یو جھاتو حسان زبیری مسکراا تھا۔ منوه سب تو آپ کی صحت کے پیش نظر کیا تھا میں

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

تتے عظمیٰ پھرائی آ تھے وں ہے آئیں دیکھد ہی تھیں۔ "تم بتاؤال مصيبت كي كمزي بين تم ميراساتهددوكي يا نہیں؟" وہ اتنا كهدكر خاموش نگاہوں سے انہيں و كھےرہے تص عظمیٰ بیگم نے اپناہاتھان کے ہاتھ پرد کھتے ہوئے ذرا

كيول تبين وقار .... ميان بيوي مين د كاسكه كي سانجھ ہوتی ہے اگر چھاؤں میں آپ کے ساتھ وقت بتایا تو دھوپ بھی آپ کے ساتھ ہی جھیلوں کی اور ہاں میری جواری بھی آپ بھول گئے وہ بھی کافی کام آ سکتی ہے۔ عقل تطلی ان کی آ جھوں میں دیکھتے ہوئے مضوط لیے میں بول ربي تعين \_وقاراحمد كي تكسيل لحد بحركو جعلسلاني تعين\_ **\$**....**\$** 

« نهیس وقارصاحب .....خداراا تناظلم تو خود پرمت کیا موتا أيك احيما خاصا لكرري كمر جمود كرفليك مين شفث ہو گئے۔ جمیس آ زمایا تو ہوتا' یوں اکیلے اکیلے ہی اتنا برا فیصلہ کرلیا۔ "حسان زبیری تاسف سے بول رہاتھا سراسر مصنوعی تاسف۔

"آپ بدینا میں کدال سارے ماؤنٹ ہے قرض چرا ہے البیں؟"وقارب صریخیدگی سے بولے "سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے خود ہی حساب

لگالیں۔ پیرز پآپ کے سائن ہیں ویے جھے ہیں لگا کہ ويرهارب كاقرض آب المعمولي جائداد ساتاريس مے۔ "حسان زبیری خاصی مالوی سے کمد ہاتھا۔

"كونى بات نبين كوشش كريست بين باقى الله مالك بـ "وقارفاً كلز كهولت موسة التعلقى سے بولے تخفان ک مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ پارٹنرشپ کے بعدتو کاروبارجم كيا تفا فيكثرى كايبيه سلسل جالور مام مصنوعات بلتى ربي کیونکہ آرڈر ریکارڈ بھی بنا رہا تھا۔ ملازمین کام کرکے تخواہیں وصول کرتے رہے پھراییا کیا مسئلہ ہوا تھا کہا تنا زياده لون ليتابر حميا تقابه

"ویسے آپ نے قرض اتارنے میں کچھ جلدی نہیں

r-14 ......

نے۔ڈاکٹرزنے کہاتھاناں کہ سی بھی متم کا کوئی دھیکا پُری خبرآپ کی مارث بید کووس آور (بے ترتیب) کرسکتی ہے۔ ڈاکٹرول نے تو آپ کے لیے ٹی وی دیکھنا بھی مصر صحت قرارديا تفار بريكنك نيوزكي وحشت إنكيز وهائي وهائين بحي آپ كى رى كورى پراٹر اانداز بوسكى تھى۔اب بتائيس ايسي كمزورول والاانسان سے ميں اسے برنس كا ڈاؤن فال کیے ڈسکس کتا؟" حسان معصومیت سے بولتے ہوئے پوچھر ہاتھا۔

وقاراحمد بورے دو ماہ کھر پرریسٹ کر چکے تھے بہترین علاج خوراک اور توجه کی بدولت آفس آنے کے قابل ہوئے تو آتے ہی حسان زبیری نے بیہوش رباخبر سناوی۔ "آب مرے ارث الک کورے بی جرجماتے ر بياداب كون سايين كريس يرسكون موامول-"ول كرفتي ے بولتے ہوئے وقاراحمہ نے راکٹ چیئر کی بیک برسر كرالياتفا\_

**4** .... **4** 

"وقار ..... بيآپ كيا كهدے إلى .....؟ بيرب كيے ہوگیا؟"عظمیٰ کے نیوں سے ٹوٹے چھوٹے الفاظ نظل رہے تھے۔ پوری بات س کرتوان کے حواس بھی لحد بحرکو

"آپ محقیق کروائیں بیرسان زبیری مجھے فراڈ لگتا ہے۔ ہمارا برنس ہتھیانا جاہتا ہے۔"عظمی تو ماننے سے الكاري ميس كدان كابال بال قرض فيس جكر اجاج كاب و عظمیٰ ..... قوموں اور افراد بر مشکلات آتی رہتی ہیں<sup>ا</sup> بس اہمیت مت ند ہارنے کی ہوتی ہے۔ بیآ زمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی کوئی راہ تکا لے گا۔" وقار مخبرے ہوئے لیج میں بول رہے تھے۔

"میں فیکٹری پرحسان زبیری کا قبضه کسی صورت مہیں مونے دوں گا بیمیری محنت کی کمائی ہے۔ ہاں البتراس شیطان کا قرض اتارنے کی پہلے کوشش کرتا ہوں یہ کھڑ بینک بیکنس پانس بانڈز ..... سب کھوداؤ پر اگا کے اس قرض ہے جان چراتا ہوں 'اتا کہتے ہی وہ بائے گئے کردی جمع ہے مشورہ کیا ہوتا۔ کاروباری دوست ہوں

"آپ کی بیٹی انشال مجھے بہت اچھی گئی ہے آگرآپ اس کی شادی مجھ ہے کردیں آو واللہ بخدا میں سمارا قرض خود چکانے پر رضا مند ہول آپ چاہیں آو مجھ سے سائن لے لیں۔ "اس نے آرام سے ایک بم وقار کی ساعتوں پر پھوڑا تھاجو منہ کھو لیاسے مسکراتا و کھد ہے تھے۔

''شٹ آپ یو بلیک میلر .....' وقار احد حلق کے بل دھاڑے تھے'' ڈراائی ادر میری بٹی کی عمر دیکھونٹر م بیس آئی تہمیں الی آفر کرتے ہوئے۔اس صورت میں جب کہتم خود شادی شدہ ادر تین بچوں کے باپ ہو۔''ان کا بس نہیں چل رہاتھا کہ وہ سامنے بیٹے خص کی زبان تھینچ لیس جس سےوہ ان کی بٹی کانام لے دہاتھا۔

"دنو کیا ہوا شادی شدہ ہوں تو ..... میں انشال کو یہاں پاکستان میں رکھوں گا ایک سرگگر ری لائف دوں گا۔ میں انتا ویل آف ہوں کہ دو تصلیح آسانی سے سپورٹ کرسکتا ہوں۔ "حسان بہت نے تکلفی سے بات کر ہاتھا جیسے اس ٹا یک براس کا ہوم ورکے کھمل ہو۔

"خسان زبیری ..... اپنا حساب کے کر الگ ہوجاؤ " میری بی کانام لیاتو مجھسے براکوئی نبیں ہوگا۔" وقار کافی دیر خونخوار نظروں سے گھورنے کے بعد اسے وارن کرتے ہوئے بولے حسان زبیری ان کی بات پر یوں مسکرایا تھا جیسے کوئی بچگانہ بات س لی ہو۔

"وقار صاحب کیوں خود کو ذکیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں خود بھی خوار ہوں کے ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی مشکلات میں ڈالیس گے۔ انشال میری ہے چاہے آپ لا کھا تکار کردیں مر پنجنیں یا ایڈیاں رکڑیں کیونکہ ان بیپرز کی روسے میں بلاخوف وخطر انشال سے شادی کرسکتا ہوں۔" دوسے میں بلاخوف وخطر انشال سے شادی کرسکتا ہوں۔" ورامائی انداز سے کہتے ہوئے حسان نے چند بیپرز وقار احمد کی طرف بڑھا ہے۔

'' بیر سب کیا ہے؟'' انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے یو چھا۔

" یہ دہ پیپرز ہیں جن کے مطابق اگر آپ اس لون کو کیک مشت چکانے میں ناکام رہتے ہیں تو میں اس سارے لون کو چکا کر آپ کی بٹی سے شادی کرسکتا ہوں' نیچے بقائی ہوٹی و ہواس آپ کے دستخط موجود ہیں۔'' وہ شیطانی مسکرا ہے لیوں پر بجائے ان کے جسم سے قطرہ قطرہ روح کو میننج رہا تھا۔

"بیرائن میں نے کب کیے تھے؟" وہ بے حدسفیہ چہرے کی ساتھ پھٹی پھٹی آ تھوں سے بیپرز کود کیے رہے دو کے ساتھ پھٹی پھٹی آ تھوں سے بیپرز کود کیے رہے دولوں کی ساتھ دہاں ان کے اصلی دسخط موجود تھے تاریخ ان کول کی جب دہ بے حد بجار کھر پردیسٹ کر ہے تھے خود کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھے ذہن ہر وقت دود کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھے ذہن ہر وقت ادویات کے ذیرا اُڑ عنودگی کا شکار رہتا تھا۔ ای سوئی جاگی ادویات میں حسان زبیری نے ان سے قس فائلز ساتھ ساتھ اس بیپرز پر بھی سائن لے لیے تھے۔

"یو بلیڈی چیپ ....! حمہیں تو میں جان ہے مار ڈالوں گا۔" وہ ایک دم غصے ہے کھڑے ہوکر حسان کے جبڑے پر گھونسہ مارنا چاہتے تھے گراضحے ہی ان کے ہائیں جانب دل میں شدید دردا تھا تھا' مارے درد کی اذبت کے وہ دہرے موکر دوبارہ کری پر گرگئے تھے۔

**4** .... **4** 

روده المحی اورای وقت است می اورای وقت استی اورای وقت این اورای اورای

وقار .... بیسب کیا ہورہا ہے؟ ہماری پُرسکون زندگی

كوس كى نظرلگ كئ يهليكم و جائيداد كنة اوراب بيرحسان زبیری منوس ماری بی پرنظری گار کربیش گیا ہے۔ کدھر جائیں ہم؟"عظمیٰ زورزورے روئے ہوئے سکے لاھر جائیں ہم؟"عظمیٰ زورزورے روئے ہوئے سکے لکیں۔ ظمٰی ..... بیں تم سے کیا کہ رہا ہوں؟' وقاراب کے قدرے باراضی سے بولے عظمیٰ جیب ہولئیں۔ اِن کے فلیٹ میں نتقل ہونے کی خبرسارے خاندان کوہی ہوگئی تھی سارے ہی گھر افسوس کرنے آئے تھے۔ کچھنے فون ر بی حال احوال ہو چھ لیا تھا مگران کے کسی بھائی بہن نے ناتونون بران كاحال يوجها كدسى جيزى ضرورت تونهيس اور نہ ہی فلیٹ میں آ کر جھا تکا کہ س حال میں گزررہی ہے۔ وہ سخت البحص كا شكار تھيں جس بھائى بھابى في انسانى ہدردی تو در کتار اخلاقا مجمی فون کر کے ان کی کایا بلیث کا احوال سننا گوارانہ کیا تھا ان سے کیے وہ بیٹی کی شادی کی بات كريں۔انشال سے انہوں نے کچھوچ كے بات كى۔ "بينا .... تمهار \_ ياس واثن كى كال آتى ہے؟" آس محرى نظرول سے دي سے ہوئے انہوں نے يہوال كيا۔ بنہیں ای .....واثق نے کئی دنوں سے کوئی کال نہیں كى نەبى كونى يىنى بىيجائ انشال كالهجية موارادر يُرسكون تفار ''میں خود بھانی کو کال کرکے دیکھتی ہوں۔'' دھڑ کتے ول کے ساتھ انہوں نے کال ملائی مگر نمبر بندجار ہاتھا۔ ''کمال ہے نمبر ہی بند کردیا انہوں نے'' وہ حیرت ے بربرائیں۔"خریس خود کھر جاکران سے بات کرنی ہویں اور بھائی سے شکایت تو کروں گی کہ مشکل کی گھڑی میں کم از کم بہن کے سری آ کر ہاتھ تورکھ دیتے۔ان سے التھے تو وقارر ہے جو ہرخوشی عمی کے لیے میں ای بہن کو یاد كِمنا نه بعولتے تھے" آنسوؤل كاريله پھرے ان كى

آ تھول سے بہدلکلاتھا۔ 

"ميرا بعائي ..... بين بنهائ كس مصيبت ميس يرُ كيا؟" صَفيه بھي كم بريثان نهيں۔" يەنتوس حسان زبیری ہے کون جس نے میرے بھائی کو قرضے کے بہاڑ تلے دھنسادیا ہے؟ اللہ غارت کرے اس ناس مے کو "وہ

با قاعده حسان زبيري كوكوسنے كي تعين \_ '' مجھے توبیآ دی فراڈ لگتا ہے ماموی نے بہت جلد گھٹنے فیک دیئے۔ ذرا محقیق کرواتے کیا واقعی اس بینک نے اتنا بڑا لون ایشو کیا تھا۔'' بائیک جیکاتے ہوئے داور نے اپنا خيال ظاهركيا

د مگر بھائی ..... یہ بھی تو دیکھیں تاں سارے پروسس کے پیرز پر ماموں کے اپنے سائن میں جو بخوشی انہوں نے کے تھے" سنبل بھی اہر جن میں مجھی۔

''ہال کہتی تو تم ٹھیک ہؤماموں کے میمی سائن تو ان کے خلاف بروف میں جارہے ہیں۔' "چل بیٹا ..... مجھے لے چل وقار کے بال میرا بھائی مصیبت کا شکار ہے اوپر سے دل کا مریض سارا هات كياكم ازكم اپنول كوتو ساتھ رہنا جاہے۔ "صفيہ کہتے ہوئے اٹھے کھڑی ہوئیں وہ تقریباروز ہی بھائی کے کھر کا چکرلگاتی تھیں۔داورانبیں بائیک پردروازے پر

چھوڑ کر چلا جا تا تھا۔ ''آ ج رات میں رکول کی کل آئے آ کر لے جانا مجھے۔'' '' مگرای .... سنبل اکبلی کیے ہے گئ میں اکثر لیٹ ہوجاتا ہول '' بائیک کی رفار کم کرتے ہوئے اس نے کہا۔

توآج جلدي جانا سنبل تب تك تهار بي جياك گھر بیٹھی رہے گی۔ آ وُتم بھی ماموں سے ال لو۔" اسے والسي كے ليے بائلك موز تاد كي كروه بوليس\_

''چلتا ہول' کل چکر لگالوں گا۔'' اے نجانے اندر جانے میں کون ی چیزروک رہی تھی۔ پہلے تو وہ عظمیٰ بیلم كح كروفر بحرائداز سي خائف موتا تفا مكراب تو حالات ك كروش نے انہيں يكسر بدل ڈالا تھا مگر پھر بھی وہ" كسى" كا سامنا کرنے سے کتراتے ہوئے بائیک بھگا لے گیا۔ **\*\*** 

ووعظمی .....وراصل بات بدے کہ .... "شیمانے ان کی پوری بات سننے کے بعد کھنکھار کربات کا آغاز کیا۔ واثن اے بیک کے کور کے لیے اوے جارہا

٠٠٠١٦ ....

بے اس کے تمام پیرز تقریباً عمل ہو چکے ہیں۔ای ہفتے کی سی تاریخ کواس کی فلائٹ متوقع ہے۔

"تِو بِعالِي! آ بِصرف نكاح يرُ ها كُرانشال كوايي كم لے تین وائن بے شک ہو کے جلا جائے۔ ہم بس اتنا عاجع بين كدانشال جلداز جلداي كمركى موجائي "وه بے مدالتی کہتے میں کہ رہی تھیں۔ '' کمال کرتی ہو عظمیٰ ..... تمہیں بتارہی ہوں کہ ہمارا

سارا جمع جنفا واثق کے کام پرلگ چکا ہے۔ انزیٰ کی شاوی تاركرى براكل مينات ايمكركاكناب خرہے ہیں ہمارے ایسے کیسے ہم ایک اور شادی اریخ منت ہیں۔' شیمانے اب کے خاصی نا گواری سے تذکو ریکھا عظمیٰ نے بخت بے بس نظروں سے پہلے بھانی اور پھر بھائی کود یکھا جو کب سے خاموش صرف ان کی باتیں كارب

"شادی ارج نہ کریں بس سادگی سے تکاح کرکے کے جائیں۔وقار کی طبیعت دن بدن خراب ہوئی جارہی ب وہ چاہتے ہیں کہ انشال ان کی آ تھوں کے سامنے الي كمركى موجائ إس "أنيس مجمين آرما تفاكدوه الس طرح صورت حال كي علين كوان كي محدوات كريس کسے بی مجوری اور بے بی طاہر کریں۔

"ويموعظمى ..... واثق جارا برا بينا بيئا الم فيوج ہارے کیے بہت اہم ہے۔اس کی شادی کے حوالے ہے ہمارے سوارمان ہیں ایسے کیسے سادگی سے ہم فرض بورا كردي اوروي بي مجيم مجيم لوكول كى موجوده كنديش ي نہیں لگنا کہ تم اوگ بھی بٹی کی شادی کرنے کے قابل ہو۔"

شیمااب خاصی زی ہے بول رہی تھی۔ "پھر شادی۔"عظیٰ نے گہری سانس بعری۔ "واثق جائے گا مم از كم وس سال بعد واليس آئے گا پھراس کی شادی کریں گے۔ پورے دھوم دام نے پورے شمری کریم کو بلائیں گے۔ کافی کریند فنکشنز ارج کریں ك خوب بله كله موكار" شيما ايك خواب كى ى كيفيت ميس بولتی جارہی تھیں اور اجمد محراتے ہوئے بوی کی بات کی

"اوك ميں چلتي ہول-" بجھانداز ميں كہتے ہوئے وہ

المُصَاحِرُي مِونَى \_ زندگى ..... تير \_ مدتك بزار \_ ال كرس ألبيس بميشه بحدابميت اور مجت مل تفي سرآ تحصول يربشايا جاتا تعاران كاآنا باعث تكريم موتاتها یہاں کے کمینوں کے لیے مرآج بس جائے کے کپ پر ہی ان کو بھکتا دیا گیا۔ تتنی امیدیں لے کرآئی تھیں وہ اینے بھائی کے پاس مروائے حسرت والیسی بران کی جھولی میں نا اميدى اورياس كيسكول كيوا كجهن تفاريج بسياه يختى مس كون كى كاساتھ ديتا ہے كہ ساي بھى اندھرے يس جدا

خونی رشتے جوان کی محبت کادم بحریتے بیس تھکتے ستے ا ايك دم ساة كلمين ما تن برركه فاتعين كيونكه يهل كاعظمى م جن کے تن پر میتی لبای وزیورات سے ہوتے تے جو ایک اعظمریاست کی ہوی تھیں جو کلب کی ممبر ہونے کے ساتھ ایپے سرکل کی جانی مانی خوش لباس اورخوش اعمام خانون تھیں اور آج کی عظمی بیکم انتہائی بر مردہ صلیے کے ساتھ ان ہے اپنی بنی کے مستقبل کی حفاظت کا سوال كيف آئي مين تواحروشما بحلا كي أبين نا اميدنه لوٹاتے کیونکہ انہوں نے جس انشال کو بیٹے کے لیے مانگا

تفاوه انشال ایک صاحب حیثیت باپ کی بین محی جس کا

كافى بينك بيلنس تفا جن كيام يركى بالسرج فروت

جواسينے مال باب كى جائىداد كى الكوتى تن تنها وارث تكى\_

الی جی دست اور مفلس انشال کووہ کیسے اپنے کھر بیاہ لے

آتے جس کے باس اب صرف اچھی صورت اور نیک

انسان سے ہوتا ہے۔ آج سارا مال وصال رخصت ہوا تو

سيرت كيسوا كجيبين رباتفا وقار بوی کے بچے چبرے اور شرمندگی سے جھی آ محمول سے كافى كچھ بحد كئے تھے۔وہ صاحب بصيرت انسان عظر شتول مي احاكيد درآن والى كايا بليك سمجه كيت تصال ليانهون في عظمى كوئى سوال ندكيا تعار "وقار ....كيسى يريول جيسى صورت والى بينى بهارى يريم والله الكافية

- حجاب ...... 47 ..... دسمبر۲۰۱۱،

کتنے ہی گھرانے اس کےخواہش مند تنے اور آج وقت بدلنے برہمیں خوداس کی شادی کے لیے منت کرنی برورہی العظمیٰ کو انشال کے رشتے ہے زیادہ آیے خونی رشتوں کی مردمری نے تکلیف پہنچائی تھی۔

"وقار احمد..... پھر كب آؤل ميں انشال كو لينے؟" موبائل سے حسان زبیری کی آواز ابھری تھی۔

"ویکھوز بیری .....میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان ے مت لو ورنہ میں پولیس کو انفارم کردوں گا۔" خشک وتحلق كوركرت بوئ وقاراحم غصب بول ان م ایک دم سے تیز ہوگیا تھااور چرے کی رنگت مفید صفیہ جوصوفے رسیع بڑھاری میں بھائی کے جرے ک متغیر ہوئی حالت پر چونتی ہوئیں اٹھ کھڑی ہوئیں پھر ایک نظر عظمیٰ کودیکھا جو ہونٹ کاشتے ہوئے بخت ہے ہی معدقاركود مكيدبي تحس

"تم نے مجھے یائی یائی کا تو عاج کردیا ہے مرمری بنی تک دسترس حاصل کراہ سے تو یہ تبہاری بھول ہے۔ اس کے باپ میں اتنادم فم ہے کہ وہ اپنی بچی کی حفاظت كرسكتا ہے۔ "وقار كابس جيس چل ر باتھا كماس شيطان كو شوث کرڈ الیں۔ دوسری طرف حسان نے ان کی بات پر

قبقبه لكاما تعار

" كيول ائي نا توال جان يرظلم كررب بي اي فيملي كو فلیٹ میں تو لے آئے ہیں۔ کیا مرک برلانا جاہتے ہیں میری مان لیں سداملھی رہیں گے۔" پھرایک دم سے لہجہ بدلتے ہوئے بولا۔

"انشال....قانوناميرى دسترس ميسآ چى سابوه میری این جیز" ہے جے میں جب بھی جاہوں دھڑ لے ت في جاسكتاً مول آپ كياكوئي بحي محصدوك بين سكتا اوركان كحول كرس ليس كل صبح كاسورج انشال مير \_ ياس آ كرونكي "سخت لهج مين دهمكات موئ فون بند كرديا كيا- وقاراح مر يكرب بيني تف صفيد في ايك

''وقارِ.... بيه كميا ماجرا ہے؟ بكى كى حفاظت اس کاروباری بھیڑے میں انشال کا نام کیول لیا جارہاہے؟ الجحتى مونى دوقريب آبيتيس-

ولا ماسدانشال كانى توسارا بمعيراف ومكينزيرى میری بچی سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ ای صورت میں مجھے قرضے سے گلو خلاصی ال عتی ہے" وقار تقریباً روتے ہوتے ہولے

" الله مير الله ....! بدكيا موكيا؟" صفياتو دهك رە ئى ھىس-

''تم نے منہ توڑ دینا تھا اس خبیث کا جوالیی فضول بات مندے تکال رہاتھا۔ وہ کھولیں۔

"آيا.....آپ کا بھائي اب كمزور بيار اور مجور ہوگيا ہے۔ اس میں اتن سکت جیس کہ وہ ایسے فریبی اوکوں کا سامنا کرسکے۔کاش میرا کوئی بیٹا ہونا جوآج اپنی مہمن کی حفاظت كرتا؟ ايك ب حدياسيت بعرى سالس لي مى انہوں نے۔

" کیسی با تنیس کرد ہے ہو؟ میراواور تنہارا بھی بیٹا ہے۔ تم ہمیں آ واز دیے اسلے ہی پریشانیوں سے ارتے رہے تھیک ہے مالی سائل میں ہم کام نہیں آسے مراس بدمعاش کوتوسیدها کر سکتے ہیں ناں۔"صفیہ کے لیجے میں وكهكى بجائ ابنار المككى كارتك عالبة تاجار باتعار

"أيا الله الكاحسان كري مجه بأمير في انشال كو ائی پناہ میں لے لیں میں ساری زندگی آ سے کا احسان مند ربول گا۔ وہ بساختدان کے ہاتھ تھام کر بھی انداز میں بولے عظمیٰ ایک طرف بیٹھیں اپنے شوہر کو روتے گزگراتے دیکھر ہی تھیں۔

"وقار .... تم نے بل بحر میں جمیں غیر کردیا ہمیں پر کھا تو موتا \_ داوركل بهى تمهارا بينا تقااور بميشه بينار عالم بس ابھی اے بلائی ہوں۔"صفیہاہے آنسو یو مجھتے ہوئے داور کانمبر ملار ہی تھیں۔

الجهن بعرى نظر بعالى اور بعالي بردال مي-ددہر دھلتے ہی سائے داواروں پر ریکتے ہوئے الاسمبر١١٠١ء

"وقتی بریشانی ہے اس کے لیے شادی کے بعداہے يهلي جيسا ماحول ال جائے كا وى نوكر جاكراس كا فياس كافي المحفى جاب كرتا ب-" دل سے اُسى اُذىت كى لېركود با تاوه نارط اعماز میں بولا۔ "كہال كافيان بحصانشال نے بتايا كدوه بات خيم ہو كئ ہے کیونکساس کے ماموں کا ارادہ اسے بیٹے کی شادی کم از کم وسال بعد كرنے كا باور مامول في الفوراس كى شادى كناعات بين " كيا .... كيا كهدرى موتم وين إلى كى مظلى ختم موقع؟" رباب كى بات پروه جھكے سے تالليس كرى سے نيح كرتي بوع يولا\_ " ال أبيابي مواجوه بتاري تقى كدوانق كااب اس كى زندگی بین کوئی مل وظل جیس ان کے ماموں ممانی نے ایک بارجعي ان كي همر كا چكرنبيل لكايا توان كے بينے سے شادى كيے مكن؟ ' رباب كى بات يروه جس پہلو سے بيشا تھا کافی در تک ای بیلور بیشار با ای دم کال تون نے اسے چونكايا صفيدكى كال مى\_ "جي اي ..... آپ کو لين آنا ہے؟" وه شائع ہے يو تحدياتها\_ "داور.... تم انشال سے شادی کرنا جا ہے ہونا ل؟" "جی ....؟"وهان کی بات پر بھونچکاره گیا۔ "نوبس پھرابھی ای وقت اپنے ماموں کے ہاں چلے آؤ۔'وہ اس کی جی کوایے ہی معنوں میں کیتے ہوئے تیزی ہے پولیں۔ "مرای ....! اجا مک بیسب کیے؟" اے بجی ہیں آرہاتھا کہوہ اس وقت کیا کے۔ "بس بیٹا..... جلدی سے آجاؤ' تاخیر مہیں ہوتی چاہیے۔"صفیہنے کال بند کردی۔ تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹے کہاں مینج

ج من کھے تھے وہ موبائل ہاتھوں میں لیے سحن میں آ حيا كرى تحسيث كربيضة بى ياؤل سامنه والى كري ير ركاديئ يونى اكتابث بحراء عاز يس ميوزك فائلزكو چھوتے بی ای نے ساتک او کے کردیا۔ تیری آ تھوں کے دریا کا اتر نامجی ضروری تھا محبت بمحى ضروري تقمئ بمجهزنا بمحى ضروري تقا ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے محر پھر آرزوؤں کا بلھرنا بھی ضروری تھا کری کی پشت پرسرنکائے وہ آ تکھیں موندے گانے م بولوں كالفظ لفظ اسينے ول ميں اتر تامحسوں كرر ما تھا۔ ایک روتی آوازاس کے کانوں میں کونی تھی۔ "آپال قابل بی نہیں ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے صرف شرش بی میں آپ کے پاس او بہت ساری چیزوں کی کی ہے۔ "بیا واز بدالفاظ اے کی پہرچین نہ ليندية تفي بفي تك كركانون يرياته ركهانو برجك آ نسو بهانی دوآ محصول کی تصویرا بحرآتی محی- برد بوار پذیر مظریهٔ لیب ثاب اور موبال کی اسکرین پر بس ود عی آ ككسيس تيماني بوتس-"أف ....! بدارى مجھ ياكل كركے بى چورك كى؟ وويديماخة مركوتهام كيسوچاتها الدباب كامنمنا كادهرا مح في ما تهوالى كرى يربيضة موت بولى-" مجھے مامول مامی انشال سب کی زندگی کا یہ چینج بہت اداس کرتاہے۔"رباب کے لیج میں گہری افسردی تھی اس العلم المرفيات "بياتو زنير كى كيموسم بين مجمى دهوپ تو مجمى جيعاؤن انسان کی آزمائش کے لیے ایساد قت آتا ہے۔ "ہال بیتو آب تھیک کہ رہے ہیں میں کل ای کے ساتھ منی تو دیکھا عظمیٰ مامی آٹا کوندھ رہی ہیں اور انشال ریسیی بک د مکھ کررات کا کھانا یکار ہی تھی بے حد کمزوراور چپ چپ رہے تلی ہے۔ زیادہ بات ہیں کرتی میرے کیے تو انشال کا بدروپ بہت ہی ڈیرینک ہے۔" رہاب ياسيت سے كہدئ كا-

مر بھٹکنے سے یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا

جب کررباب صفیہ کی کال کے بارے میں پوچھتی

**•** •

" کیا یہ شادی ہے .... ایسے ہوتی ہے شادی؟' رباب بوری بات جان کرمیخی

"مری ناوان بنی جا کوئی مشائی لے آ ' کوئی پھول برولا۔'' صفیہ انثال کو مجت سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔

"بال كويمى كا پھول يرابوه يرولاون؟"رباب جل

"اکلوتے بھائی کی شادی اور بہن کوملم تک نہیں تہوئی وريس بنوايا ندكائے ندوانس ـ" كلسے موسے فوزىداور رباب كوجحي فون كحثر كادياتها\_

" ولا تين ..... داور بيوي والا موكيا اور جم بيس آثا رونی میں معروف میں۔ "رباب بے بیٹی سے کہتے ہوئے داور کے محلے لگ کئی فوزید کاری اسکشن بھی مم"غيرفطري"نه تعاـ

"رباب كى بحى ..... يكونى ايريل كافرست دن تعاجوتم نے بھائی کی شادی کی مبارک باد والا فون کر ڈالا۔ ' پھر انثال كوصفيه ك كر بن سرجهكا ي مجل الب تحلية

چېرے پر چھائی شرم اور سراسیمگی اور جھکتی اُٹھتی بلکیس تو واصح بتاري تفيس كر" كيك مواتوي مراي ملج عليه والى دلهن الجعي بمعرى چشيا مرجعاتي اسكن اوررف باتھ\_بلث كرداوركور يكصانو وہال بھى كچھايساردايتى پن نظرنيآيا\_بلو جینر کے او پرسلوٹ زدہ براؤن شرث پیروں میں انگو تھے والى چېل اور برهى مونى شيو\_

" بائے اکلوتے بھائی کی شادی کے کیا کیا شارمان تصدوه بعنگرا وہ معاری کا مدار کپڑے۔ای آپ تو ہمارے سمجی جذبات سے واقف تھیں پھر یہ اجا تک فیصلہ؟" رباب مال کے قریب ہو کے بسوری تھی۔

'' ہاں تو کرو ناں شور منفل اینے گھر میں وہاں تمہارے ماموں کی طبیعت خراب تھی ۔ شورشرابدان کے لے منع ہے جوار ان بن - بہال کھل کرنکال آو-"صفیہ

"اجيما وقار ....اب جميس اجازت دؤرباب كمريس ا کملی ہوگی۔"مغید مجلے لگ کراے مبارک بادویے کے بعدائه كمرى بوئيس عظلى بيكي تكحول كساته داورك ماتھے کو چوم کر کھڑی ہوئیں۔اس شریف نیک طبیعت نوجوان کی ہمیشہاہے تکبر کے زعم میں بے عزبی کی تھی۔ ائي اكلوتى نندكوبهمي ينه بيماني والامان دياينه بهي أنبيس برى بن سمجه كرعزت دى تھى۔ كتنى كم عقل اور نا دان تھيں أيہ سيج اور کھر معد شتے جن کے دل خلوص اور محبت کی دولت سے والامال منصارة ج أنبين خود المبين برز لك رب من ج بھی انہیں ایے ہم پلہ محسول نہ ہوتے تھے۔ان لوگوں نے وقت پران کی بٹی کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض كرليا تفاييك كاقرض أوآساني سے چكاليت مراس احسان كاقرض سارى زندكى شاتاريات\_

ا تناسعادت منداور نیک بینا، جس نے بوری بات نہ مجصتے ہوئے بھی اٹی مال کی خواہش پرسر جھکاتے ہوئے انشال كو بميشه ك ليماني تحويل يس كركيا تفااوعظمي كيا جانيس كباس وقت داور حيات افي زندكي يرد شك كرد باقعار ائی خوش تعیبی پراہے یقین نیا رہاتھا کدوہ انشال جو بھی دولت کے ڈھیر پربیقی اے نا قابل حصول اور نا قابل رسائی لگا کرتی تھی اوراب قسمت کے چیرے اس کے عقد میں چکی تھی۔

"مر جائيں مے كيے؟" ايك دم سے بلكے كلكے موتے وقار احمے نے ہوچھا ان کے شانوں کا بوجھ ایک رم ساز گیاتھا۔

"بائیک براور کیئے انشال کے چیچے میں بیٹھ جاؤں كى " صغيد نے آرام ہے بات نمٹادی ان كے ہرانداز سے سرشاری جھلک رہی تھی وہ سادہ کیٹروں میں روتے ہوئے مان باپ سے ال رہی تھی الوداعی ملاقات۔

"سداخوش اورآ بادر مو" عظمي اور وقارا بي نمآ تكصيل یو تھے ہوئے دروازے تک"بارات" کورخصت کرنے

F-17

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے ابی لا ڈلیوں کو پکیارا جن کے چرے مری طرح ایک طرف کروٹ لے کرلیٹ گئی۔

"چل داور..... بیکری سے مٹھائی کیک کافی مقدار میں لے آ جومہمان آئے گا اس کا مندتو میٹھا کروانا ہوگا نال-"مغيد نے كہاتوال نے فوراً بائلك كوكك لكادى۔ ويتفهرؤمين بحى تمهار بساته بإزار جلتي هول انشال كابرائيدلريدىميد جوزالتى وسكى- ابنايرس سنجالى فوزىياتك برجره يمضي كا\_

"اور پھولوں کے مجر ساور ہار بھی۔" پیچھے سے دباب ية وازلكاني\_

**.....** 

"داورحیات..... توتم بی میرانصیب شخ تمهاری لا که نالسنديدكي اور غير دلچيي كے باوجود قسمت نے مجھے ہى تمهارا جم سفرچنا ہے۔ اپنے حنائی ہاتھوں کوغورے دیکھتے موسے ده دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔

فوزیداور رباب نے اسے ایک ممل دہن کے روپ مس سجایا سنوارا تھا۔ ڈیپ ریڈعروی اسٹکے کے او برگرین ریدکایدارلانگ شرث صفیہ نے بیٹے کے لیے زیورا لگ کر ر کھے تھی۔ وہ بھی اس وقت اس کی صراحی دارگردن مرسریں ہاتھوں اور مبیج پیشانی برسجا ہوا تھا۔ سنبل نے بھی مہندی کی خوب صورت بیل بوٹے اس کے ہاتھوں اور پیروں بر بمعيردي تصرات كاكهانا كحلاكروه تينول اسداورك كمريض فيحوزا تين\_

'نیقینامیرے مجبور' کمزوراور بےبس ماں باپ پر کیے معاينان احمان كوم مرجناؤكر بميشك طرح محق لفظول عى مار مارو مح كيكن اب ميس التي محبت كوتمهار ي ہاتھوں مزید ذلیل نہیں کروں گی۔ تمہارے مارے گئے سارے تیرمیرے ترکش میں جمع بین اب وہی تیرتم پر آ زماؤں گی۔" مفرسے سوچتے ہوئے وہ اب اپن جیواری اتارد بی محی اس کے بعدابہ گاسنجالی ڈرینک روم میں چلی آئی۔سارامیکاپ دھودھلاکے چہرہ خشک کرتی باہرنکل آئی۔تولیدایک طرف صوفے بروالے کے بعد بیٹے کے روسے ہوئے اندازیں اس کا سرایاد کھا تھا۔

ادھردارونے بھی کئی دنوں کے ملکج اور رف طلبے سے نجات حاصل كرلي تحى خوب دل لكا كرشيو بنائي نهايا دهويا اور وائث كائن كاكر كراتا عرتا شلوارزيب تن كرابيا خودكو ڈھیروں ڈھیرخوشبوے مہکانے کے بعد تینوں بہنوں کو فراخ دلی ہے نیک دیا۔

"جیتے رہو بھی دکھ کا سامیتم پر شائے۔" صغیہ نے م كاكر منه جوت بوئے دعادى كلى "زوج محرمه سيراك اى روم يس آكراب في ایی محبت کازور د شور سے اعتراف کیا تھا۔ آئ ہماری محبت نے عملی شوت دیکھیں گی آپ۔ "خوش کن خیالوں میں کھرا وہ اسے بیڈروم میں آیا تھا کہ کمرے میں پھیلی زیرو یاورڈ نیلکوں روشی اور بیڈے ایک کونے برموخواب وجودکود مکھرکر

حيران ره كمياتها\_ " بیاتی جلدی سوگئ میراانظار بھی نہ کیا۔" اس کے جذبول پراوس پر گئی گی۔

ال پراول پر فاق ۔ ''اے ہیلوانشال ....!''اس نے بیڈ پر نیم دیباز ہوکر ہولے سے بکارامگردوس طرف سرموجنیش نیمونی تھی۔ "اور سارا کھی چینج بھی کرلیا اکبی ہوتی ہے سہاگ رات؟ وه ول بى ول مى جمنجملايا كيونكيراي ربابكى بات یاوا م می می جواس نے نیک لیتے وقت کمی تھی۔ '' يەتو نىگ بىوالوروە جوآپ كى دېن كوتنار كىيائے دىكھتے

بىآبادل تقاملس ك\_حواس سارجا كيس ونامبل ویجیگامیرا۔"رباب دعوے سے کہ رہ کھی۔

" كيول اتني ڈراؤني لگ رہي ہے كہ ميرے حواس اڑجا میں گے؟" وہ شریہ واتھا۔

"جناب! ب عد حسين صورت كود كيه كر بهى موش كم ہوجاتے ہیں۔

" می کہتی ہیں میری بہنیں کہ جہاں ہے و کھری تھی میری شادی اورسب سے بردھ کر وکھری دہن ملی ہے جو مزے سے سورہی ہے شوہر جائے بھاڑ میں۔" بے حد

مجاب ..... 51 ..... دسمبر۲۰۱۲،

"انشال! تم جاگرتی ہؤاگرتمہارا موڈ بات کرنے کا نہیں تو تھیک ہے تم سوجاؤ۔" وہ اس کے پیروں کے تنے ہوئے انگونھوں کو دیکھتے ہوئے پُریقین کیچ میں بولا تھا کیونکہ سوتے وقت انسان کاجسم ڈھیلا ہوجا تا ہے جب کہ انشال ٹینشن والی جالت میں لیٹی ہوئی تھی۔

"دين تھي بوئي ہوں۔" کافی در يعداس کی اندهرے ميں آواز ابحری تھی۔

"المجمى میں نے تم سے تعکادت والے کام کب لیے بیں جوتم تھک گئی ہو؟" وہ متی خیزی سے پولٹا ہوا محوں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے قریب آگیا تھا۔ انشال کی جان تک کانپ گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی کری اسے اپنے چہرے پڑھسوں ہورہی تھی۔

دو محرمیں اپنی انچی بھلی جاب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔" وقاراحمد کی بات من کروہ تذبذب میں پڑھیا۔

"کیون بین بینا .....ابتم بی میری سید پر بیخو کے شی اب بہت بوڑھا ہوگیا ہوں۔ جھے مخز ماری کا کام بیس ہوتا بس کل سے تم آفس جاؤ کے "وقارا حماس کے تذبذب کو خاطر میں شالاتے ہوئے دھوش بھرے انداز میں کہدہ ہے تھے۔

"بینا....وقارفیک کهرمایختهیں اب اس کاحقق معنوں میں بازو بنتا جاہیے ہم سب کوئی ایک دومرے کا سہارا بنتا ہوگا۔" صغیہ بھی اسے وقار کی بات مانے کا کہری تعیس اور ہمیشہ کی طرح اس نے مال کے حکم پر سرتسلیم فم کرتے ہوئے اپنی جاب سے دیزائن کرنے کے بعد وقار احمد کا آفس سنجال لیا۔ ایم بی اے کی ڈگری خوب وقت پر کام آری تھی تحقی اور ذہین تو وہ تھا ہی دنوں میں سارے سیٹ اپ کو بجھ گیا تھا۔

حسان زہری والے معالمے کے پیچے لگا تو کئی جران کن انکشافات سامنے آئے تھے فیکٹری کے لیے ہو جمعی لون لیا بی نہیں گیا تھا اپنے فش فارمنگ والے برنس کو سیٹ کرنے کی خاطر حسان زہری نے لون لیا تھا جس کا

وقاراحمر سے دور دورتک کوئی واسط بند تھا۔ اس نے سادہ اور جعلی کاغذات ہران ہے وستخط کیے تصاور وہ بھاری کی بدولت استن كميروراور ذبني طور برسبت بوي عظ من كم بهي كاغذات كفل أصلى مونے كى جائج كاتر ددتك ندكيا تعار دوسراانشال یے شادی والے مطالبے نے تو رہی سہی كسر بورى كردى تكى يول حسان زبيرى كسى حدتك اييخ ندموم مقاصد کے لیے کامیاب رہا تھا۔ داور نے اپنے قریبی دوست ڈی ایس پی شیرزمان سے مدد کی درخواست ك تقى يول دى بينك كى انظاميه سے ملفروال فيوول كى بدولت حسان زبیری کم بی عرص مین" کم مکا" والی استی يآ حمياس نے لون کے نام پر جتنا بيسه و قاراحدے ہورا تعاده سارا توجيس البيته اس كانصف وايس كرديا تقار داور نے ان پیوں سے برایرتی ڈیلرکی مدسسان کا کھرواپس لے لیا۔ وہ کھر جس میں عظمیٰ بیٹم بڑے مطراق سے رہا كرتى تحيل يورك ماج ماه بعدوه فليث سايي مر من شفث مو كئے تصاورايا سراسر داوركي كوششول اورالله ك مبريانى سيمواتفا

**4 4** 

"آیک کپ چائے ال جائے گی؟" لیپ ٹاپ بیک ٹیمل پرد کھتے ہوئے اس نے کہا۔

"بال بینا..... میں ابھی لاتی ہوں۔" صفیہ اٹھتے ہوئے بولیس۔

"امی .....آپ کیول لاربی بین بہو ہے کہیں نال وہ تیار کرے لوگ بہواس لیے لاتے بیں کہ آ رام سے بیٹھیں کے اور آپ بہولا کر بھی خود کام کردہی ہیں۔" وہ انشال کی آ تھموں میں دیکھتے ہوئے بولا۔

"یابهوی آپ کی ایسی ہے کہ پھٹا تا نہیں؟" وہ سراسر فکر مندی سے بولا۔

"جى نېيىن اپنے غلط انداز ساپنے پاس كھيں المدلله كوئى الى چو برنېيى ہول بين كھر كے سارے كام كرلىتى ہوں۔"وہ ترخ كر يولى داور كا طنوسيد ھادل پر لگا تھا۔ صفيہ نېس كر يوليس۔

"حای<sup>جی</sup> …..کهال بین؟"اس کی پشت برآ واز انجری تفي وه چونک كرمزي سامندودابه كمري هي المحول مي جارحانه تيور كيي

"احیماتوتم داورکی بوی ہو؟"آ تکھیں سکیڑتے ہوئے اس كاسجاسنوراروب ديكها\_ ڈراك ى كرين كامدار هيغون کے سوٹ اور ڈارک گلائی لی اسٹک میں وہ خاصی بیاری لگ دبی تھی۔

"چوپو.....نماز پڑھ رہی ہیں۔"اس کی تیز وتر *زنظر*وں ے خاکف ہوتے ہوئے وہ جلدی سے بولی جوایاروداب ایک بھنکارتا سائس خارج کرتی با ہرنکل گئی۔ وہ این مضال پٹاور کی ہوئی تھی اے کمرآ کردارو کی شادی کی اطلاع می تواس نے چیج مح کر کھر سر پر

الفالياتفا\_ "اس كى جرأت كيے بوئى ميرے بوتے بوئے كى اورکودہوں بنانے کی۔ میں اس کا اور اس کی بیوی کا خون بی جاؤل كى \_ "مارىكىشىكودوادهرأدهر چكركھاتى ربي تھى \_ "بينا..... حل ع كام الأبيرب نفيب ي عليل ہیں۔" رضوانہ بنی کورجم جری نظروں سے دیکھرہی تھیں جو جذباتيت كي آخرى حدير كفرى مى أنبيس تواسع و كيدد كيدكر ہول اٹھ رہے تھے کہ نجانے یہ کیا کر گزرنے والی ہے پریشان وجاسم نے بھی کرد کھاتھا۔

"امی سیآپ جائیں جاچی کے پاس سنبل کا فائنل جواب لي تيس اوروه بحي بال ميس-"جاسم بحد بخيد كي سے کہدہاتھا۔

" تمہارا دماغ تو خراب مبیں ہے داور نے تمہاری بهن کو محکرا کرایی مامول زاد سے شادی کرلی اورتم اس کی بہن کو یہاں لانے کی تیاری کردہے ہو۔' وہسرا تھا کرجاسم پرغرانی۔

" داور اور تمہاری شادی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ مجص مبل سے محبت ہاوروہ بھی مجھے جا ہت ہے اس ے شادی کرنی ہے ویش اے " روداب نے ای محبت کا

"وافعی..... میری بهوتو سیرت وصورت میں مکتا -" صغید نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ لی پھروضو كرفي واش روم من جل دى تھيں۔ " تى امى .... آپ كى بېوكى صورت ير بى تو انجى تك

كراما كيے ہوئے ہيں۔ جانے سيرت كے جلوے كب و میصنے ولیس سے۔ وہ معنی خیزی سے ایک ول پذیرسااشارہ اے کرتے ہوئے اسےروم میں آ گیا تھا۔

"بِرَتْمِيْرِنه بِولُو\_" وه كُلُولَى بُولَى كِين مِينَ الْمُحْمَى الس کے لاکھ کترائے بچینے کے باوجودوہ زبردی اس سےاس کا " پیار" وصول کرچکا تھا۔ وہ پیار جوازل سے اس کے دل میں اس کے لیے موجود تھاجس کے لیے اسے ترسانے کی خاطراس نے ول میں ڈھیروں بلان بنار کھے تھے کہ خوب اسے زیاوں کی۔ ہاعتنائی دکھاؤں گی آسانی سے ہاتھ سَا وَكُ كُي مَراييا جَهِينه موا تعاروه انتا دليرُ دُهيك اورب دھڑک تھا کہ سب ہی کی محبول جاہتوں اور توجہ کے خزانے كابلاغيرے شركت مالك بنرآ جار باتھا۔

وقاراحمرتواے و کو کر پھرے جی اٹھے تھے اپنا سارا برنسية مام ساس كي والي كرك مور سے كوش نوزد مکھنے اخبار پڑھنے اور گارڈ ننگ کرنے میں وقت گزار رے تھے اور عظمیٰ جن کے تیور بھی اس پر کرال گیزرتے تصاب و مرول وشرریدی کیاس کی منتظررہی میں۔ بئي كاخيال بى بعديش آتاتها بلكه برچكر يراسي هيحت کرنانه بھولتیں۔

"ویکھوانشال.....واورکوتم سے بھی شکایت نہیں ہونی چاہے وہی اب جمارا بیٹا اور داماؤے ای کی محنت کے سبب مارا يكر ميس ملا إوراى كى محنت كا مم كمار بي ال كاجر يورخيال ركما كرو"

"جي امي .... بيج بي تو بيل كه جيد يمحوضال ركھوكى تاكيد بجھے كررہا ہے۔" وہ دل ميں جل بھن جاتى تھى۔ "جادوكرنه بوتو\_"اسے بھى توسب كوكرويده كرنے كے كر آتے تھے۔وہ کیساس کی پیش قدمیوں کوروک یاتی ' کیے لہتی کہ اپنی جاہت کا دریا روکو ورنہ میں بہہ کر دور جلی المال حجاب سنة 53 سنده مير ١٠٠١،

محیل دونوب طرف سے شروع کیا تھا جس میں جاسم بهت دورتك نكل كيا تفاراب منبل كوحاصل كرناي اس كي زندگی کاسب سے برامقصدتھا۔ سلبل اور جاسم کی شادی بی وہ مبرہ تھا جے استعال کرتے ہوئے وہ داور کو حاصل كرنے كا بلان بنائے ہوئے تھى بہن كى محبت سے مجبور موكرداورخوداس يربوزكرن يرمجبور موجائ كالمرقسمت نے اسے خوب پچیاڑا تھا۔ بھائی بھی اپنی محبت کے حصول کے لیے جنونی ہور ہاتھا۔رضوانہ کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ بی اور بیٹے میں سے وہ کس کی سنیں اکلوتی بیٹی کا دکھ بھی د آ کولگ رہاتھااور بیٹے کی مانے بغیر بھی کوئی جارہ نہتھا کہ پہلے ہی ایک بیٹا الگ دنیابسائے بیٹھا تھا وہ بخت انجھن ين كرفيار فين

**6** .... **6** 

چائے کا کب جر کروہ اپنے بیڈروم میں چلی آئی تھی جهال سے تی رودابد کی آوازنے اسے باہرر کئے پرمجبور كرديا تفايه

"واور ..... تم في شادى كرلى؟" رووابكي وازيس ب لينى ئى بىلىنى تى

"جوان بچه مول اب شادی تو کرنی تھی۔" داور

"اوريس .... ميراحمهي خيال نيس آياكم من تهارك بغير كيسيد مول كى؟"روداب جيسدون كوكلى\_

" دیکھورودابہ.....تہاری میرے بارے میں جو فیلنکو تھیں وہ سراسر یک طرفہ تھیں۔ میں نے بھی تہارے کی خاص جذبے کی حوصلہ افزائی ہیں کی ..... ہاں کزن مجھ کرہنس کر بات ضرور کر لیتا تھا جے شایدتم نے اینے ہی مطلب سے لے لیا تھا۔" داور تھبر تھبر کر سنجيدكى سے كهدر باتھا۔

" پلیزابیامت کهو-"رودابسکی\_

"میں نے شروع ہی سے انشال سے مجبت کی ہے بے تجاشا اور بہت ذیادہ۔اسے یانے کی دعا تو کرتا تھا مرکوشش نہیں کیونکہاس کے اور میرے بچے دولت کی ایک لمی دیوار

حاک تھی۔اینے جذبوں کی اسے بھی بھی ہوانہیں لکنے دی كيونكه مين جانتا تعاات بزے معاشرتی تضادكي وجهے ال کا ملنا ایک معجزے ہے کم نہیں ہوسکتا خواتخواہ میرے خالص جذبوں کی ناقدری ہوتی۔اس کیے تم ہوانشال ہویا میری کوئی اور کزن میں نے اینے حوالے سے بھی کسی کو جذباتي طور براستعال نبيس كيا كيونكه ميرى دوكنوارى جوان جہنیں گھر میں موجود تھیں۔ ان کا سرپرست ہونے کی حيثيت سے مجھے بيرب زيب بين ديتا تھا اب انشال ہي میری بیوی ہے جس کی محبت دل میں چھیائے نہ بھی تنهاری حوصله افزائی کرسکانه بی انشال پردل آشکار کیا که وقت اور حالات اجازت نبديت بتصاب تم جاو مهو سكة رافع منبر كاباته تقام لوبهت برطوع فخف بيك واوركي آواز شري عي-

د و کون را فع منیر؟ " آنسو بهاتی رودابه نے چونک

"وبی ماقع منیر..... آج جس کے ساتھ تم گاڑی میں

آنی تھیں۔"داور کا انداز جتا تا ہوا تھا۔ "وه رافع توميرا كوليك بي مجته كمر دُراب كرني آيا تھا۔ تم مجھدے ہو میرااس کے وئی چکرے؟"رودابدبری طرح بری\_

"بخدا ہرگزنہیں۔وہ میرابھی سابقہ کولیگ رہ چکا ہے۔ مجھ برایے سارے خیالات اور جذبات جوتبہارے حوالے ے اس کے ول میں ہیں کھل کرعیاں کرچکا ہے۔ اسکلے ایک دودن تک اس کی فیملی تمهارا پر بوزل کے کرآنے والی ے أبيس الكارئيس كرنا۔" وہ ملك تصلك انداز ميس كت ہوئے بڈر بیٹ گیا اور جھک کے جوتے اتارنے لگا تھا۔ رودابہ خاموثی سے باہرنکل گئی تھی مگر دروازے سے باہر انشال کوائی جگہ جما یا کر تھنک کررک گئی تھی۔ رووایہ کے چرے پڑآ نسووں کی کیریں واضح تھیں وہ پہلو نے نکلی چلی گئی ہی۔اس کے کمرے سے ایک رات وہ بھی ایسے ہی روتے ہوئے تکلی تھی جیسے ابھی روداب تکلی تھی اس کی طرح

اپنی ساری محبت اندر کھڑے تھی پر ظاہر کرے مراب

حجاب 54 سند واستوبر ۲۰۱۷

"مچلو بھے سے محبت کا اقرار کرو جیسے اس دن رات کو یہاں میرے بیڈروم میں آ کرکیا تھا۔ ہاں بولومیں کی کے قابل بين تحفي كي عبت كي؟ "وهمز عاس كى ناك دباتے ہوئے اس دن کا حوالید سد ہاتھا۔

"ہال میں کوئی مرتھوڑی گئی ہول مجھے آج بھی آپ ہے محبت ہے جیسے کل تھی۔ آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ دل میں کچھ لفظول میں کچھے وہ اعتراف محبت کرتے ہوئےات کھے جما کئی تھی۔

"جناب ..... بهم م مجه كام وقت يرافغار كهت بي ايس بى تونېيى د نيا بمارى فراست اور د بانت كومانتى-" كند حول ہے ہاتھ مٹا کروہ اب اس کی کمرے کردگھراینا گیا تھا۔ وانشال كى مليس اس درجقربت يرارز في تحيس داور نے دیکی سےاس کاسر ٹے پڑتا چرود مکھا۔

" إل انشال ..... من جميشه عندياده الكبيريسونيس رہاہوں مرید جے کہ جھےتم ساس وقت سے محبت ہے جب مجھے محبت کے معجم منہوم کا ادراک نہ تھا۔ صرف اتنا چاہتا تھا کہاس حسین خزانے کا محافظ میں ہی بنوں۔ یہی چرہ میری ستائی نظروں کی گردنت میں رہے "وہ دھیمے سے بولتے ہوئے اس کے کانوں میں رس کھول رہاتھا۔ بیدروم میں مبکی مبکی و دل فریب سی خوشبو در آئی تھی۔ یہ خوشبو اس محبت کی تھی جس کا اعتراف پیہ دونوں کررہے تھے۔

انشال نے پُرسکون ہوکر داور کے کندھے برسر رکھ کر آ ككيس موند لي تحيل- وه اب اس اينا عرصه خاموش رہنے کی وجوہات بتار ہاتھا وجوہات وہی تھیں جواس نے م کھددر پہلے رودابہ سے کبی تھیں۔انشال کوٹوٹ کرایے شوہر کی محبت پر پیارآ یا تھا۔

رودابہ کے سامنے داور کے انشال سے محبت کے اعتراف نے تواسے کو یا مم مم کردیا تھا۔ بیخص کتنا کھنا اور کہراہے مجمى اسين ول تك دسانى ندمونے دى۔

" بیہ مجھے حیا ہتا ہے اس کے دل کی دیواروں برصرف میرانام لکھا ہے۔میرےنام کی بی مالا جیتا ہے اور اس کا ول ..... بي انكشاف اس مدموش ساكر كميا تها ب مد خاموثی سے اندرا کراس نے کے سائیڈ میل پرد کھدیا۔ "بيجائے ہے تو كھانا يقيناً الكلے دن كى تاريخ ميں ملا كرے كا۔" وہ كھڑ ہے ہوتے ہوئے سر جھٹك كركيڑے ورست كرتے ہوئے ملفتلی سے بولا۔

''اہمی رودایہ آئی تھی ناں۔''اس نے ہولے

"ال مجھ سے شادی کی ٹریٹ ما تکھے آئی تھی۔اسے گلہ ہے کہ میں نے اسے مدمو کیے بغیر شادی کرلی۔ای بات يرجه الركن ب-"باته بدها كرها يكاكب افعا كركول سے لگاليا پرا كلے بى لمح براسامند بناكر

"بيجائے بي الى بداره اور خندى جائے اس ليے تو میں ای سے کہنا تھا کہ اسے بوے مرکی بھونہ لائیں جو ایک دم سے کوری ہو جو کیڑے جلا بیٹے اور جائے کو تھنڈا كرك بلائے مركيا كروں مال بہنوں كى خواہش يرسر جھکانا پڑ گیا تھا۔"وہ یقینا اے تیانے کو کہدرہا تھا وہ کیک نك اسيد كمصحاري كلي

" بیخص رشتول کا بحرم کیے خوب صورتی ہے رکھنا جانتا ہے جیسے بھی روداب کامیرے سامنے بحرم رکھ لیا۔ ایسے بى توامى ابواس كى راەنبىل تىكتے۔"شرٹ كے بٹن تھو لنے کے بعداس نے تھینج کر ہیلٹ بھی اتاری تھی۔اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا۔

"أتى برى اور بدمزه جائے پلانے پر حمهیں كوئى سزا تو ملنی جاہیے۔'' وہ اس کے کندھوں کو تھامے اب شوخی ہے كهدر باتقيا جواب ميس انشال في التعجابيا نداز ميس بلكيس او پراهانی تقیس.

₩



ستبرکامبیدائی پوری سمکری کے ساتھ سر پرسوارتھا ، تھا ہوا سورج ، جلتی زمین اور پیدئہ کیوس کے شوذ کے اندراس کے کو سے اوراٹگلیاں بری طرح تپ رہے تھے۔ اس پرزمانے بورک کو فت اور بیزاری سوارشی او پرسے کافی دیا ہی کے انظار میں خوار ہونے کے بعد اسے پیدل ہی گھر کی طرف مارچ کرتا پڑا۔ گھر کا میں گیٹ اندر سے لاکڈ تھا۔ اس کی ہمت جواب دے دی تھی جسی زور سے درواز و دھر وحر اویا۔

دروازہ کھو کنے والی آئی کی بٹی افزائھی۔اس نے ہمیشہ کی طرح کود میں بھرنے کے بجائے اسے ملکے سے جھڑک سمادیا۔

''اوفوہ بھی دور ہو' پینے میں بھیگ رہی ہوں میں۔'' بچی اس رویے کی عادی نہیں تھی' اس لیے ڈرا سی خائف ہوئی' پھر بھاگ کر سامنے کھیلتے بھائی کے ساتھ شامل ہوگئ۔

آپی کواس کی آمدی خبر ہوگئ تھی اس لیے دہ سلام کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں تو'ان کے ہاتھ میں خسنڈا شارشر بت سے بھرا جگ تھا۔

''اُوہ ..... تھینک ہوآئی جزاک اللہ'' اس کی ساری کوفت اور بیزاری ہوا ہوگئی۔جلدی سے دوگلاس بحر بحر کر ہے تو ذراسکون ملا۔

" دُانا تنبيل من بن صاف سقرى بي كندى فرش بريكيه يونيك رخود بمي أرهي رجي ايت كلي

ہوجاتی' مجھے پیینہ آرہا تھا۔' اس نے کھیا کر وضاحت دی پھر کمرے میں آتی افزا کود کھے کر ہائییں پھیلادیں۔ ہانیہ مسکراتی نظروں سے ان کی محبت کے مظاہرے دیکھتی رہی۔

'' چلوجلدی سے نہا کر کپڑے بدلؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔'' اس نے افزا کواس کی خالہ جانی سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آئی کی بات من کراشنے کے بجائے پیچھے یونمی بیڈیرلیٹ گئی۔

" میانگایا ہامی نے اف .... آج تو بہت تھک گئے۔ اب کہیں جاکے ذراسکون ملاہے۔"

"میں نے ہی کہا کہ ابھی بہت گری ہے سادے حاولوں کے ساتھ رائحہ بنالیں "

ہانیآ پی کا خیال تھا وہ اپنے پہندیدہ کھانے کا س کر خوش ہوجائے گی کیکن اس کے خیال کی رو جانے کہاں پھٹک گئی جب تھوڑی دریتک دیکھتے رہنے کے باوجود متوجہ نہ

مبیں ہوئی تو ہانیہ نے آ داز دی۔ '' کیا ہوا ....کہال کھو گئیں؟''

"بول....." ده چونگی پر گهری سانس کے کراٹھ گئی۔ "دنبیس پر جنبیس میں ذراای کوسلام کرلوں۔"

**⑥☆ ⑥.....⑥☆ ⑥** 

لمبی گرم دو پہرین اور شندے کمروں کے چکے فرش میں گرم دو پہرین اور شندے کمروں کے چکے فرش محکے ہارے سے جائے اور خوش متی ہے دو پہر میں گھر لوث آئے ہیں۔ان کے سوئے والوں کو جس طرح لوری سناتے ہیں۔ان کے سحر سے آئی تکھیں تو کیا دل دیاغ بھی نیند سے خود بخو دبند ہونے لگتے ہیں۔اس کا بھی کچھ یہی حال ہوا۔

ا پنابستر ہانیہ اور افزا کے لیے چھوڑ کر کھانا کھاتے ہی وہ رش پر تکسہ پھینک کرخود بھی آڑھی ترجھی لیٹ گی۔

## DownloadedFrom Paksodety.com/

آتا ديمتي اورجيے ذرا ذراى باتوں يراس كا جره مولق ہوجا تا۔وانیہ کولگتا کہوہ شادی کر کے کسی مشکل میں کرفار

شادی سے پہلے تیاری کے مرطے میں نے کپڑے جیاری بیک اور جوتوں کی خربیداری کرتے وقت پھر کر نز کو جمع ہوتے کیت گاتے اور چھٹر چھاڑ کرتے و یکھتے ہوئے شادی کے متعلق اس کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ الي موت آب مركبا

بربارجب بانيكم آتي تؤساس تندول كالجصاورنه مجھنے والے روبوں کا تذکرہ کرتی روہائی ہوجاتی الیے میں اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرنے والی وانسے کے دل میں شادی کے نام پررشتوں الجھنوں اور نفرت جمرے رویوں کا بی تصور الجربا تھا۔اےلگا شادی کرے ہانے سی ایسے وبال میں چیس کی ہے کہاب زندگی جرجس سے چھٹکارایا ناممکن جیں۔

وانيين الله كالمحبت من كرفقار ايني بدي بهن كي پریشانیول پرنتنی بارا کیلے میں منہ چھیا چھیا کرروتی بجس کا نتیجہ بینکلا کیاب وہ شادی کے نام سے بی بد کے لی تھی۔ حالانكهوفت كزرن كيساته بانيان اليخسن اخلاق

معومتم تو سونے کی تیاری میں ہو۔ میں نے سوجا تھا خوب باتیں کریں گے۔"اس کا غنودگی میں جاتا ذہن الك لحدك لي موشيار موار

و احیما بال کروباتیں ..... انبیکواس کی حالت پر ہلی آ گئے۔اے اس کے حال پر چھوڑ کر اس نے ای کے كر سكارخ كيار

و کیا سوچا آپ نے ای کروں کیا میں اپنی ساس ہے بات؟"ای اہمی ظہری نماز پڑھ کر کمرسیدهی کرنے ليني محين بانيه كاول توتهين جاه رباقها كهاس وقت ألهيس وسرب كرے كونكدوانيككائ سےآنے كے بعد كھانا كھاكرده دونوں بى سوجانى تھيں۔ "ملى نے وانيہ سے قوبات كى تيس الجھى۔"

"تواس میں کیا مسلہ ہے ادھر میں اپنی ساس ہے بات كرول كى أدهرآب وانى سے" " بهول ..... "ان كاانداز يُرسوج ساتفا\_

وانبیے سے اس کی شاوی کی بات کرنا 'اتنا آسان جیس تھا۔وہ شادی کا نام سنتے ہی بری طرح بدک جاتی تھی۔ دراصل جب ہانیے کی شادی ہوئی تو'اس نے ابھی انٹر ہی یاس کیا تھا کہ عادل کا رشتہ آ گیا۔ عادل ہر لحاظ ہے بہت چھوٹی تھی اس کے سرال کی ذمیداریوں کو بھٹے میں مقام بنالیا تھا۔ ہر بات میں اس سے مشوری کیا جانے لگا است ذرا دبر کلی اور وہ جلدی تھبرا بھی جاتی تھی۔ ہانیہ سے دو تھا۔ اور اس کی رائے کواہمیت بھی دی جاتی تھی کیکن وانیہ سال چھوتی وانیاس وقت میٹرک میں تھی۔وہ جس طرح کے تضور میں سسرال کا جو خاکہ بن چکا تھا اس کے نفوش

"كياسوييخ لكيسامي-" بانسه باتحديس تبل كي شيشي " كيول؟" بانبيانيات كلوما-''بس بار میرا دل نہیں کرتا شادی وادی یہ سب اثفائے کھڑی تھی۔ بكواس بي اس في بال سيط كير لكايا اور واش "أ تين آب كے سر ميں تيل كى مالش كردون اس سے بہت سکون ملیا ہے میری ساس تو ہفتے میں ایک بار ضرور کرواتی ہیں۔" بھی جوساس نندوں کے ذکر برروہالی " كس نے كہاتم سے كريسب بكواس ہے۔" واش موجاتی تھی آج سمجت سان کا تذکرہ کردی تھی۔ ردم سے منہ ہاتھ دھو کر نظی تو ہانیہ ابھی تک نہ صرف موجود تھی۔بلکہ وہی بات کردہی تھی۔ 'ادوہ یار تم کیا کم ہو پیسب سمجھانے کے لیے تم اپنی شام کے سائے سرمئی ہورہے تھے جب اس کی آ تھ ملی وہ بھی اس وقت جب مانید نے آ کر دروازہ کھولا اور شادی سے تنی خوش ہوجو مجھے منارہی ہوشادی کے لیے " وہ لا بروائی سے اپنے سلمی بالوں میں برش کرنے لگی حملری میں تھلنے والی کھڑ کی کے بردے سمیٹے ملکجی روشنی فے بڑے ڈرےا تداز میں کمرے میں قدم رکھا تھا۔ "متم سے کس نے کہا کہ میں اپنی شادی سے خوش « كب تك سوؤكئ المرجعي جاؤاب افزاً بور موريي نہیں۔" ہانیے نے ڈریٹک تیبل کا کینے میں اے یوں باوريس افزأے بھی زياده" كهوراجيساس كادماغ جل كمابو ودكتى كے كہنے كى كيا ضرورت وہ جوتم برروز آكر 'وانیال کہاں ہے۔''اس نے چھوٹے بھائی کا یو چھا' اوراً علميس صاف كرتي موكى المعيمي \_ این ساس نندوں کی شکایات کرتی تھیں وہ کیا کم تھیں "وەبابركركت كھيلنے باشايدكوچنگ كياہے عجمے کے لیے۔'او کی یونی ٹیل باندھ کراس نے برش "اجما-"ال پرائجي تک ستي جمالي موٽي تھي۔ دوکون دراز میں رکھااور بڑے اظمینان سے مؤکر ہانے کود یکھاجو " کتنی ست ہوگئ ہوتم وانی اتنی در سے سور ہی ائى بلى صبط كردى مى اوربالة خراس مين ناكام موكرزور تھیں۔ ابھی بھی اٹھانے سے آتھی ہو۔ کیا تہاری روز -5000 " كيول اب كيابوا؟" کی میں روٹین ہے۔'' "تم بھی بال وانی یا گل ہو بالکل ارے بیساس نندوں ''یال ..... ہول ..... ہم ..... اس نے سر ہلا کر بعُ من سے جمائی لی۔ کے قصافو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ان سے ڈر کر کیا "توسارا كام اى اكليكرتى بين يهال تك كه شام كى انسان شادی ہی نہ کرے۔ حائے بھی۔" "تو چر...."وه ہونق ی ہوگئ۔ ' دخہیں .....میں یکاتی ہول ٹال رات کی روٹی ابو کے ''ارے بیوقوف میال بیوی سے زیادہ خوب صورت آنے کے بعد'' اس نے پہلے ہونفوں کی طرح ہانیہ کو رشتہ بھی ہوتا ہے کیاد نیامیں۔ "وہ اب با قاعدہ اس کا غداق و یکھا چرجلدی سے صفائی پیش کی۔ ہانیے نے اس کا انداز ار اکرہنس دی تھی۔ "ای سے کہوں گی آپ کی بیٹی تو اہمی بالکل ہی ہوگی و یکھا پھرہس پڑی۔ "اتنا گھبرا کیوں کئیں۔ میں تواس لیے کہدرہی تھی کہ ہے۔آب اس کی شادی کا سوچ رہی ہیں۔اور یا کل اڑکی کل کوجب شادی کر کے دوسرے کھر جاؤ کی تو وہاں..... جب شوہر محبت كرنے والا ہوتا ہے نال تو .....سارى دنيا وا بی بلیز یار .... مجھے سے بیشادی وادی کی باتیں کے بیٹی رویے بھی مل کراس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مت کیا کریں۔"وہ بات کاٹ کر بولی۔ تخف کی محبت زندگی براتی حادی ہوجاتی ہے کہاس



ك سوا كجهد كهاني ويتاب شريهاني ويتاب "باندي آواز لبجه سبخواب ناك موكميا تغار عادل کی محبت اس کے چرے سے دکھنے گئ اس کی آواز میں بولنے لکی آ جھوں میں جیکنے لکی اور انداز سے نینے کی۔ وانیا سے دیکھے کئ یہاں تک کہ ہانیکواس کی آ مھول کے سامنے چنلی بجانی پڑی۔ « کمال کھولئن؟" '' کمیں نہیں ۔'' وہ ایک دم چونک کر کہیں دور '' "بسای ہے کہدینا میں کس ساس نندوں والے کھر میں شادی نہیں کروں گی کوئی ایسا بندہ ہونا جا ہے جواکیلا ہؤجس کے ساتھ کوئی جھنجٹ نہو۔' ' اوجی ایسا سسرال تو سمی بهت بی قسمت والی کوملتا ے "افزا کو گود میں اٹھائی وانیے نے اس کی بات کے جواب میں کچھیں کہا۔بس افزا کو گدگدی کرنے کی۔اور دل ہی ول میں خود سے یولی۔ "تمہاری بہن بھی ان ہی قسمت والیوں میں ہے ہوگی۔تم فکرمت کرو۔" تصورے پردے پر کسی کی هیپہہ لہرائی اوروہ خود بھی افزا کی طرح تھلکصلانے لگی۔ **③\*\*** ⑤.....⑥\*\* كالج يِنائم آف ہوئے كافى وقت ہو چلا تھا۔ چھٹى کے وقت جمکھنے کی صورت میں تکلنے والی لڑ کیاں جا چکی تھیں۔بس کے ذریعے پیدل وین میں اپنی کزنز اور دوستوں کے ساتھ ذاتی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ابو یا بھائی کی بائیک پر....غرض بیر کہسب ہی لڑ کیاں ہر طرح کے ذرائع آ مدورفت استعال کرنے والیاں ..... اب این مین رود بر کالج یو نیفارم میں اگر کوئی لڑکی تن تنہا

ره کئی تھی تووہ خود ہی تھی۔

شدید کرمی بهتا پسینهٔ مونا یو نیفارم جو کرد اور پسینے میں اپنی سنے والی چیک اور سفیدی کھوتا جار ہا تھا۔اس کا حال برا ہوگیا تھا۔ کوفت پر صنے برھتے بیزاری اور جعنجلا هث كي سيرهيال بجلائلتي اب غصر كي وبليز برقدم ٧ حجاب ١٠١٠ - ١٥٠٠ د ١٠٠١٠

وهرری محل آس باس ہے گزرتے لوگ جن معتی خیز نظروں سےاہے دیکھ رہے تھے وہ الگ اسے طیش ولا دن بی۔ رہے تھے۔ کافی در انظار کی تکلیف جمیل لینے کے بعد جب وہ اینے پاس سے گزرتی اپنی روٹ کی ویکن کو

باتھ دینے بی والی تھی تب دور سے آیک سیاہ چھماتی کار نقطے کی صورت میں نمودار ہوئی۔ بمی کونی روزروز ہوتی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑگئی اور بغور دھیرے دھیرے قریب

آتى كاركود كيمي كلى سياه نقطى مانند كازى اس تك وینے وینے ایک بے صدالکوری نیو ماڈل کی کرولا میں بدل کی اور بے حدا ہمتی سے عین اس کے سامنے آن رکی۔ آٹو میک لاک کھلے اس نے گہری سائس مجر کر کار چلانے والے پرایک فلکوہ کناں نگاہ ڈالی پھر جھکے ہے وهم كركاندر بعثاني

کیابات ہے مزاح یار بڑے پر ہم نظرآتے ہیں۔" كاركا ورائيوراس كے بیٹھتے ہى كنگنايا۔ آٹو مينك لاك بند مو يحك من كارچل يزى الدراستى كى شندك مى اورايك بحد محور كردين والى من هني مبك.

اس کے حوال بے طرح متاثر ہوئے ذراور سلے والی بیزاری اور کوفت ہوا میں اڑن تھو ہوگئے۔اس کے نازك سے كلالى اب جو بياس سے سوكار بے تھے كي وممتكراا مخے\_

''میں آپ سے ناراض ہوں۔'' لب ولہد مسكرا تا بواتها\_

" کيول کيا موا؟"

"و بيكونى تائم يے اتن دير لكادئ سب لركياں چلى محميس سباوك بجهاتني برى طرح د مكيد ب تف." "ارے ہاں یارسوری بیرتو ہے۔ ایک کام میں ایسا میمنس گیا تھا کہ چاہے کے باوجود نیس نکل پایا۔" "ايساكون ساضروري كام يرجميا تعال

"بس یار ہیں کھے براس کے جھڑے۔" بات كرتے ہوئے اس نے گاڑى ايك ريسٹورينك كے آ مےروک دی۔

"ارسا ج تو في ريندي در بهت بوكي به مركم

" كوئى بات نبيس كوئى بهانه كردينايار اب آسكة بي تو لیج کریں لیس بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔جلدی آؤ " وہ جانتا تھا کہ وہ یونی اوپری دل سے اٹکار کردہی ب- درنه موثلتك كى تووه خود برى شوقين تقى ادر بدملاقاتيس

اس فے گاڑی سے از کر یونیفارم ٹیں ملیوں اس کا کج کرل کی طرف ہاتھ برجایا۔ جے اپ ہوگوں کی عجیب وغريب تكامول كى چندال فكرنيس مورى كمى يجواسے كالح یو نیفارم میں و کھے کر معنی خیزی ہے اس کی طرف اٹھ رہی محین دواس ایرکلاس برنس مین کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بدي فخرے محراتے ہوئے احمينان سے اس كے قدم معقدم لاتے ہوئے آئے برصدی کی۔

بدون الركائمي جوائي ال اور بهن كة كيشادي سے صدرجه بيزار نظرا في محى بس كوشادى جيساا مم فريضه حد تصنول اور صرف ساس ندول كالمحصيف لكا كرتا تها\_وه ایک امیرزادے کے ساتھ کھروالوں کی لاعلی میں کھانا كھانے آئی تھی كيونكہ وہ اس لڑكے كى محبت ميں كرفار موسی می اورشایداس کے بھی کہدہ اینے ماں باہ کانہ صرف اکلونا تھا بلکہ والدین بھی درافاتی سے رخصت مو ي خصر يعنى كماس الركي كواينامن يندار كابغير سرال اورسسراليول فيحضجصيت كما محاتفا

محمر والول كي آتحهول مين دهول جمونك كرايك نامحرم کے ساتھ ریسٹورنٹ کے نیم تاریک ماحول میں يُرتكلف اوريُر لطف كهانے كامزه اڑاتى وه لڑكى كوئى اور نبيس وانتيمي .....وانيه صلاح الدين \_

**◆\***◆.....**◆\***◆

"بانياككرفية كابتارى تحى تهارك لي-"شام كي جائے يتے ہوئے اى نے بات شروع كى فلاف توقع وہ ایک دم ہائیر ہونے کے بجائے سکون سے آنہیں

مجھے بچوں کی مانچ عادتیں بہت پسند ہیں:۔ وه رور و کرمائلتے ہیں اورائی منوالیتے ہیں۔ 🗨 وہ مٹی سے کھیلتے ہیں یعنی غرور و تکبر خاک میں ملادیتے ہیں۔ 🗨 جھڑتے ہیں اڑتے ہیں پھرملے کر لیتے ہیں لعنى دل مين حسد بغض اور كيينهين ريحقيه 🗨 جوال جائے وہ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں زیادہ جمع کرنے کی دح نہیں کرتے۔ 🗨 مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرادیے ہیں لعنی بتاتے ہیں کہ بیدنیامقام بقائبیں بلکہ مقام فاے۔ اسيلسناز.....حيدية باد

بای جاہتی ہیں کہ میں بھی ایسے بی ترسوں آپ ہے ملنے کے لیے "اس کا شکائی انداز ایسامونا کیاس کی بات سنتی ای نے بیافتیار ہول کرایے سینے پر ہاتھ رھتی۔ "اللهنه كرئ تمهاراتود ماغ خراب بيستروع دنول میں سسرال والول کے اسے جاؤ ہوتے ہیں ساسوں کو ارمان ہوتا ہے بہوتی سنوری کھر میں رے ذرارونق رہتی ے ای لیے وہ محی منع کرتی تھیں اب تواپیا کھی محم تہیں۔ ای جلدی جلدی اس کی شفی کرانے کے چکر میں زیادہ ہی بول جاتیں۔اس بارجمی وہ کوئی ایسا ہی سین کرنے کے چکر میں تھی۔

''ابوے کہدووں کی کہ مجھے نہیں کرنی اتنے لیے چوڑے سرالیوں کی خدمتیں اور شادی شدہ نندیں تو ویے بھی ہروفت مال کے بہانے بھانی کی دوڑیں لکواتی ہیں۔"اس نے دل ہی دل میں سوجا ، تھر خیال آیا کہ اگر ابونے اس مسلسل انکار کی وجہ پوچھ کی تو وہ کیا ہے گئ كيونكه جووجه وه بتاري تقى وه تو بمحض ايك بهانه بي تقا'ابو مجمی کب تک اس کی سنتے' جس دن سیریس ہوجاتے' اس دن اسے ابو کی سنی تھی۔

"اور وہ دن آنے سے پہلے مجھے روحیل سے بات

"دو بيني مين بينميال بين بيسب ہے چھوٹے والے کا پر بوزل لائی تھی۔ تینوں بہنیں شادی شدہ ہیں برا بھائی اینے بوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے اڑے کے ساتھ بس اس کی ماں ہوتی ہے۔"

'' مجھے معلوم تھا'آ نیآ ئی ہیں تو' کوئی نہ کوئی شوشیہ چھوڑ كرى جائيس كى \_"جواب اى كى توقع كے بالكل برعس تفا\_أنبيس نا كواركزرا\_

"اس میں شوشا چھوڑنے والی کیابات ہے شادی کی ہے تمہاری رہنے تو بتا تیں کے بی لوگ اور ہمیں ان پر غور بھی کرنا ہوگا۔"اس کے چمرے پر کوفت کے تاثرات

" يمي عربوتي بالركول كى جب رشتة آت بين ایک بارعرنکل کی تو کوئی ہو جھے گا بھی جیس۔" انہوں نے مشهورز ماندؤائيلاك بهت جبك كراداكيا\_

مج توبیتھا کہاس کی شادی کے معالمے ہے مسلسل يزارى نے البيس زج كر كركود يا تفار مال تعين بوي بني كى طرح اس كے فرض سے بھى جلد از جلد سبدوش مونا عابتی تھیں اور اس کی ایک عجیب ہی ڈیمانڈ تھی نہ شکل صورت نددلت ندفليم نهثرافت اسيقوبس اكواك حجزا مجمانث حاسي تفار

"نەاس كى مال ہونە بېنىس-" دەقطعىت سے كہه كر چل دیں۔ پیچھای رہ جاتیں بربرانے کو۔ ہاں ہم توجیے اینے بیٹے کی بیوی الائیس سے تو خود مٹی میں جاسوئیں سے كيا يا كل الرك خود بھى توسمى كى نندىنے كى كنيس "اے امی کے ارشادات کی پروائیس تھی ابوزیادہ کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے اور اسے ان ہی کا آسرا تھا۔ جب ای زور زبردی کرنے لکتیں وہ آ تھوں میں آنسو بحر کرابو کے پاس

چلی جاتی۔ "ای کو مجھے گھر سے نکالنے کا کتنا ارمان ہے یاد ہے ان کا کا اوران کی بہنیں کتنا ستاني تحين بربات ميں اعتراض كرتى تحين يبال بھى نہيں آنے دی تھیں۔وہ کتناری تھی ہم نے ملنے کے لیے کرلینی جاہیے۔" دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے وہ خیالوں میں کہیں ہے کہیں گئے گئے۔

دوپہر میں ہی تو رویل اے ایک زبردست قتم کے ریست قتار ہے اور میں

"دومرے ریسٹورنٹ میں جاتے وقت جہیں ڈر ہوتا قانال کہ کوئی دیکھ منہ کاس لیے یہاں لا یا ہول نہ کوئی ڈر نہینشن۔"اس نے دھیے لیجے ہوئے ہوئے ایک کیبن نما چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولاً یہ چھوٹے چھوٹے ڈیفنما کمرے پورے ہال کی آ منے سامنے کی دیواروں میں ہے ہوئے تنے ہال کی جھت سے ذرا نیچ ختم ہوئی ہارڈ پورڈ نما کسی چیز کی دیواریں تھیں جن کی پشت سے ہارڈ پورڈ نما کسی چیز کی دیواریں تھیں جن کی پشت سے ہارڈ پورڈ نما کسی چیز کی دیواریں تھیں جن کی پشت سے ہارڈ پورڈ نما کسی چیز کی دیواریں تھیں جن کی پشت سے ہورے ہال میں ہائی تملی اور سیز خواب ناک روشی اور پورے ہال میں ہائی تملی اور سیز خواب ناک روشی اور

ور عبال سائے ہوئی ہوئی ہی۔ ایک شلوار کیص میں میں بوری ہوں ہیں ہوئی ہی۔ ایک شلوار کیص میں ملبوں بری عرکا آ دی آئیں اس کیبن تک لایا تھا۔ روجیل سے تعلق سے صوفے پر بیٹھا اور جب وہ سانے والے صوفے پر بیٹھا اور جب وہ سانے والے صوفے پر بیٹھا اور جب وہ سانے والے اپن ملرف مینچا۔ وانیا کی جان نکل کئی کیونکہ وہ روجیل پر تقریباً کرتے کرتے ہی تھی۔ اس نے بروقت خود کو سنجالا تھا کین روجیل کا انداز و کھے کروہ اسے روکرکے سنجالا تھا کین روجیل کا انداز و کھے کروہ اسے روکرکے وہاں سے ایمونیس کی تھی۔

دہوں سے سے اختیارا کیے بجیب ی ججک نے آگیراتھا۔
روجیل کے ساتھاس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنابالکل
الگ تھااوراس اتنے چھوٹے سے کیبن میں روجیل کے
برابر میں بیٹھنا الگ بات تھی وہ بچتے بچاتے بھی روجیل
سے بالکل جڑ ہی گئی تھی۔ اوپر سے روجیل کے رنگ
ڈھنگ بھی آج کچھنزالے تھے۔ وہ حد سے زیادہ بے
تکلف ہوا جار ہاتھا۔ بیٹھتے ہی کندھے پر بازو پھیلا کراسے
خود سے لگالیا۔ وہ جھجکی ہی بیٹھی ہوئی تھی اور روجیل اس پر
یوں فدا ہوا جار ہاتھا ، جیسے وہ لوگ سات سمندر پار سے
سالوں بعدا کے دوسر سے ملئے تے ہوں۔

وانيةواس كاجروتك ويمض ساجتناب كردى تقى ذرای نگامیں اٹھائی تو وہ اس قدر قریب محسوس ہوتا کہ دہ اس کی قربت سے تھبرای جاتی۔روحیل کی سے باکی اور برروب آج اس نے پہلی بارد یکھا تھا۔ وہ اس طرح کی و محلی چھیں جگہ لے کے بھی پہلی بار ہی آیا تھا۔وانیدول ہی ول میں عبد کرتی رہی کہ آئندہ اس کے ساتھ یہاں نہیں آئے گی کیکن وہ وہ تھااس کےخوابوں کاشنرادہ بلکہ حقیقی معنول مین شنراده خوش اخلاقی تو خیر هی ای مروه بلاشبدایسی فخصيت اورشكل صورت كاما لك تفاكه بهلى نظر ميس صنف نازك كوايناد بوانه بناسكما تفاراس كيسركل بيس ثين البجر كى ايك برى قطاراس كى ايك نگاه التفات كى منتظر رہتى محی۔اوپرے دولت کی ریل پیل اورائی شخصیت مے محر ےخودشنای نے اس کی خوب صورتی کواوراس کی شخصیت کی مقناطیسی کشش کوکئ گناه برها دیا تھا۔ اور دانیے بھی تو ایک لڑکی ہی تھی نازک ساول .....اور پھی آسمھوں میں شیشے کے خواب سجا کر رکھنے والی۔ وہ کہال تک خود کو بحاسمتي تقى\_

ال ماحول سے ال ماحول کے خواب ناک سرور سے
روسیل کے وجود سے پھوٹی محور کن مہک سے اس خمار
سے جوال دھیے لیجے میں بول رہاتھا۔ ان سرکوشیوں سے
جوروم روم میں ایک گدگدا تا احساس پیدا کرکے نصابی
بھرجاتی تھیں۔ کچھ ہی وقت میں وہ روحیل کی وارشکوں
اور قربت کی عادی ہوچکی تھی۔ کو کہ ایک شرم اور حیا آ میز
ججب ابھی بھی برقر ارتھی کیکن پر بیز اور احتیاط کا وہ عالم بھی
نہ تھا جس نے اس ریسٹورنٹ میں واخل ہوتے ہی اپنی
شرفت میں لے لیا تھا۔ کافی دیر بعد جب کھانا سروکیا گیا
سراسے ہوئی آیا کہ کتنا تائم نکل چکا ہے۔

اس نے دل نہ چا ہے کے باوجودجلدی جلدی کاشور میا ڈالا ورنہ روجیل کے انداز سے لگتانہیں تھا کہ وہ اسکلے کی گھنٹوں بعد بھی وہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو۔ جب وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے نکلے تو وانیہ کے ہاتھ پیروں میں لرزش کی تھی چر بھی اس کا دل جانتا تھا کہ آئندہ یہاں

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دل آگ ہے اور لگائیں کے ہم کیا جانے کے جلائیں کے ہم اب کررہ میں ڈوب جائیں مے ہم یوں آتش دل بچھائیں کے ہم تو نہ توڑ سخت جانی چر کس کو مطے لگائی کے گر غیر سے ہے یہ رنگ محبت تو اور بی رنگ لائیں کے جم اے پردہ نشین نہ چپ کہ تھے سے پھر ول بھی یوں ہی چھیا تیں گے ہم مت لال كر آكه اشك خول ير دکھ اینا لبو بہائیں کے رہے تو ہو پر یہ مجھ لو متم رولائن سے کیوں عش ہوئے دیکھ آئمنہ کو یکن کے ایک ایک کے ہم کہتے تھے کہ تاب لائس کے ہم ایک غیر انتقال کنچیر اق تیرے لئے جلائیں کے کهه اور غزل بطرز و اسوفت موکن بیر اسے سائیں کے ہم مومن خان مومن انتخاب:راؤرفافت على

جولوگ اسد کی کر گئے تھان کی طرف ہے بھی خاموثی محی۔ ندانکار نداقر ارانہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس کا صاف مطلب تو یہ لکتا تھا کہ وانیان کے معیار پر پوری نہیں اتری تھی۔ البتہ اس کے دل کوایک دھڑ کا ساانجی بھی لگا ہواتھا کیونکہ دویل کا موبائل ستقل بندتھا۔ جانے کیوں؟ اس نے جتنی بھی بارٹرائی کیا ہمیشہ یہی جواب ملا کیا ہے کا مطلوب نمبر بند ہے۔ حب تک دویل سے یا ہے کر کے اس کا جواب ندین

نہ آنے کا ادادہ کتنا کمزور پڑچکا تھا۔ روٹیل نے اپنی مخمور قربت کا جوجال اس پر پھینکا تھا۔اس سے سیجے سلامت نج کرنگل آنایقینا خوش متمتی ہوتی 'لیکن صرف اس شکار کے لیے جودام سے لکلنا چاہے۔

**●\*** ●.....●\* ●

اس کے لاکھ پیری شخنے تاویلیں دینے اور صاف صاف انکار کردینے کے باوجوداس بارامی اس کی کسی بات کو خاطر میں لانے والی نہیں تھیں۔ وہ ہر باراس کا بیزار چر ہو دیکھتیں اور بس دینیں بھی بیار سے اس کو گلے لگا لیٹیں بھی ایک گھوری وے کررہ جاتیں۔ ابو بھی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے سخت بے بسی کے عالم میں ایک دن اس نے بائی کا ون اور وقت کنفرم فون اثمینڈ کیا جومہمانوں کے آنے کا دن اور وقت کنفرم کرنے کے لیے امی ہے بات کرنا چاہتی تھی کین اس نے بحائے امی کو آ واز وینے کے فون پر بی بائیہ سے لڑنا شروع کے دیا۔

دو جہیں میراچین آرام اور سکون گوار نہیں .... لے کے چھے ہی پڑگئی ہومیر ہے اب اگرتم خودا تھارہ سال میں بیائی کئیں آو کیا اس کا بدلہ جھے ہے لوگی ۔''
بیائی کئیں آو کیا اس کا بدلہ جھے ہے لوگی ۔''

"واند ..... كيا موكميا بحمهين " بانديواس بات كون لردنگ رو كئي \_

"اور نیس او کیا مجھے تو ایسائی لگ رہا ہے آئی کہ ....." اس کی بات ادھوری رہ گئی آئی نے ریسیور پھین کر ہانیہ سے کہا کہ وہ بعد میں بات کریں گی اور ریسیور پخے دیا۔ اس کے بعودہ طبق روش بعد وانیہ کے وہ لئے لیے کہ اس کے چودہ طبق روش ہوگئے۔ مرتا کیانہ کرتا آ خرمقررہ دن پر بالکل ہانیہ کی مرضی کے مطابق کین بے حد بجھے دل اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ تیارتی۔

دل البنة برى طرح رور ہاتھا۔اس كى دھڑ كن ميں ايك ئى نام دھڑك رہاتھا۔روجيل ...... وجيل .....!

**●\*\*** ● ..... ● \*\* ●

ہفتہ بھر گزر گیا وہ معمول کے مطابق کا کج جارہی تھی لیکن روحیل سے کوئی رابطہ نہیں ہوسکا تھا۔ مدھنر تھا کہ معرف میں معمول کے مطابقہ میں میں است وانیہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ بیرتو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ ہانیہ اس کی حگی بہن ہمیشہ سے ساتھ تھیلی کودی' اگر اس نے .....!

''بولو خاموش کیوں ہوگئ میکہوناں کدامی کی پسند سے شادی نہیں کروگ ۔'' امی جواب تک خاموش تھیں' ہونق ہوکر بھی ہانے تو بھی وانے کو تکئے گیں۔

''ہاں۔'' چند لیحوں کی خاموثی کے بعداس کی آ واز نے فضامیں ارتعاش بیدا کیا۔

''امی کی پہند ہے ہیں کروں گی۔'' بلآ خراس نے بول دیا۔اب خاموش رہنے کا وقت نہیں تھا' اور ہانیہ کی نظریں آئی گہری تھیں کہ وہ ان سے حیب نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ نے ایک جتاتی ہوئی زگاہ امی پر ڈالی جن کا چہرہ صددرجہ پر لیا پڑ گیا تھا۔

و کیا کہا تونے وائیہ ....! تیراد ماغ تونہیں چل گیا۔ " وانیہ نے جواب ہیں دیا وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑی تھی دوسری جانب کونے میں و کھنے لگی۔

"مطلب پی پسند ہے کردگی ہاں۔" ہانیے کی خصہ بحری آ داز ابھی بھی دھیمی ہی تھی۔دانیہ چپ رہی۔ "اور میں پوچھ سختی ہوں کہ کون ہے دہ ذکیل انسان جس نے تمہیں یہ بٹیاں پڑھائی ہیں۔" ہانیہ نے اس کے مقابل آ کراس کی آ تھوں میں جھا تکنے کی کوشش کی کیکن کامیا بی نہیں ہوئی۔

ذرادیر پہلے کا شور شراباتھم چکا تھا۔ اب ایک گہراسکوت طاری تھا'جس میں بھی ہانیہ اور بھی ای کی آ دازیوں گرجی جی جی تھی کہ اس دفت وہ جیسی کنویں سے نظی ہو۔ ہانیہ بچھ چکی تھی کہ اس دفت وہ مزید پچھ نہیں بتائے گی اے ای کی طبیعت کی بھی فکر تھی' اس لیے ای کو سلی دیتی ہوئی اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وانیہ نے ان دونوں کے جانے کے بعد ایک گہراسانس خارج کیا۔ جیسے کب سے دم گھٹ رہا تھا اور بیڈ پر گری گئی۔ ای وقت مو بائل جھنجھنا یا اس نے اسکرین دیکھی۔ دفضہ کا لنگ۔' روجیل کا نمبر اس نے فضہ کے نام سے سیوکیا تھا۔ وہ تڑے کر اتھی اور دروازہ بند کر دیا۔ دیر سے لیتی ده گھر میں ای ہے یابانیہ ہے اس بارے میں چھ کہا نہیں سکتی تھی اس کی جان مجیب مشکل میں چین بھی تھی کا کہا کہ دن ہانی گئی تھی کہا کہ دن ہانی گئی کی کہا کہ دن ہانی گئی کی ہے اور وہ لوگ مقلی کے بجائے ڈائر کیکٹ شادی کا کہدرہے ہیں۔' وانیہ اس وقت کالج ہے لوٹی تھی۔شدید گری کے اس بخت موسم اس فرر نے اس کے دماغ تک کو کھولا کر رکھ دیا۔ اس نے مرکز اٹھا اٹھا کر چین کی جی دیکار مجادی بانیہ درامی بری طرح پر بیٹان ہوگئیں۔

'' کیا تماشہ نگا رکھا ہے وانیہ ای کی طبیعت خراب ہوجائے گیا کیا ہوگئی ہو؟' وانیہ نے ایک بار پہلے بھی اس سے بدئمیزی کی تھی آجاس کا صبط جواب دے گیا۔
'' پاگل میں ہوئی ہول یا آپ لوگ زبردی لھے لے کر بیچھے پڑگئے ہیں میرے' دوخنی کی طرح اس کا سانس چل رہا تھا۔ سرخ چرہ چو لتے نتھنے اسے بے طرح خصہ چل رہا تھا۔ سرخ چرہ کھو لتے نتھنے اسے بے طرح خصہ آیا ہوا تھا۔

آیا ہوا تھا۔
''کیوں تمہیں کیا شادی نہیں کرنی'تم کیا دنیا ہے
انو کھی لڑی ہؤسب لڑکیاں اس عمر میں شادی کرکے گھر
بساتی ہیں'تم کون سا جاند پر جائے بیٹی ہؤجس میں
رکاوٹ ڈال دی ہے ہم نے '' ہانیداسے بالکل ای کے
انداز میں ڈپٹ رہی ہے۔

''تو کیا جا ند پر جاؤں گی' تب ہی بیسلسلہ رکے گا۔''وہ چلائی۔ نخس سے میں سے میں است

دونہیں بیسلسلہ تب بھی نہیں رکے گا۔ 'ہانید کی قطعیت نے اسے اور غصد دلایا۔

''میں تم سے کہدرہی ہوں آئی آخری بار س لو میں شادی نہیں کروں گی۔ کہددیا میں شادی نہیں کروں گی۔ کہددیا میں نے۔''اس نے خود پر بے حد ضبط کر کے انگلی اٹھا کر ہانیہ کو وارن کیا۔ ہانیہ چند کمجے غصے سے اسے گھورتی رہی پھراس کے لب کھلے۔

''شادی نہیں کروگ یا اس سے نہیں کروگ ۔''اس کا لہجہ بہت گہراتھا۔

1-17 years 2 .....

+ ہرانسان کی نار کی فکر میں جتلاہے۔ + كونى كبتاب ميرى اولادكا كياب كا؟ + كوني كبتاب مير الكاكياب كا؟ + كونى كبتاب مير كاروباركا كياب كا؟ + کیکن ایمان والول کی بیدنشانی ہے کہوہ ہر کام ے پہلے اس قریس ہوتے ہیں کہ بری آخرت کا کیا 582 مهروباءالطاف زندگی .... سندهال شریف

"كتنا....كتنانائم ككيكانبير؟" " أو عن أف في بين ماريس في تو البين تهارك بارے میں کھ بتایا بھی میں ہے۔اب بتاؤں کا بلاؤں کا وہ بھی کھے تیاری سے بی آئیں گی۔ تو ..... نائم تو لکے گا ناں۔ اس کے لب و لیج میں وانیے کے برعلس کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ ایسے مطمئن تھا جیسے دائیہ کا رشتہ آ جانا کوئی خاص بات بی تین تھی۔

"أب ان كو يورى بات بتا كرجلدى بلاليس نال" روحيل في الك شوخ تكاه ال يرد الى

"اوبو ....و .... بہت جلدی بور بی ہے۔"اس ك شوخي اور نداق واندير كي فكر مندي يركوني خوشكوارا ثرند ال سکا۔وہ ہنوز بے چینی سےاسے دیکھتی رہی۔روجیل نے ودباره استديكها بحراس كغم بالقول يراينا باتحد كهديا " فكر كيول كرتى مؤميل مول نال بطيح دول كا بهالي كؤ اگرآ كورد نه لكتا تو مي خود عي اپنا پر پوزل كے كرآ جا تا۔" وانبيكو يجيسكون ملايه

''چلوآج اننے دنوں کی پریشانی کے بعد حمہیں ذرا ريليكس كردين\_"

''میں اس ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گی۔'' وہ جلدی سے بولی موصل نے اس پراکی ترجیمی نظروالی۔ ووجهيس بجروسهيل مجه بر-"وه يك دم بحد بجيده

ى كى كيكن بلآخر دويل نے اس مصابط كرايا تھا۔ **③☆** ⑤.....⑥�� ⑥

تیسرے دان منبح بی روحیل نے اسے کا کج کے گیٹ ے یک کرلیا۔ شکر تھا کہ ہانیہ کے مشورے براس کی بات الوك كانول تك مبيل بيني تمكي ورند شايدا ج وه كالح نه آیاتی۔ای سےاس نے شیٹ کا بہانہ کردیا۔ای بہت مشکل سے تمن ون بعداے کھرے نکلنے کی اجازت وے یا تیں۔اس نے ول بی ول میں شکراوا کیا کرور سے بی بی لیکن اسے دویل سے ملنے کاموقع توملا۔

تمن راتوں سے اس كاول يهوج سوچ كرسلكار ماتھا كه أكر روجيل اس كى زندگى بيس شائل نه موا تو كيا وه ومنك سے بى بھى يائے كى يانبيں الى سيدى سوچوں نے تین ون اور تین راتوں تک اسے پریشان کرکے عرصال ساكروالا تفارناس المحد هنك سي وكحاياكما تفان نیند بوری مونی می اس کی دہنی کیفیت چرے سے ى ظاہرى\_

روسل سے کروہ بری طرح سےدودی اور تین دن ملے کی روداداس کے گوٹ کڑار کردی ۔روجیل کے مسکراتے اب سکر مے اس کی آ جھوں میں سوچ کی گہری يرجها ئيال اور مانتے كى سلونيس نماياں ہوكئيں۔وانيہ بہت اميد بحرى نكابول ساسد كميدى مى رديل كاطرف سے فوری سلی بخش جواب ملنے کے بجائے اس ممری خاموتی نے استامیدہ ہم کی کیفیت میں معلق کردیا۔ " کیا ....کیا روحیل کو ہماری شادی کے بارے میں اس قدرسوچ بحار کی ضرورت ہے؟" ایک سوال شخشے کی

توكى مانتداس كول مين پيوست موار "كيا ....كياسوچ كلآب؟"جبكافي ديده كي سهولاتو وانياني بى درتے درتے يو چھا۔

" کھ خاص مبیں بس میر کہتمارا پر پوزل لے جانے کے لیے مجھے اپنی ایک رہنے کی بھانی کو بلانا ہوگا۔ انہیں آنے میں تھوڑا ٹائم کے گا۔ واند کے دل میں اعد تک المينان اتراب

پول بھی محبت میں لڑ کیاں مجھالی ہی و بوانی ہوجاتی نے اسے بری طرح جو تکا دیا۔ یکی چڑے کرنے کی آواز مِيں۔چھوٹی چھوٹی ہاتوں پررویز تا دل ہاردینا ڈرجانا یا پھر محی۔ چند کمے وہ غور کرتی رہی چرآ ہستی ہوائں روم کا دروازه كھول كربا ہرتكلى \_ براسارا ڈائننگ روم مع لا وُنج خالى فنثول منت رهنا و منبيل ..... نبيل اليي بات نبيل بس مجھے وہ ماحول یر ابھائیں بھائیں کررہاتھا۔اس نے این حقیقی زندگی میں استخ بزے کمر دیکھے ہی کب تھے۔اس وقت پیخالی ہال "اوك آج تو ٹائم ہے نال تواليا كرتے ہيں محمر نما کمرہ خالی کے بچائے ویران لکنے لگا۔ یوں لگا کیے بحرکو چلوگی میرے۔'اس نے اجا تک کہاوہ حیران رہ گئ۔ جيسے سناٹابل کھا گيا ہؤجھی ايک آوازنے اس کي توجہ سخيخ "اتناجیران کیوں ہورہی ہؤدہ تو دیسے بھی تبہاراہی گھر لی کی کا ورت کے جلانے کی آ وازیں تھیں۔ کوئی عورت حلق کا یورا زور لگا کر چیخ رہی تھی۔ حروہ عُونِ او آنا ہے مہیں۔ تو چرآج دیکھ لینے میں کوئی براني توجيس- وانيه جيب روكي-کہدکیار ہی تھی سے جھے ہے باہر تھا۔ وانیہ کو یک وم اس خالی مجھے یقین ہے تم نے تمن دن سے کھ کھایا پرائیس محریس کو بختی آ وازوں سے خوف آیا۔ جوانسانی ہونے کے باوجود غیر انسانی لگ رہی تھیں لیکن اب وہ آ وازیں ہوگا تھیک ہے۔ مزیدارسا ناشتہ کریں کے میں حمہیں گھر و کھاؤل گا اور اپنا بیڈروم بھی۔" گاڑی سے اترنے سے تنها عورت كي تبين تحين ان ميس روحيل كي آ واز بھي شامل يہلے اس نے وانيد كى طرف جمك كر قدرے معنى خيزى ملے ۔اس کے دل میں ہزار ہاخد شوں اور واہموں نے خود ے کہا۔ وانیک دھر کنیں اتھل پھل ہوگئیں۔ روآنی بودول کی طرح ایک ساتھ جنم لیا۔ اور وہ بے ارادہ واش روم کے برابرنظرآتے کرے کادروازہ کھول کراندر **⑥��** ⑥.....**⑥��** ⑥ ناشتے کی میل طرح طرح کے لواز مات سے بچی تھی۔ داخل ہوگئے۔ روحیل خودایک ایک چیزا افعا کراس کے سامنے رکار ہاتھا۔ بیشاید کھر کی لائبرری تھی۔ دیواروں کے ساتھ لگے اس کا پیٹ قل ہو چکا تھا لیکن روٹیل پھر بھنی اس سے مزید فيلفول يركمابين بحرى موتي تعين مسينتر تيبل كاؤج کھانے کے لیےاصراد کردیاتھا۔ لیب ہر چزائی جگہ سلقے ہے رقعی ہوئی تھی' لیکن ہر چز "بس رويل اب بالكل منج أش بيس -"اس نے بنتے یر مٹی دھول جی تھی۔ یوں جسے کی دنوں سے یہاں کی موئے سامنے دھی پلیٹ پیھے کردی۔ صفائی جیں ہوتی۔ ''اوکے وہ سامنے واش روم ہے تم ہاتھ دھوؤ' میں تب آ وازیں اب مزید صاف ہوگئی تھیں جبھی وانیہ کی تك أيك كام عنا آول ـ" تظرين زياده دير چيزول سے الجھيس عيس \_روجيل اوراس "أب كمال جارب بين " وه من كر تحبراى كى\_ انجان عورت یا لڑکی کے درمیان تکرار برابر والے کمرے "انے کرے میں یار .....کیا ہوگیا ہے؟" وہ مسراتا میں ہی چل رہی تھی۔ موااتها ''میں مہیں ناکول ینے چبوادوں کی روحیل تم نے ہاتھ دھوکراس نے واش بیس کے سامنے لگے سینے اس بارغلط جكه پنگاليا ب-ابمهيس پنة چلے كا يادكرو میں اپناعکس و یکھا' تنین دن کی فکر بریشانی اور گربیدوزاری معے تم كدكس عورت سے يالا يرا تھا۔ ميس تمهارا جينا حرام كردول كى ـ "اس عورت كى آواز ميس بھرى شيرنى كى بى نے اس کا چمرہ کملا گیا تھا۔ آ تھوں کے گرد طقے تھے اور للكارهمى \_ وانبيكاول المحمل كرحلق ميس آسيا \_ وه دوقدم جلتي دو کو بوکرخودکود محصنے میں مگن تھی کہا جا عب ایک آواز اس ورواز اے تک پینی جو برابروالے کرے اور لا بریری

۲۰۱۲ حجاب 66 سید ۱۲۰۱۲ م

**●\***●.....**●\***● مغرب كاوقت نكل حكاتفا ابون كريس قدم ركعاتو ای نے ان کے لیے جائے کا پانی چڑھاتے ہوئے ٹیسری باراسية وازدى .....كمر عكا دروازه اب بهى بندتها أواز غدارد....!

ال بارامي كانداز مين كبرى تشويش تقى كوكه يحصل تین دنوں میں جس طرح اس نے بدھیزی کے ریکارڈ توڑے تصان کے دل کوھیں پہنچائی تھی اوران کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی جیں طرح اس کی خودسری اور بث دهرى اجا تك نمودار موتى هى اس سان كادل اتنادكها تھا کہ انہوں نے سوچ کیا تھا کہ جب تک وہ اپنی ایک ایک بات کی معافی ما تک کراس رفتے کے لیے مای نہیں بحرالے وواس سے بات نہیں کریں کی کیکن ....! اب حس طرح وه دو برسا كركمر على بندي -نه كوئى بات نه چيت ان كادل مسلسل مول رباتها يسندكى شادی کرنے کاجو پٹانحہاں نے چھوڑا تھا اس نے ان کی راتوں کی نیندحرام کردی تھی۔ جوان اولا داور وہ بھی لڑکی آگر ایے منہ سے ای مرضی کی شادی کا اعلان کرے تو شریف والدين كاجين وقرار از جاياكتا بيدان كاحال بعي كجم مخلف ند تعالمين اب كفنول سيحتى سے بند كمرے كے دروازے نے ان کے غصے کومغلوب کرے فکر اور تشویش میں ڈال دیا تھا۔امی نے تنین باردانیال کو کہا کہ جا کروانیکو الفاؤ وهبريارنا كام بى لوثا\_

"حچوتی آنی سوری میں "ہر بارایک ہی جواب ابوکو جائے پکڑا کروہ فورا والی پلیس اورا کے زورے اس کے كمر كاوروازه بحايا-

"وانی ..... اٹھو کب سے سوئے جارہی ہو۔" اس بار ان کی آ واز میں واضح پر بیثانی تھی جبھی کہتے ہے بھی جملکنے كلى اورآ وازبعى بلند بوكى-

**⑥☆**⑥.....⑥��⑥

مجرے گھیا ندھیرے میں دائرے سے بنتے اور معدوم ہوجائے ان دائروں کی روشنی اندھیرے کومٹانے

كانيت باتفول سے ناب محماتے ہوئے اس كے وہم وكمان مين محى ندفها كآ كيكون سامنظراس كالمنتظر موكاروه تو دل میں اٹھتے دیر موں اور بحس کے درمیان ڈولتی اس دروازے تک پیچی تھی۔ کمرہ قبیلف کے درمیان میں بناتھا اس لیے باہر والے دروازے سے اعدا آنے والے کو در سے وکھائی دیتا تھا۔ اس نے ناب محما کر دروازے کو وهرے سے حرکت دی دروازہ ڈیڑھ دو ایج کھلا۔ اب آوازي بحدصاف ميس وبى اكلا كمره تفاجهال سلسل ہوتی محرارنے اب جھٹرے کاروپ دھارلیا تھا۔

كدرميان تعا-

اس نے ڈرتے ڈرتے ذرائ آ کھدروازے کی اوٹ ے نکال کر جھا تکا روجیل اور وہ اڑکی تو دکھائی مہیں دی البت یہ اس بیدوم کے ساتھ محق ڈرینک روم تھا جس میں صرف الماريول كى جفلك دكمائى دے رہى تھى يا بيروم من صلتے دروازے سے بیڈروم کا ذراسا حصد

"م كيا جھتى موان كيدر بعبكيوں سے درالوكى محضاتى مت ہوئی تہاری کھرے بیڈروم تک آگئیں اوروہ میں ميري اجازت كے بغير-"

" بال تمباري اجازت كے بغير مت بحولوك يہ جرأت مجھی تمہاری ہی بخشی ہوئی ہاور کون سامیں یہال آنے والى ببلى اورآ خرى الركى مول يهال أو دن رائة تا جانالكانى رہتا ہے۔ ہزار بارتمہارے ساتھ بھی تو آئی ہوں آیک بار بغیر اطلاع کے آسمی تو اتنی موائیاں کیوں او کئیں تهارى .... يقيناس يرياك فكرموري موكى جوناداني ميس تمہارے جال میں مجینس چکی ہے اور اب باہر میتھی تمہارا انظار کردہی ہے۔ وروازے سے چیلی وانیہ کے ہر ہر مام سے پیینہ پھوٹ لکلا۔

بيده كيا كهدري تقي يقيناس كي قسمت يا قدرت اس كے سامنے كوئى بہت ہى تكليف دة اذبيت ناك اور شرم ناك انكشاف كرنے والى تھى ۔اس نے بھيلتے ہاتھوں سے تصلتے ناب برائی محصلی جمائی۔ اور خود کوکس بھیا تک صورت حال کے لیے تیار کرنے تی۔

r-11 5-0-0-13 67

جونجی اس نے ملنے کی کوشش کی درد کی ایک اذیت ناک ٹیمیں اٹھ کر لہر بنی اور اس کے پورے وجود میں سرائیت کرگئی۔ وہ آ داز دے کرای کو کہنا چاہتی تھی کہ میں دردازہ کھولتی ہوں' مگر لیوں سے تحض ایک آ ہی نکل سکی۔ پوراجسم دہکتا انگارہ سابن چکا تھا۔ اس نے سراحمت کی کوشش ترک کردی۔

باہر سے چائی کھنے کا وازا رہی تھی۔ شایدای نے ابوکو بلایا تھا اور اب وہ باہر سے لاک کھول رہے تھے۔ اس نے تھک کر تکھے پرسر کرادیا۔ چند لمحول کے بعد دروازہ کھلا امی ابواور دانیال ملی جلی آ وازیں جن میں سب سے نمایاں آ واز اس کی ای کی ہی تھی۔

''اس کامر کسی نرم گرم مهربان آغوش میں چلا گیا اور وہ خود دوبارہ سے غنودگی میں تھی۔

**\*\*\*** 

چوہیں گھنے گزر کے تھے بخاراترا تو جسم سینے میں بھیگ چکا تھا کین ہلکا پھلکا تھا۔ اس نے آ تکھیں گھول کر خود پر لیٹی چاورایک طرف ہٹادی کر رے کی ذراذرای خنگی جسم کو بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے ہمت کی واہنی طرف کروٹ ہے سہارے اٹھ بیٹھی۔ سر کروٹ بدنی پھرائی کروٹ کے سہارے اٹھ بیٹھی۔ سر میں وردبیس تھا جسم کی بہش اور طبیعت کا بھاری پن بخار کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسلمندی سے کافی دیر یو نبی پیرائیکا کربیٹھی رہی گھرچونگ گئے۔

مرے کے سائے میں موبائل کی وائبریش گونج رہی تھی۔ زوں زوں کی آ واز کے ساتھ اسکرین پر"فضہ کالنگ" کے الفاظ جگم گارہے تھے۔

اس کی آ تھیں بھرنے لگیں۔ دل کرلانے لگا۔اس نے جھیٹ کرموبائل اٹھایا کال کائی اورسم نکال کرود مکڑے کردی۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھیائے پھوٹ پھوٹ کردورہی تھی۔

وہدودن کررجانے کے باجودال مظری گرفت سے

کے لیے ناکافی تھی اور ان دائروں سے پھوٹی روشی کی کیروں کارنگ بھی اور ان دائروں سے پھوٹی روشی کی کیروں کارنگ بھی انجانا ساتھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی اس رنگ کی روشی نہیں دیکھی تھی تھی دو نادیدہ ہاتھ اسے اپنی طرف کھینچنے گئے۔ اس کے وجود میں وحشت می بھرگئی۔

کی خونظر آتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا نہ سائی دیتا تھا۔ بس ایک مروہ تیرگی تھی اس کا پیداس نادیدہ قوت سے بروا زہا وچود جواسے اس قدر طاقت سے تھیدٹ رہا تھا کہ وہ خود کو پورگ جان مرف کر کے بھی روکنے کے بجائے اس کے ساتھ میں جی جان کی جارئی تھی۔ طلق میں کانٹے تھے آتھوں میں مرجیس تھیں اور زبان تا لوسے گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جان نکل رہی ہو۔ اس نے پوراز ور لگا کر چیخنا جاہا۔

''امی .....ی ....ی ....ی الیکن اس کی آ دادگفش ایک مرکزی بن کرلیول بهآنے نے سیلے بی دم آو ڈگئی۔
قریب تھا کہ دہ مزاحمت ترک کردیج ، پھر دہ نادیدہ قوت جہال جی چاہے اسے تسینی روندتی یا کہیں غرق کردیجی جہال جی چاہے اسے تسینی دوندتی نامودار ہو کی اور کسی نے پیارا۔

''وانیہ .....!'' یہ جانی پیچانی آواز کہیں قریب سے بھری تھی۔

''وائيہ ....وروازه کھولؤاٹھو۔''اس کی مال کی آ واز تھی۔ وہ کہیں قریب سے ہی ایسے پکار ہی تھیں۔

''وانید!'' آواز پھر گونی اس نے بے قراری سے سر تکیے پر پچا۔اورایک جھٹکے سے تکھیں کھل گئیں۔اس کا مضطرب وجودسا کت ہوگیا۔ بند کمرے میں اندھیرااورروشنی مرغم تنے فل اسپیڈسے

بند کمرے میں اندھیر ااور دوشنی مرقم تنے فل اپ یڑے چلتے تھے کی موجودگی میں بھی جس بحرا تھا۔ اس کا گلا سر' کان چرہ پسینے میں تربتر تھے۔

"وانید بیٹا ....."ای دستک دے دہی تھیں جانے کب سے ان کی آ واز سے لگ رہا تھا وہ پریشان ہیں۔اس نے چاہا کہ حواسوں میں لوشح ہی تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولے تاکہ اس کی مضطرب مال کوفر ارال جائے مگرایہ ابو کھولے تاکہ اس کی مضطرب مال کوفر ارال جائے مگرایہ ابو



باہرنہیںنکل پائی تھی۔ جب اس نے روٹیل کے کھ حصی کران کی باتیں سنتے ہوئے دروازے کوذراساد حکیلا تھا اور بہت ساری ملح کڑوی حقیقیں اس کے سامنے برہندہوگئ تھیں۔اس کی محبت مند کے بل اس کے اینے قدموں میں آن گری تھی۔ سارا مجروسہ اور اعتبار جو وہ روحيل يركرني تقى جكنا چور موكيا تعا-وہ لڑی جوکوئی بھی تھی روحیل سے یقینا مجھی محبت کرتی تھی اوراب یقیناً روحیل اپنا مطلب نکل جانے کے بعد اس سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھا۔ جب اس نے ویکھا کہ بحث برحتی جارہی ہے تو اس لڑکی کو پچھلے وروازے سے باہر نکل جانے کو کہا۔ جس بروہ لڑکی اور بھی بچرائی۔ وہ جا ہی می کہ وانیہ کے سامنے جاکر روحیل کی اصلیت ظاہر کروے۔ حراے پند ندتھا کہ جس کمرے میں کھڑی وہ روحیل سے سوال جواب کررہی تھی ای كرے كے درينك روم سے سرتكا كرساكت بے جان مورثی کی مانندوانی کی کمڑی ہے۔ اس الركى نے روحيل كورائے سے مثانا حاما جواب ميں روحیل نے اسے بچھلے لان کی طرف تھلنے دالے گلاس ڈور كى طرف دھكاديا و الزكھڑائى ہوئى گلال ۋورتك چيخى تب وانبیے نے اس کی ہلگی ہی جھلک دیکھی وہ ایک دہلی تیلی ای کی عمر کی اٹر کی تھی وانیہ کو بے اختیاراس کے اور خوداینے حال بررحمآ یا۔روحیل نے ای پربس نہیں کیا وہ اس کے قریب گیا'اس کے گال برایک زور دار طمانچے دسید کیا' وانیہ کا دل الحچل کر حلق میں آٹھیا۔اس نے تو مبھی خواب میں بھی تبين سوجا تفاكروحيل اس حيوانيت يرجعي الرسكتا ہے۔ وہ لڑ کی کو بے در دی سے تھسیٹنا ہوا داہنی طرف والے لان میں لے آیا۔ لائبریری کے بالکل سامنے والی و بوار میں ایک قدآ دم مبی چوڑی گلاس ویڈو تھی جس سے باہر کا سارامنظرصاف نظرآتا تھا۔روجیل اس کڑی کو بالوں سے يكر كر تحينيتا موالان كى باؤندرى وال مين نظرا تے جھوٹے

ہے گیٹ کی طرف لے جار ہا تھا۔ وانبے درواز ہ چھوڑ کر پلٹی

اور برابر میں کے فیلف سے چیک کر گال ویڈ و نظ

من پہلےروجیل نے کنڈی لگا کربند کیا تھا۔ لو ہے کامیاہ زنگ آلود دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ اس نے جھٹ سے کنڈی کھولی اور باہر نکل کر بنا پیچھے مڑ کر دیکھے آ کے ہی آ کے بڑھتی چلی گئی۔

**③☆**◆.....**③☆**◆

دروازہ کھلا امی ہاتھ میں سوپ کا پیالہ پکڑے اندر داخل ہوئیں۔

"مدشکرکہ میں اس دن صرف اپنی نوٹ بک لے کر افکی تھی۔"ای کود کھ کرآخری بات جواس کے ذہن میں آئی دہ میری بھی کی طبیعت تھیک ہے ناں اب?" ای نے محبت سے اس کی بیشانی چوی بال سمیٹ ان کے الیج میں کہیں اس برتمیزی کے قاربیں سے جواس نے ای اور ہانیہ سے کی تھی۔ نہ دہاں ناراضکی تھی نہ تھی وہاں صرف اور مانیہ سے کی تھی۔ نہ دہاں ناراضکی تھی نہ تھی وہاں صرف

اور صرف محبت تھی اور متاتھی۔ اس کی آئی تھیں بھیکنے لگیں۔امی اس سے سوپ پینے کے لیے اشخے کو کہ رہی تھیں اور اس کے حلق میں آنسووں کا گولہ تصنیے لگا تھا۔

"الراس دن میں ہوں بحفاظت اس کھر سے نکل نہ آگر اس دن میں ہوں بحفاظت اس کھر سے نکل نہ آئی تو شابی آج سے نمار ہما انقصال کی حلافی نہیں کر پاتی 'جو میں خودا پی خوشی ہے اپنا مقدر بنانے چلی تھی۔"ایک اور ندامت بحری سوچ ابحریٰ اس کے آنسواورالڈ کرآئے۔

"ای مجھے معاف کردیں۔" بے اختیار اس کے لیوب سے نکلا اور دہ مجھوٹ کورودی۔اس کاسر سے نکلا اور دہ مجھوٹ کردودی۔اس کاسر سہلاتے ہاتھ رک گئے دہ جانتی تھیں کہ دہ کس چزکی معانی کی معانی کی فوجت کیوں آگئی۔

"میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے ای پلیز مجھے معاف کردیں۔"

"معافی کس بات کی بین میں تم سے ناراض تی بی نیس ا

آتے روبیل کو دیکھنے گئی۔اس کے چہرے ہراس قدر سفاکیت تھی کہ اسے اپنے پیروں سے جان تکلی ہوئی محسوس ہونے گئی۔ وہ الزکی مزاحمت کرتے ہوئے بھی روبیل پر کے برساتی بھی اس کامنہ نوچنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے لمبے چوڑے وجود کے آئے اس نازک سی لاکی کی ہرکوشش بریارگئی۔

روسیل نے اسے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا اور خود
سامنے والے لان کی طرف ہاتھ جھاڑتا ہوا بڑھ گیا۔اسے
سامنے والے لان کی طرف بڑھتے دیکھ کر وانیہ کے
ساکت وجود میں جیسے جان کی پڑگئی۔روجیل اسے یہاں
کیوں لایا تھا۔اس کا مقصد یقینا واضح ہو چکا تھا۔اب
مزید یہاں تھہرتا یقینا اپنی عزت وعصمت کی چا در کوخود تار
تار کردیے کے برابر تھا۔

ال کی آنکھول ہے روحیل کی نام نہاد محبت کی پٹی اتر چکی تھی۔ مہلتے لیکن جھوٹے الفاظ کی ملم کاری اتری تو آیک کریہ صورت اس کی زندگی تھسوشنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دفعتا اس کے دماغ نے اسے بیداد بھھائی۔

اس لا بریری سے واپس لاؤے میں نکلنا تو یقینا پی موت کود و ت دیے کے مترادف ہوتا اس نے وہی دردازہ کھولا جس سے چپکی کھڑی کھی ادراپے شل وجود کو کھیٹی ہوئی ڈریٹک میں اور ڈریٹک روم سے اس دھو کے باز کے بیڈروم میں داخل ہوئی جہاں چند کھے پہلے زندگی نے اس کی آتھوں پر پڑے پردے بٹائے تھے۔

بھی اسے بہت آرزورہی کی کہ دہ اس کمرے کو تھہر کرا رک کر فرصت ہے دیکھے بہاں آئے رہے اور بے لیکن اس وقت یہ کمرہ کی مقتل گاہ سے کم نہ تھا۔ جہاں اس کی عزت کا جنازہ نکا لئے کے لیے کوئی در ندہ صفت عفریت اس کے چیچھے آرہا تھا۔ اس خیال نے اس کے قدموں میں بکل کی می رفتار بحردی اس نے سامنے موجود وہی دروازہ کھولاجس سے دوجیل نے اس اڑی کو باہرد حکیلاتھا۔

اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھااور پھر آؤد یکھانہ تاؤ سیدھی دوڑ نگادی۔اوراس دروازے تک آئی جے چند

**S** 

ال حجاب ١٠١٦ - ١٠١١ محبر ٢٠١١ - ١

" پھر بھی ای پھر بھی میں نے جو پدتیزی کی جو بھی بکواس کی وہ سب جھوٹ تھا ای۔ میں کسی کو پسندنہیں كرتى الين سے الى مرضى سے شادى بھى نبيس كرنا جا ہتی میں نے جو بھی کہاغصے میں کہا۔''وہ اب بھی زارو قطاررور بي تھي۔

"میں آئی ہے بھی معافی ما تک اوں گے۔"امی اس کے بول رونے ير بو كھلاك كتيں۔

جہاں ایک طرف اس کے اطراف نے ان کے دل مي روز بروز برجة خدشول كومثا ذالا تفاوين ودمري طرف اس كايول رونانبيس بريشان كرر باتعا\_

"اجھااب بس بھی کرو۔کوئی نارائن نہیں ہے تم ہے حيب بوجاؤ اورجاؤ جاكر ہاتھ مندد حوكرا ؤـ"امي نے اس كا چرہ صاف کر کے بھرے بال سمینے وہ اب بھی بچکیاں لدى كى\_

ممانان اب بس كرؤنكل جاتى ميس غصر من الى مدهی اتیں منہ۔ ای لیے تواہے حرام کہا گیا ہے۔ جاؤشاباش "وه تابعداري سے الحدكر باتھ منددهو ألى \_اى نے سوپ کا بیالہ اس کی طرف بردھایا۔ وہ پھی سے محوث

امی کے چرے برمتا بری مسکراہے تھی۔اوراس کی آ تھيں ابھي جي شرم سے محص

**◆\***◆.....**◆\***◆

" خرتو ب به کایا بلت کیے؟" بانیدای سے اس کی بابت سنة بي فوثي خوشي ملنے جلي آئي۔

می تو بیقها کدایی مرضی اور پسند سے شاوی کرول کی نے اس کے بھی چھکے چھٹرادیتے تھے۔اسے یقین کرنے میں شدید دشواری چین آربی تھی کہ وانیہ کھر والوں سے چوری چھے کی کو پسند کر کے بیٹھی ہے اور ایب اس سے شادی كرناجا بنى بوه بهت جهال ديدة بين تحي كيكن وانيهي تورول نےاسے چی طرح سمجادیا تھا کہ جودہ کہدی تھی اس میں کتنی صدافت تھی۔

پیجھا چھوڑ دیا۔ "الله كرے جوميري بهن نے كہاوى حقيقت ہؤاس نے غصے میں ہی الی بات کردی ہو۔" اس نے وانے کا مسكراتا چره و كيم كرول مي دعا دى ـ اور وانيداس كى وچوں ہے بے خبریہ موج رہی تھی کہ یقینا میری ال کی وعائش تھیں جنہوں نے مجھے ذات اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بیالیا۔ یااللہ ہروہ لڑکی جوا بے مخلص اور بیارے رشتوں کو چھوڑ کر بوں سراب کے چھے بھا کے تو اس برائی رحموں کا سابدر کھنا اوراس کے كردار برداغ اورعزت يردهبه لكنے سے يہلے ائى بناه مس لے لینا'آمین'

آ کر ہوئی کہددی تھی تو وہ کتنی دریم صم می رہی۔اس کا بول

لمحول میں بچر کرسر کتی پراتر آناور دودن کے اندراندرسب

بات بھلا کرامی سے معاف ما تک لینا۔ بیمعاملہ اتنا بھی

سيدهانبيس تفاعتنا بظاهر لكتا تعاري باراس في سوجا كدوه

وانیہ سے بات کرے کی لیکن جب اس سے ل کراسے

يهلِّ كى طرح بنت كلك الترديكماتواي خيال كاخودى

''کیا سوچے لگیں پھر میں کیا کہوں ای ہے؟'' ہانیہ نے اے کم دیکھ کرشوخی ہے چیٹرا وہ چونگی پھر مسکرادی۔ "امی ہے کہنا وہ جومناسب مجھیں وہ کریں مجھے کوئی اعتراض بیں۔" ہانیہ نے محبت سے اس کا ماتھا چوم کر گلے ےلگالیا۔

ایک خوشیوں بحری طمانیت دونوں کے دلوں میں اترتی انبیں سرشار کرتی جارہی تھی۔

اب جوائی نے بتایا کروانیے نے وہ بات کان غصر ش

71 ......

'اچھا.....اچھا اب بس کروتم دونوں، اور جاؤ نال باہر جا کر بیٹھو، کھر والول کے کام میں مدوروآئی سجھ؟" ثمرين جضنجعلائي اوردونو لكوبا هربقيج ويا اف اب میں کیا کروں؟" موبائل ہاتھ میں ہی تفااور متنقل اظهر كوكوے جار بي تھي اور ساتھ بي فون کردہی تھی۔ اظہرنے کروٹ لی تو مجھ کھے کے لیے آ کھ کھلی تو

محسول مواكه فون كرماب جملك ساتفااور فون الخايا "اوه ..... ميرے خدايا ..... تمرين فون كردہي تھي مارے گئے۔ "ای چیل پہن کراظہرا تھا اور فریش ہونے چلا گيا۔

"ول تو كرر ما يحمهين مارة الول اظهر امتياز " منكارا بعرتي بوئي ائي كيااوراظم كوفيح ديا-اظہریش کررہاتھا کہ سیج ٹون کی آواز آئی اظہرنے فوراً كلى كى اورموبائل اشمايا، ينج يزهة بى اظهر كا قبقهه بلندبوار

"بنده حاضر ہے۔ کہیں کب آئیں جو آپ ہمیں جان سے مار ڈالیں؟ بس محم کریں جناب۔" اظہرنے کیلے ہاتھوں کو تولیہ ہے یو مجھ کر مسکراتے ہوئے ملیج ٹائپ کیااور جیج دیا۔

'جھے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ....سوئے رہوتم تو۔ساراوقت بس یمی کام ہے تمہارا۔" تمرین نے بھی ایناموبائل سائد نیبل پردکھااور کیٹ گئے۔ "كرتے رموني كالز جھے بھى اب پروائيس\_" " ثمرين ..... كمانا لك كيا ٢ آجاد بابر-" فرح

أب بلانے آئی تھی۔

"منڈاصدتے میرےتے۔" "چٹا کر بے رے تے کائ ڈویٹے والیے منڈا تے تیرے تے....."

ر میں شے چل رہے تصاور موصوف اظہر جاور تانے ایسے کد سے کھوڑے نیج کے سورے تھے کہ کوئی فکر نہیں تھی۔ کو کہ ابھی شاوی کی تاریخ نہیں رکھی گئی تھی چوں کہ خاندان کی ہات تھی اس لیے بردوں کے درمیان مہینہ طے ہوگیا تھا۔ گھر کی عورتوں کو جب موقع ملیا بیٹھ جاتیں اورگانے گانا شروع موجاتیں۔اظہر کا موبائل بے جارہا تقالیکن أے ہوش ہی کہاں تھا۔ آفس و گھر کے کاموں ہے جان بچتی تو وہ یوں پے جرسوجا تا تھا۔

بداظهر كابحه بحى نال، بمى بحى سي وقت برنون بيس اٹھا تا۔ " تمرین جواظہر کو کالزید کالز کر رہی تھی اُسے کوفت ہونے گی۔

"كيايارىيى بنده ملاتقاتمهين؟ أيك مارے مكيتر ہیں جن کا بس چلے پھول ہی نجھاور کرتے رہیں ہاری راہوں میں اور ایک آپ کے مظیمر میں جو اِس وقت مرے سے خرائے لے رہے ہوں گے۔" شرین کی دوست علینہ نے ساتھ بیٹھی فرح کوتالی مارکر کہا۔ "اورنبين تو كيا، بم بات نه كرين تو أن كا تو كھانا بھي

مضم میں ہوتا۔" فرح نے بھی تمرین کو چھیڑا۔ چپ کروتم دونول، اگر وه سوجهی ربا ہے تو کیا ہوا، جيسے بى المحے كا اور ميرى اتى سارى مسد كالز و كيمے كانال سارے کام چھوڑ چھاڑ کریہاں آجائے گا۔'موبائل ہاتھ میں پکڑے منہ بسود کر ٹمرین نے کہا۔

'' ہاں ..... ہاں وہ تو اُس نے آنا ہی ہورنہ تم نے جو أس كاجينا حرام كردينا ہے''فرح بلنى دی

### Downloaded From Paksodetycom

يوراكمنا آني مجهد "مرين كى بات يرفرح اسى-" یار پلیز .....ای کوجھی سمجھانا میں کب ہے کوشش كررى مونى مول يراظم سے ميرى بات بيس مورى \_ أسے جی بہی مجھانا ہاں میں نے۔" ہاتھ ملتے ہوئے تمرین نے بہت فکرمندی ہے کہا۔

"تم یا کل ہووافعی تمرین ۔" فرح نے تاسف

"احیما نال جاؤ مجھے کھانا تہیں کھانا مجھے سوچنا ہے الکیلے میں۔" تمرین نے فرح کو باہر جانے کا صاف

" فَعَيْك ہے بیٹھی رہو۔ "فرح جلی گئی۔ پیر جعلانی ، نیم دراز حالیت میں بیٹھی بالوں کو الکلیوں میں کینیتے ہوئے تمرین کسی سوچ میں کم تھی کہ فون بجا۔ ہڑ بڑا کراُس نے فون اٹھایا غصے ہے دیکھا اوروالس ركوديا\_

''اوہواب بیفون نہیں اُٹھائے گی۔'' اظہر پڑ بڑایا اور

'' پلیز فون اٹھاؤ۔ کب سے میسج کررہا ہوں، کوئی جواب تو دو راب مجھے بریشان کرتے ہوئے حمہیں مزہ

" كيول كيا هوا؟ كيا بات تهيس مونى اظهر بعائى ہے؟" قرح اُس کے پاس آ کربیٹھی۔ تمرین نے تفی

" یاروه مصروف ہوگا نال ..... شادی ہونے والی ہے تم دونوں کی ،سوکام ہوتے ہیں، ہم بھی تو یہاں آئی کی مدے کیے بی آئے ہیں تال تھک جاتا ہوگا اُس کوجی

"وه بات نبیس نال بھی، مجھے اس بات کی مینش ہے كه ميري ويث فكسنك يس كون ي تاريخ رهي جائے كى - "شمرين المحييمي اورائي بات سام شرهي \_ "بن ....! كيا مطلب؟ تم سے يو چوكرى تاری رهیں کے میرامطلب جودہ تاریخیں سوچیں کے تہمیں بتایا جائے گا ناں۔'' فرح اُس کی بات شاید بھی

''اوہو.....میرا مطلب تھا کہ بس میں جاہ رہی کہ ميرى سال كره واليدن تاريخ ندرهي جائے ـ "اوہ تو یہ بات ہے.....کین کیوں؟ کیا اچھانہیں ہے کہ سال کرہ والے دن شادی ہو؟ ' فرح کی بات ہر ثمرين كامزيدموذ آف ہوگيا۔

رجهیں ناں ..... مجھے جبیں اچھا لکتا کہ جس دن شادی كى سال گرەمنا ۋى تواينى سال گرەمجى ہو\_'' "ارے کیا پتا بینے کی سال گرہ بھی ہوجائے اُس

"بال....كيا؟ الحمانال سورى "اظهر في سرسرى سا جواب ديااوروا پس موبائل متوجه او كيا-" کیوں کہ پیارے ..... جہاں جاؤ کے وہاں بھی ''تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے چکھ دن تو بات یو چھاجائے گا کہ اِس وقت کیوں آئے ہو۔'' 'میراسسرال اِس معاملے میں بہت اچھاہے، پیند چیت بند کردو۔" ''مِعائی ..... یه یابندی نال آپ کے وقت برہمی گلی کی شادی ہوتو کیامنع کرنا ملنے چلنے سے ہے کنہیں؟" " ہاں بھی مزے ہیں تہارے، اپنی قسمت میں تو مھی تب بھی حیب حیب کربات تو چھوڑو ملتے بھی تھے نال و مجھے كيول منع كرد نے ہيں؟" پندى موكر بھى الى يابنديال عائدى كائى تھيں كەبس\_ "اوئے آرام نال ..... کوئی سُن نہ لے۔ "مظہرنے مظهرنے مصندی آہ بھری۔ تحبرات ہوئے کہا۔ "رہے دو ..... پھر بھی کام تو چلاتے رہے آب "اب کیا ڈراب تو شادی کیا بے بھی ہوگئے اب دونول بين نال\_" "احِما چل جا.... بزا آیا نکل\_" اظهر بنسا اور نون كيون در به و؟ "اظهراي برك بعاني كي حاب زار و كه كريس ديا\_ ملاتے ہوئے باہرتکل گیا۔ "توبنے جا ۔۔۔ارے کم میں کی کو پتا چل کیاناں تو '' پارایک بارتو فون اٹھالو پلیز ۔''اظہر کاملیج پڑھتے ہی پوری زندگی کاطعنہ بن جانا ہے میرے لیے۔" شرین نے کال کی۔ وو المراء من في المراد " "آپ کے لیے کیوں؟ بیتو عورتوں پر طعنے کے "كول تبارك إلى كيابلنس خم مون لكاتما؟" جاتے ہیں۔ہم مردتو بری الذمہ ہوتے ہیں۔" اظہرنے أكز كرجواب ديابه "كيابات بـ نهملام نه دعابس كاث كهانے لگ "اونہیں ..... ہوی کوتو ملیس کے طعنے تو کیا میں چ جاؤل گا؟ مچنسول گاتو میں ہی ناں بعد میں سمجھا کر ..... ""تم نے کون ساسلام کرلیا فون اٹھاتے ہی بات شادي ہونے والى ہے ابھى سے سب سيكھ لے جھے ہے۔ شروع كردى "أف اوه .... احجها جي السلامُ عليم ميم صاحب، كيا شرارتی انداز میس مظهرنے دهیمی آواز میں سمجمایا۔ "اب میں آپ سے سیکھوں گا پیسب؟ بس یہی رہ حال ہیں آپ کے سسنا ہے بہت غصر میں ہیں آپ؟ كيا تعاميري قسمت مي؟" اظهرنے سريد ہاتھ مارتے کول کہ بندو ناچیز نے آپ کا فون ریسیونیس کیا .... ہوئے کہا۔ جس کے بدلے میں آپ نے بھی یہی کاروائی کی۔ ' اظہر نے ایک بی سائس میں بوراجملہ اوا کیا۔ "اوع تحليه ....ايانه كهه، برابول، سب مجماسكا ہوں۔" آ تھے دبا کرمظہرنے کہااور جائے کی چسکی لی۔ " ظاہرے جب بھی مجھے کام ہوتا ہے تم سے ضروری " بھائی تی ..... رحم کرو جھے یہ خیر میں چلا کھے بات كرنى موتى ہے تم سوئے موتے مو، پتائيس كياملاكر کھاتے پیتے ہوکہ بس نیندہی غالب رہتی ہے۔" "اب اس وقت كهال جارما بي؟" اظهر في محرى "احیمانان چل اب چھوڑ تنادے کیا اہم بات می جو اتی کالز کیں تم نے؟" وكجحكركيار "اجِمالتني كالركيس ذرابتانا؟" 'جب آپ اِس وقت یہال براجمان جائے کی " تقریبا می کوئی اس کالزموں گی۔" چسکیاں مجر سکتے ہیں تو میں اس وقت باہر کول مبس ١٠١٧ م 74 ـــ جاب السام



"اورسناؤ برخوردار، بيكيالائے ہو؟" مسركے سامنے تیبل پر کھ شار کو اظہر نے دیکھا اور گلا صاف کرتے ''ہاں اور کیا' بنابات کئے کیا ہم رہ سکتے ہیں۔'' اینے دوية كاللوانكى يركيف كى\_ موتے بولا۔ نيه بات وتم رہے ہى دو، بات كم لاائى زيادہ موتى "وه اصل میں ثمرین نے کہا تھا کہ أے باہر کا کچھ ہے تم دونوں کی۔ "فرح نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ڪھاڻاہے تو.....' الارتو كرائي جب تك نه موتب تك عزه بي مبين "اجيما..... احيما تو وه خود منگوا ليتي، تههيس خواخواه آتا۔" ہنوزمسکراتے ہوئے تمرین نے کہا۔ تکلیف دی۔" شبیرصاحب نے کن اکھیوں سے اظہر کو "تم اورتمهاری یمی با تیں۔ یا کل ہو، یہ تحقیترلوگوں کو " بالكل انكل ميس نے بھى يمي كها تھا۔ يدويكھيس اتافرى الى كرناجائ بعديس مرية هجاتي ال فرح اب الربيض في \_ آگئ آپ کی صاحب زادی۔' اظہر نے تمرین کو آتے ''ابتم لوگوں کو درنہیں ہورہی؟ گھرنہیں جاتا۔''ابرو ويكعاتوايك وم جوزا موكر بيضا " كيا بواابو؟" ثمرين نے دونوں كود كيمكر يو جمااور اچکاتے ہوئے تمرین نے کہا۔ اُن كے ساتھ بيش كى تمرين نے ابرواچكا كرا شارہ كركے "ارے ہم تو مہیں بتارہے ہیں ایک توسمجھاؤاویر ے محترمہ کے مزاج ہی ہیں ملتے۔ "فرح تلملائی۔ اظهرے يو حصار " بھی م نے اظہر بچے کو کیوں اتن تکلیف میں ڈالا ''احیماناں سمجما دیاناں' ٹھیک ہے میں بھی سمجھ "اجما بهن ..... جيه آپ کي مرضي ہم تو حلے اب " علینہ نے ہاتھ جوڑ کرکھااوراٹھ کھڑی ہوئی۔ایک دوسرے " كياابو..... يهلي نون كرتى چروه آرڈر ليتے اور كھنشہ کوالوداعی کلمات ادا کئے اور چکی کئیں۔ ویث کرواتے ، مر ہیں آتا مجھا سے۔اظہر کووسے ی آنا ثمرین نے بھی سکھ کا سائس لیا اور کھڑ کی کھول کر تفاتو میں نے کہ دیا کے آتے ہوئے لے آئے۔"شبیر صاحب نے اظہر کودیکھاتو وہ شیٹا گیا۔ و بمبیں ..... نہیں انکل ثمرین نے خود بلوایا ہے بورے جاند کی رات محی۔ جس وجہ سے جاند کی جاندتی ہرسو پھیلی ہوئی تھی، وہ کھڑی کے سامنے کھڑی مجھے۔'' اظہر نے ثمرین کو غصے میں گھورا۔ ثمرین نے اظهر کو یاد کرے مسکرار ہی تھی۔اُسی کی یاد میں کھوئی تھی کہ زبان پڑائی۔ "اجھا بھی ہوسکتا ہے کوئی واقعی کام ہوگاتم لوگوں کو فون بجنے لگا۔ "بال جي ..... آ گيع؟" چلومیں تو چلا کمرے میں تم لوگ بہیں لا وَ بح میں کھاؤ پو " ہاں آتو گیا ہوں کین اب یتیے بیٹھا ہوا ہوں انکل اور باتین کرو ..... مین تمرین کی مان کو بھیجتا ہوں۔' "جی جی انگل ضرور۔' "جمهيس انكل عدرابهي دُرنبيس لكيا؟" "اوہوسر كے ساتھ ہو، چلويس آتى ہوں نيچ\_" "میں کیوں اینے ابو سے ڈرنے لگی؟ ای حالت " كي تين موتا .... بس مين آربي مول فيح "اظهر ويمومالها بالسن" ثمرين كي ملى بي بين رك ربي هي -اس سے سلے کھادر کہتا تمرین نے فون کی کاث دیا۔ ''اچھا سواچھا' ایک تو تبہارے چکر میں .... میں

''ائی .....بھی اپٹی بٹی کی بھی سائیڈ لے لیا کریں آپ .....اظہر ہی جیسے بیارا ہے آپ لوگوں کو۔''ثمرین کو اظہر نے مشہر الیا ہے۔ ''ہاں تو اتنا بیارا بجہ ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ مہمیں ہی قد زمیس ''ثمرین بخصے کھانا تو کھانے ویں ، بیچر ابعد بیس و بیچ گا۔'' '' پہانیس کب بوی ہوگی تم ۔ چلوتم لوگ کھاؤ، ہا تیس بوئی ہوں ۔'' ناہیداٹھ کھڑی ہوئی ۔ جلوتم لوگ کھاؤ، ہا تیس کرو۔ میں اُن کے پاس جارہی ہوں۔'' ناہیداٹھ کھڑی ہوئی ۔ کے انداز میں پوچھا۔ '''کن کے پاس جارہی ہیں ائی؟'' ثمرین نے شوخی کا نداز میں پوچھا۔ '''ہاں تو بیاس اور کن کے پاس؟'' شمرین کے ہاں اور کون کے ہونٹوں پر شریری مسکراہ ہے تھی۔ اس اور کون کے باس اور کون کے باس اور کون کے باس اور کون کے باس اور کون

نے بھی کچھیں کھایااب پیٹ میں زبردست سم کی ریس شروع ہونے والی ہے۔ سلے کھے کھالیں پھر باقی بات تے ہیں۔"اظہرنے شار کھول کر ثمرین سے کہا۔ وكم ازكم بنده مجھے تو وكھ كربات كرنے، اتى ہى بھوک تکی ہوئی تھی تو کھا کرآتے ناں۔" اظہرے شاہر کیتے ہوئے تمرین نے کہا۔ تم نے بھی تونہیں کھایا تھا ناں پھی تو میں کیے "اوه..... بوی فکر مور بی تھی میری؟" "ایک توتم سے بیارے بات کرنا بھی فضول ہے، یہاں تہارے کے مجمعی کرلوں ٹال تہمیں تو ڈرامہ ہی لكتار اظهرنے مند بسورا۔ "اجهانان ..... چلواب کھا لیتے ہیں۔ مجھے بھی بہت بعوك لكرين" "السلام عليم آخي، من عيك آب يسي بن؟" '' میں بھی ٹھیک ہوں بیٹھے رہو، جائے وغیرہ کچھ جا ہے ؟'' ثمرین کی ای نا ہیدئے ساتھ بیٹھتے

ہوئے ہو چھا۔

''نہیں …نہیں کی چیز کی ضرورت نہیں، میں و یے

بھی لے کرآیا ہوں باہر سے تو بس بھی کھالوں گا۔''

''ادہ اچھا' ضرور یہ سب ثمرین نے متکوایا ہوگا تم

سے؟'' اظہر جھینپ گیا۔

''صحیح جارہے ہو، تمہارے انکل کہتے ہیں کہ ابھی
سے، یہ ماری بیٹی کا اتنا خیال رکھر ہا ہے تو شادی کے بعد
بھی ہمیں کوئی فکرنہیں ہوگی۔''

''جی آنٹی بس۔'' ''کوئی نہیں امی ..... اِسے کہاں کچھ یا در ہتا ہے، یہ تو میں ہوں جو کہتی رہتی، یاد دلاتی رہتی ہوں، ورنہ اِسے سونے سے ہی فرصت نہیں لتی۔''

"م تو بس چپ ہی کرو، یہبیں کہ بچ کے لیے کچھ یکا کر پیٹھتیں اُلٹا اِی ہے منگواتی ہو۔"

بوگا۔ "اظهر کا ان جوت کی۔

"بال تو جب شوہر بیوی سے کام کرواسکتے ہیں تو بوی کیول نہیں؟" ثمرین کی بات سے اظہر لا جواب ہو گیا تھا۔ و احیما نال ..... انجمی تو جا کر کافی تیار کرو بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔" ''ہونہ ہجاتی ہوں۔''ثمرین کچن میں گئی تووہ بھی اُس کے چھے چھے گیا۔ کیاہے؟ باہر ہی بیٹے رہتے ناں،اب یہاں آئے ہواور جوامی ابویس سے کوئی آگیا تو چر؟" "اجِها بَيُ كُمِرِ تك آكيا بول تبهار يساته بيشا بوا جواب وه كوني ميس وكن من آهيا تو كوني آجائ كا؟ "ولي وني محرابث كساتهاظمر بولا-"جادً نال بابر ميس بس ابھي كافي تيار كرك لائي ہوں۔" شمرین نے اُسے پیچھے دھکیلا۔ "احِما....احِما جاتا ہوں،تم بھی جلدی آؤ۔" اظہر بابرجاكر بين كيا اور تمرين كافى تياركر في كى كافى بناكر رین با ہرآئی جہاں اظہرتی دی آن کیے بیشا تھا۔ ''لوکانی۔'' کافی کا مکٹ تمرین نے اظہر کودیا۔ " بھی تو یہ کہددیا کرولیں کافی۔" اظہرنے اُس کے باتھے کے لیتے ہوئے کہا۔ "شادی کے بعد اس طرح بات کروں کی ابھی ہے سب مجھ سے نہیں ہونے والا۔" ثمرین کے عزاج سے اظهرخوب واقف تقا\_ "جم مي اب اصل بات كي طرف أكيس؟" "بال بالكل\_" " تو كيا بات ب، مجھے بناكيں ميں ہمة تن م کوش ہوں۔' '' کیا کہا؟ خرگوش ہوں؟'' ثمرین نے اظہر کی بات كانداق ازايا\_ "ارے .... اچھا بولوناں جو کہنا ہے۔" اظہراب چڑ حمياتفار بال دو بھے پہ کہنا تھا کہ .... " ثمرین پولتے ہولتے

'' تنگ کرتی ہوائی ای کو۔'' ناہید نے مصنوی خفکی ہےکھا۔ "ارے میری پیاری ی امی.....آپ کو تک نہیں كرول كى تو اوركس كوكرول كى؟ ساس كوتو كرنے ہے ربی۔ "شمرین اتھی اور مال کو مکلے لگاتے ہوئے کہا۔ "اچھااب بس مجھدنوں میں یہاں سے چلی جاؤگی ویے.... بھلے ستالو۔" الی ..... یہ بات آپ چوہیں گھنٹوں میں سے چیبیں کھنے کہتی رہتی ہیں۔" تمرین نے افسردہ کھڑی ناميدے کہا۔ "احیما.....چلومین چلتی هون اظهر کوونت دو " ''ابتم کیول اواس کھڑی ہو؟ آ کر کھالو۔'' البهم ..... بال آتی ہوں۔" شمرین آ کر بیٹھی اور دونول نے بر کر کھانا شروع کیا۔ ويسيحهين بجحضروري بات بحي توكرني تحي نال ع بتانا- "اظهرنے جوس منے ہوئے ہو جھا۔ " ہال لیکن پہلے کھا نی او چرآ رام سے بات "بال نال کھاتے ہوئے بدمزگی سے اچھا بے پہلے آرام سے بندہ کھائی لے۔" شمرین کی بات پراظہر بنا۔ "بري حالاك مو" " ہاں تو متم یہ کئ ہوں اور کیا۔" دونوں نے ایک دوسرے کوشرارتی انداز میں دیکھااور مسکرائے۔ كھانے كے بعداظہرنے كافى كى فرمائش كردى۔ "الجمي توجوس بيا ہاوراب كافى؟" "تمہارا کام کرنے کا ابھی سے بی ارادہ ہیں بن رہاتو شادی کے بعد کیا کروگی؟"اظہرنے ہاتھ باندھ کرکہا۔ ''شادی کے بعد تو تم سے بی کرواؤں گی ناں یہ چوٹے موٹے کام۔" شرارت سے مسکراتے ہوئے شاہانداز میں شرین نے کہاتو وہ برامان گیا۔ بيكيابات مونى ؟ يعنى كام بكر بحى تجھے كرا موكا؟

ذراغور کیجے

درگزر کر سکتے ہیں کیکن زندگی کا حقیق المید ہیہ ہے کہ لوگ

درگزر کر سکتے ہیں کیکن زندگی کا حقیق المید ہیہ ہے کہ لوگ

دوسروں کی مسرت کو خاک
میں نبطا و (برٹرینڈرسل)

ای مجھے بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں ہیں تہہیں
بتاؤں گائم کون ہو (سروائش)

بتاؤں گائم کون ہو (سروائش)

پنڈولم ہے (ہائرن)

پنڈولم ہے (ہائرن)

المهد المحالة المحالة

الم است کا وبات رہے ہیں مابید۔ المیم کمدری ہو آرام سے میری بات پوری سن بیں رئی، بس اپی بی چلار بی ہوتو آرام سے بات کیا ہو کتی ہے یار؟"

"اچھا تھیک ہے۔ جھے جو بات کہنی تھی میں نے کہددی۔ابتہاری مرضی۔" تمرین نے زوشے پن سے کہا۔

''لیعنی میں اب چلاجاؤں؟'' ''میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا۔''ٹمرین منمنائی۔ ''نو پھر؟'' وہ اُس کے پاس آیا اور دھیرے سے کہا۔ ''اظہر.....میں بس...''

ووسفنکشش آب اور اِس په بات نہیں۔" اظہر نے اُس کے ہونٹوں پہانگی رکھ کر چپ کروایا اور گہری سانس لی۔

01.97 (10 -101-022,9 09 (4)

رُک گی۔کافی مگ پہ ہاتھ پھیرے ٹرین کواظہرتے بغور دیکھااور پوچھا۔ ''کیابات ہے؟ بولو بھی۔'' ''تمہارے گھروالے جب آئیں کے ناں شادی کی تاریخ رکھنے۔۔۔۔'' ''ہال تو۔۔۔۔'''اظہرنے کندھے دکائے۔ ''نہیں کہ میٹا کی آئیس جاری کے سے معتی کی۔''

''ہاں آو۔۔۔۔؟''اظہرنے کندھے جائے۔ ''تواہیں کہ دینا کہائیس تاریخ ندھیں دھتی کی۔'' 'مرین نے بہت جیدگی ہے کہا۔ ''کیا۔۔۔۔کیامطلب؟''

"أس دن تهمين تبيل بها كيا ہے؟" ثمرين جمنجولائی۔
"كيا ہے أس دن؟ اور تاريخ تو كوئى بھی ہو كتی ہے
پھر دہ انتيس ہويا تمس كيكن مجھے تو انتيس كو ہی كرنی ہے
شادی اب بولو۔" اظہر كے صاف صاف كہنے پر ثمرين نے اظہر كو كھور كرد كھھا۔

'' نیر کیا بات ہوئی؟ جھے اُس دن رخصت نہیں ہونا بس۔''

" كيول؟ ايساكيا ہے؟ بلكه مجھے تو اچھا گھے گا جب تمہاري سال كرہ.....

"ر جھے ہیں نال پند .... "شرین نے بات کائی۔ "عجب بات کردہی ہوتم .....اورخاص یہ بات کہنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟" اظہر نے مگ نیبل پدر کھااوراٹھ کھڑا ہوا۔

"المركول محيج"

"تم بھی تال حد کرتی ہوٹمرین۔" ٹمرین بھی آٹھی اور گٹیبل پید کھ دیا۔

''میں نے ایسا کیا کردیا؟ صرف ایک بات کی ہے،
مجھے نہیں اچھا گئے گا کہ سال کرہ والے دن میری شادی
ہو، بھئی دونوں خاص دن ہیں اورا لگ الگ منا ٹا اچھا گئے
گاٹاں کہ یہ کہا شادی کے اسکلے سال میں اپنی سال کرہ بھی
منار بی ہوں گی ۔'' تمرین کا انداز احتجا بی تھا۔
''یا گل مت بنؤ مجھے تو اچھا گئے گا اُسی دن۔''

**حجاب......** 79 .....دسمبر۱۱۰

کے کھر والوں نے بہی تاریخ دی اور تمرین کے والدین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھرسب آیک دوسرے کو میارک بادوینے ملکے اور اظہر کی مال عذر اثمرین سے ملنے أس كريس أس ''یہت بہت مبارک ہومیرا بچهٔ ابتم بہت جلد میرے کھر میں بہو بن کرآنے والی ہو۔'' ثمرین کو کلے لگاتے ہوئے عذرانے میارک باو دی پھر ماتصے یہ بیار کیا۔ "ثم خوش تو ہوناں اِس تاریخ ہے۔" د دلیکن وہ کیا۔" ابھی ثمرین کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ علینه یول پرس "ارے آئی یہ بہت خوش ہے، یہ بتا کیں اظہر بھائی كول بيس آئے؟ "أع والم تقود معروف تعالى ليے نه آسكا۔" " كام .... بونهد يا ب، مجه تك كرد باب جان بوجھ کے ای لیے مہیں آیا۔" تمرین نے دل میں سوجا۔ "ابتم كوئى كام يس كا هرك جميس" "آئی ویے بھی کون ساکر لیتی ہے یہ کام " فرح ک بات بیعلیند نے اُسے کہنی ماری۔ "أه .....كياب-"فرح في الكهيس وكها تيل-"حي كرو ـ علينه في دانت مية موس كها ـ ''چگونیں اب چلتی ہوں۔'' ثمر بین اٹھی اور عذرا سے ''ویکھا..... ویکھا سب بہانے ہیں اظہر کے

وه ..... وه جان بوجھ کے نہیں آیا۔'' ثمرین اداس چرہ لیے بیتھی تھی۔ ''تو یارتم ہی اُس سے بات کرلو، کیا پتا وہ تمہارے

انظاريس بيها هو-"

« كيون ..... مين كيون كرون وه خود بهي تو رابطه كرسكتا ہے تال؟" فرح کی بات پیٹمرین نے ناک بھوں چڑھا

بات کو لے کرخوا تواہ ہی اڑائی ہوجانی ہے آگے۔" "تم این چلارہے ہوناں؟" تمرین نے اُس کی انظی ہٹائی۔

" یار میں نے گھر والوں کے آگے بیتاری رکھ دی ہے وہ آ کر یہاں بات کریں گے۔تم نے بھی ہاں ہی كرنى ب\_بس ميس في اور يحييس سنامريد

'' یہ کیا ہٹ دھری ہے اظہر؟'' ثمرین اینے برانے انداز میں واپس آئی تھی۔

"ال او كيا؟ يط كى مرضى تو ميرى اور مير عكر والول كى بى تال\_"اظهرنے فرضى كالرجمازا\_

"مونهه .... جادُ اب يهال ســـاب بأت نه كريا جھے سے نہ ملنے آنا۔ آئی سمجھ؟" ثمرین نے ابرواچکاتے ہوئے کہا۔

" محیک به اب تو شادی کے دن بی بات ہوگی ہماری "اظہر نے بھی دھوس جماتے ہوئے کہا۔ ''اوکے فائن.....ابتم جاسکتے ہو۔''

"واه ..... کیا انداز ہے بھئی؟ اوکے جی میڈ الله حافظ '' اظہروہاں ہے ہٹائیبل پیر تھی جانی اٹھائی اور بنا اُے ویکھے چلا گیا۔ ٹرین پیر پختی اپنے کرے میں چلی آئی۔

همرآ كراظهرتو دوباره سوكياليكن ثمرين، وه باربار موبائل دیمنی کہاب آئے گائینے کیکن اظہرتو پورااصطبل في كرسوكيا تفاراظير كيتي يا كال كانظار كرت كرت خودتمرين بھي سوئي تھي۔

الحليون يتاجلا كهدودن بعداظير كحكر واليتاريخ بکی کرنے آئیں گے۔ کارڈزی سلیشن کا بھی کام ہو چکا تقااب بس تاریخ لکھوائی تھی اور پرنٹ کے لیے دینا تھا۔ دونول طرف سے خاموی کھی کوئی کئی کوئیے نہیں کررہاتھا۔ اظهر کے تھروالے تاریخ طے کرنے آئے تھے تمرین کا مودُ نهایت خراب تھا۔ فرح اورعلینہ بھی موجود تھیں، ناہید نے بھی سمجھانا جاہا ساتھ میں علینہ اور فرح نے بھی لیکن تمرين كى ويى صد كهانتيس كوشادى نبيس ركھنى ليكن اظهر

بہت ورد چھیا ہے ہر رات میں یاد آئی اس کی ہر برسات میں ب تنہا چلتے چلتے تھوکر ی کلی ، چلتی تھی اس کے ساتھ میں میں اس سے گلہ کروں بھی تو کیے؟ جانتی ہوں وہ پھنسا ہے حالات میں دل کتا ہے اسے پانے کی ضد اے دل تو رہ ای اوقات میں يرسوج كردعاك ليم باته المحافظات عاشى في بڑی طانت ہے ضا کی کرامات میں شاعره:عائشدهن مي انتخاب: آمند حمن ماني ..... ريالي مري

"ای مت کریں ناں ایسا۔" '' مجھے تو یقین جیس ہور ہامیری بیٹی اتی بڑی ہوگئی کہ أس كا تكاح موكيا آج ماشاء الله سے اور اب رات

"ای ..... " شمرین کی بھی آنگھیں نم ہوگئیں۔ "تم دونوں ماں بنی کے چکر میں مجھے بھی رونا آجانا ہے۔ چپ کر جاؤ ناہیر۔'' شبیر صاحب نے خودیہ قابو یاتے ہوئے کہا۔

"بال ..... بال تعيك ب .... اجها ثمرين تم كجهدر آرام کرلو پھر تمیں یارا بھی تو جانا ہے۔" تمرین نے اثبات مين مربلايا\_

وہ کمرے میں گئی جیسے ہی لیٹی اُس کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے۔أے اظہر شدت سے بادآنے لگا۔ ابھی موبائل اٹھا کرسوج ہی رہی تھی کماظہر کوئیج کرے کہ منیج کاٹون بجی۔

" نکاح مبارک ہوسزاظہر۔"ملیج پڑھتے ہی ثمرین كومز يدرونا آتحميا\_

أبهت المراسي ما من الكوه بحراسي تائب

''ایک تو تم بھی مال خوداس کو کہا تھاتم نے کہاب بات نه کرنا تواب کیول؟ "علینه نے بھی اسے ٹو کا۔ "تواس كامطلب يتموزي نه موتا ب كه بنده بات ى ندكر \_ .... من نے غصر من كها تھا۔ أساق با ب نال كهيس اليي بي مول-"شمرين في خطيط اعدازيس انكى سے ناك سكيزى۔

سے ای سیروں۔ '' بچی ہی رہنا تم مجھی بڑی نہیں ہو تا ۔''علینہ

"كياب؟ أعة وكوخيال موناح إينان." "مبين بات تمهارى طرف سے خراب موئى محى تم بى روعات کرو۔ علینہ کی بات رفرح نے تائید کی۔ رمبیں .....وہ کرے <u>گا</u>بات خود ہی تو ہی کروں گی ور تنبس " مرين نے بھی حمل اعداز ميں كہا۔ 'دفع ہؤجوجی میں آئے کروہ ضدی کہیں گے۔" 'یار....ابتم لوگ بھی <u>مجھےا سے کہو گے</u>؟''ثمرین

"تم يا كل مو تحى فضول ي بات كے ليے۔" ' پیضول ی بات جبیں می علینہ ..... میں نے شاوی ے تو منع میں کیا نال .... اس ایک تاریخ کی بات می اگرآ کے چھے ہوجاتی تو کیا حرج تھا؟" ثمرین ابھی تک این بات په بعند می۔

''اف تنهارا کچنبیں ہوسکتالڑی۔'علینہ نے تاسف ے سر ہلایا۔

دن گزرنے لگے۔ کاروز چیب کر آھے تھے، تاریاں زور وشور سے چل رہی تھیں۔ شادی کے دن قریب آرہے تھے۔اظہرادر تمرین کا ایک دوسرے ہے بات تو دور ملتا بھی نہیں ہور ہاتھا۔ کڑکی والول نے سادگی سے نکاح کا سوچا تھا اِس کیے بس نکاح رکھا اور پھر ر معتى - نكاح دويبر ميس تفا- ساده سا تيار موئ بيقى تمرین کے باس قاضی اور ابوآئے تو نکاح نامہ میں و سخط كرديتے۔اُس كے بعد مبارك بادين شروع ہوگئ تھيں جب كماميدترين ے كلے لك سي ميں۔

حاب..... 81 ....

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

"بال جانتا ہوں۔ اب کیا جھے مبارک باونہیں دوگی؟" سامنے سے اظہر نے بھی فٹکوے کے انداز میں میسج کیا۔

" ''تیامیری یادایک باربھی نہیں آئی؟'' آنسو پوچھتی شمرین نے بیج بھیجا۔

"درات میں بتاؤل گا۔ ایکھے سے تیار ہونا تم ..... بائے۔"اظہر کے بیج سے جہال ٹمرین کوخوش ہونا جائے تھاوی وہ اور رونا شروع ہوگئ۔اُسے لگا کہ اظہراُسے سال کرہ کی مبارک بادیھی دےگا۔ آخراُس نے ہی بیدن رکھا تھاشادی کے لیے۔

کچے دیر آرام کرنے کے بعد علینہ اور فرح آگئیں۔ اُس کا سامان اٹھایا اور پارلر لے آئیں۔ تیار ہونے کے بعد علینہ اور فرح اُس کے پاس آئیں۔

"اشاء الله ثمرين .....تم كنني بياري لك ربي مو." فرح نے ديكھتے ہى جا فتيار كہا۔

" کی تمرین ..... ہم تو اتنا اچھا تیار بھی نہیں ہوئے۔" علینہ نے اب موبائل نکالا اور تمرین اور فرح کے ساتھ سیلفی لی۔

''پہلے ہم گھرجا ئیں گے یا ہال؟'' فرح نے علینہ سے یو چھا۔

" اِن دونوں کو ساتھ آنا ہے اسٹیج پہتو میرے خیال ہے ہم ہال ہی چلتے ہیں۔"

" پاکل ہو، اہمی ہے ہال میں جاکر کیا کرے گی شمرین؟ پہلے کھر چلتے ہیں پھر ہال۔ "فرح کی بات من کر علینہ نے قدم باہر جانے کے لیے بڑھائے اس کی آ تکھیں کھر والوں ہے جدائی برنم تھیں۔ کھر پہنچ کرناہید اورشبیرے ڈھیر ساری دعا کیں گیں۔ رشتے دار بھی وہیں موجود تھے۔ پچھ دیر میں ہال کے لیے لکلنا تھا۔ اظہر نے اُس کے بعد کوئی مینے نہیں کیا تھا۔ ایک طرف قسمت پر رشک بھی تھا کہ جیسے جاہاوہ بغیر کی رکاوٹ کیل گیا تھا۔ ہال میں پہنچ کر شمرین کو برائیڈل دوم میں لے جایا گیا۔

''السلامُ علیم سنر اظہر۔'' جھی نظروں سے دھیمی آواز میں ثمرین نے سلام کا جواب دیا۔اظہراُس کے پاس آیا اور اُس کے کان میں سرگوشی کی۔''اچھی لگ رہی ہو۔'' پھر اِن دونوں کو باہر لایا گیا ایک ساتھ اسٹیج یہ جانے کے لیے۔

لائش آف كردى كئ تحيس اسيات لائث دونول كے چرے یہ آئی تو وہ میوزک کی آواز سے قدم سے قدم ملاتے اعلی کی جانب برھنے لکے بالکل کی ماول کی طرح۔ دونوں نے ایک دوس سے کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا۔ دھیے دھیے چلتے ہوئے دونوں بہت خوب صورت لگ رے تھے جینے ہی وہ اتنج کی جانب آئی سب سے پہلے اظهراورج حااور فكرباته آكيانا كثمرين أس كاباته تھام کراویرآئے۔دونوں آئے یہآئے اور ایک دم چھولوں کی بارش مونی۔ وہ دونوں صوفہ بیا کر بیٹھے۔ ہلسی خوشی ب سے ملے۔ رفعتی کا ونت آن پہنچا تھا۔ ثمرین ایک ایک کرےعلینہ فرح ، نامیر، شبیراورد میرلوگوں سے ملنے کی کاڑی میں بھا کرٹرین کورخصت کردیا گیا تھا۔ یے سرال آ کراس کا استقبال بہت ہی گرم جوثی سے کیا گیا۔ وہاں بھی لوگوں کا سیلہ لگا ہوا تھا۔ جب سب طے گئے تو ان دونوں کو بھی کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کراظہرنے تمرین کو بٹھایا اور دیکھنے لگا۔

''کیاہوا؟''ثمرین نے اظہرے یو چھا۔ ''نہیں کچھنیں۔تم جاؤ جاکر چینج کرلو، تھک گئ ہوگ۔''اظہرنے سرد کیجے میں کہا۔ ''ہممہ،۔۔۔۔ال تھا کہ گئی ہوں ''ثمرین کی سمجہ میں

"جم .....بال تُعكُ تو حَقى بُول ـ " ثمرين كى سجھ مِيں نه آیا كه كيا كہا۔

" يج كرون بهت الجمالكاريس في يسب الكسيك نہیں کیا تھا۔" ثمرین بہت خوش تھی۔اظہرنے اُس کا باتحاين باتحيس كليا ''ثمُّ خُواکنواہ ہی ضد کررہی تھیں۔ میں تو خوش تھا کہ تمہاری سال گرہ والے دن ہی شادی مور ہی ہےتو بہت الصحے مناوں گالیکن چلوای بہانے سر پرائز ہوگیا۔" ثمرين نے اظہر کے كندھے يہر ركھا۔ ومعصینک یوسو مج اظهر .....میری زندگی کا آج یادگار ترین دن ہے۔ صرف تمہاری وجہ ہے۔ جھے اتنا بمار كرنے كے ليئ ميرے ليے ميرى سال كرہ الكے ہے اورخاص منانے کے لیے شکریہ "اس کی خوشی سے چمکتی آ تھیں اے شاد کر می تھی وہ ہیشہ ان آ مھوں میں محبت بخوابش اوراعتبار كي جكنود كجينا حابيتا تحااك قدم آ کے برجتے ہوئے اس نے ان کا کچ سی آ محمول پیجب مِن د مَلِير جمع بدكهنا حائية "اظهر في ثمرين كود كيم كركها\_ "چٹا کر ہے رے تے منڈا صدیے تیرے ت\_" ثمرين اظهر كيشوخ اندازيه جعين كي "منڈاصد تے میرے تے۔" ثمرین نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ أس دن کے بعد ہے ثمرین روز اللہ کا شکر اوا کرتی كماظهرأس كى زندگى ميسآيا ورسال گره جيسے خاص موقع كومز يدخاص بناويا تقار

تفار دروازه تحوز اسا كطلا مواتها وہ اظہر کودیکھنے ہاہرآئی تو لا دُرنج اند میرے میں ڈوبا ہواتھا۔ یک دم بھی مرحم ی روشی ہوئی اور ٹیرین روشی کے یاس آ کررک کئی کہ اجا تک لائٹس آن ہوگئیں۔سانے اظهركم را موامسكرار ما تفاله لا ونج كصوفول برغبار اى غبارے تھلے ہوئے تھے۔ ش ..... اظہر نے شمرین کے ہونوں پر

اتوركوديا-"ابھی بھی آ دھا محنثہ باتی ہے۔جنم دن بہت بہت مبارک ہومسز اظہر۔'' اظہرنے اپنا ہاتھ ہٹایا اور مسکرا کر

"سارادن جھے ویش بیں کیا.....اوراب بید؟" "جمہیں سریرائز جو دینا جاہتا تھا۔" اظہرنے گہری سالس لی۔

'بہت برے ہیں آپ۔ "شرین نے مصنوی خطکی

پیا بھی ہوں اے آپ کا ہی ہوں مسز اظہر۔'' مرین شرکیس نظروں سے دیکھنے کی۔

"اور بير كيا ..... كيا كها آپ؟" يعني تبديلي آهني أس كى بات برشرين جعين يكى ـ

"احیما چلواب میں کیک لے کرآتا ہوں۔" وہیں لا وَ فَح مِیں موجود فرتج ہے کیک تکالا۔ ثمرین کو بیسب بہت اچھا لگ رہاتھا۔اُس کے چرے پہنوش جھلک رہی

كيك برميى برتهدؤ إيندويدنك كلهاد كهرثرين كواظهرييده هيرسارا پيارآيا-

"أو دونول ساتھ میں کیک کا ٹیس کے۔" دونوں نے کیک کاٹا ایک دوسرے کو کھلایا اور ڈھیر ساری تصاویر لیں۔ چردونوں کمرے میں آگئے۔ "تو جناب كيها لكا شادى والے دن عى سال كره

منانا۔"اظہراب اس کے ماس آکر میشا۔

۹



"كيا نيوز ب ....كيا سيرت آيا مال بنن جاربي ہیں ....؟" تزکیے نے بوچھا۔ «منبیں جناب .....گناہے کہ آپ کوسیرت آیا کی جگہ کھ دنوں بعد یمی نیوز بتانی ہوگی۔" تقدیس کی بے باک شرارت برز كيكاد ماع محوم كيا\_

" دماغ خراب ہو گیا ہے تہارا .....؟ گرمی کا اثر ہو گیا ہے دماغ پر ..... جو ول میں آئے بولے چلی جارہی بو .... كوشر محاظب كريس ؟"

و او کے .... اوے غصہ نہ کرو میری بیاری آیا.... شاید میں زیادہ بول کی دراصل ایکسائٹدے ہی الی ہے می خالدانے اکلوتے مٹے کارشتہ تمہارے لیے لے کر آئيس تحيس \_ وهمهيس يستدكرني بين اورتم كوني بهوينانا

..." تقدیس کی بات پر تزکیہ نے حرانی ہے آ تحسين معاز كراسيد يكعار

"ہال جی اور ذرابہ تو بتاؤ کہ موصوف کیے ہیں؟ تم نے آئیں دیکھا ہے نال؟" تقدیس نے شرارتی اعداز من قريبة كرجس جري ليج من وال كيارزكيدك نكابون من ابريز كاسرايا تحوم كيا-شاغدار برسنالتي اونيحا لمبا سانولا اسارث سا ابريز بليك پينٹ اور بليك اينڈ وائت لائنگ والى شرت مين خاصا احيما لك رباتها سجیدہ سوبراور لیکی نگاہیں کیے وہ سلمی آئی کے سامنے رتمى چيئر پر بيشاتھا۔

"او میلومخترمه.....کیال کھو گئیں.....کیا ابریز میال كساتهان كمريخ كئي ابعى سے؟" تقديس نے آ تھوں کے سامنے چٹلی بجا کرشرارتی کیج میں کہا تو وہ چونکی اور جعینے گئے۔

" پاکل ہوگئ ہو کیا ..... میں نے کون سا ان کو دیکھا بِ؟ میں وہاں پھو ہو کے لیے تی تھی مجھیں تم ۔" تزکیہ نے لیحکو بخت بنانے کی نا کام کوشش کی۔ " كنيس تعيس چھو يوكى خدمت كرنے اور جادو چلا ديا پیچاری سلمی آنی اور ان کے اکلوتے فرز مر سے تقریس بدستورشرارتی کیج می بولی۔

" چىپ كردنقديس محيرلكادول كى يس-"تزكيه مصنوى غصے سے چلائی۔دل تھا کہ خوش گواراحساسات کی زومیں تفارابريز كرلوككنك تفاريسيدالا ادراكلونا جب كرز كيخود كوعام كالرى جھى تھى جھوٹے سے كر اورسفيد بوشى كے بحرم كو برقر ارر كھنے والی فيملی سے تعلق ر كھنے والى اوع كي تھی۔ جس کے لیےان کے جیا کوئی لڑکا درکار تھا یوں اجا تک اریز کرشتے کان کروہ چرت کے ساتھ ساتھ فوٹ بھی تقى ملى تى نى نى بندكيا موكا؟ ليكن تاج كل كارْ ك بعلاا يس كمي شادى كرسكة بن ؟ يقينا اريزن بھی دیکھاہوگا۔اس نے بی سلی آئی کی پیندکورضا مندی بھی ای صورت میں دی ہوگی وہ عجیب سے خوشکوار احساسات کی زو میں تھی۔ پھر تو رات تک سیرت اور تقذيس نے تزكيه كوخوب چھيرا۔ ابصارا يا تو وہ بھى شامل ہوگیا۔ تزکیہ مسکراتی رہی۔ الیاس احدا کے ناظمہ بیلم سرت اور ابصار نے ال كريہ طے كيا كہ ا ملے سنڈے وہ لوگ جا كرسلمي بيكم كا كھريارد كيھا كيس كاورابريز ہے بھي ملاقات کرلیں کے اور ضروری باتوں کے بعد رشتہ طے كردياجائ كار

سيرت بحى اين سسرال مين خوش تحى \_ بعرشانه بيكم كو بلوا کر ان لوگوں نے میٹنگ کی اور شانہ بیکم اور خالد صاحب اور کھر کے افراد ملی کے کھر گئے۔ امارت کے لحاظ



## Downloaded From Paksodetycom

ے وہ لوگ خاصے محکم تھے اہرین ناصرف خوب صورت و رکھا ہے۔ بس بٹیاں اینے اپنے کھروں میں شادآ باد بنتسم تها بلكه لا كهول كى جائيدادكاما لك اوراجهي بوست ير تفايه بظاهر كونى نيكثيو يوائث نظرنها تاتفاي سلمي بيكم كيونك بارتھیں اس لیے وہ جاہتی تھی کہ شادی جلد ہوجائے۔ پیٹیس والیاس احمدے کہا۔ ضرورى فارمليين كي بعدر شته طے كرديا كيا۔

ستاره بيكم اورعبدالجبارصاحب بحىآئ تصستاره بيكم كامنية جرت سي كلابىره كياكمالياس احدى بين است بڑے کھر کی اکلوئی بہو بنے جارہی ہے۔شانہ بیکم نے دل

''الیاس احمد....الله پاک ہم پر کتنامهریان ہے کو کہ سیرت کی شادی کے لیے ہم کافی پر نیٹان رہے۔رشیتہ دہر

رہیں۔مال باپ کواس سے بڑھ کراور کیا جائے؟" ناظمہ بیکمی آ تعمیں بیٹیوں کے ذکر پر بھرآ میں۔مات کوبستر

"بال ناظمد"الياس احد في مانس كركبار "بيٹياں اينے تھر ميں آبادر ہيں أنبيں كوئى دكھ كوئى ملال نہ مؤسسرال میں رہ کر جارا نام روش کریں۔ان کی تعریف موتو مارى تربيت كاحق اداموجائے گا۔الله ياكان كوخوش ركفي من "الياس احمك البجر بحى بصيّف لكا-بيثيول من او ان کی جان انگی ہوئی تھی۔

''آمین سنم آمین ''ناظمہ بیکم جلدی سے بولیں۔

متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شریف اور سفید ہوش لوگ ہیں اس کیے انہوں نے بیسب کچھ کرنا مناسب نہیں مسمجھا ہوگا۔ بیتو ان کی اعلیٰ ظرفی اورا چھے کردار کی نشانی ہے نال كدوه لا كے موكر بھى اليي كوئى حركت نبيس كرر باور پھر چند ماہ کی توبات ہے پھر توان کی امال کا انتخاب ان کی پندیعن تم ان کے یاس ہوگی۔ان کےساتھ اور ہردم ان کی آ جھوں کے سامنے رہوگی۔ تب وہ دل بحر کر مہیں دیکھیں کے بھی اور باتیں بھی کریں کے .... "مجھاتے سمجماتے آخر میں تقدیس نے جھک کراس کی آتھموں میں د کھے کرشرارت ہے تکھیں گھما کیں۔

آ حاوے ساجن آ جاوے جن وهويتراي تخصير كيكانظر سأتحى مسبداه تكح بس نین بچھائے تیرے را ہوں پر وموعراي تخفيزكيك نظر

تقديس شرارتي ليحين دورزور سكاتي موني كمرے ہے بھاگ گئے۔اور تزکیہ زیراب مسکرا کرابر بز کے خیالوں میں کم ہوگئے۔

شادی کی تیاریاں زور وشور ہے جاری تھیں سلمی بیکم کے لاکھنع کرنے کے باوجودنا ظمہ بیلم نے ان سے کہددیا

"بهن ہم نے جو کھ بھی ترکیدی امانت سجھ کررکھاہے اورجو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ ہم اس کاحق مجھ کراسے دیں کے۔ بے شک اس کی ذات سے آب کو بھی کوئی شکایت ينهوكى - مجصابى تربيت براتنا بمروسه بكران شاءالليوه بھی بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہیں ہے گی مر ..... کھ ہماری بھی خواہشات ہیں۔ جوہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے سوچ رکھی ہیں۔ پھے خواب ہیں جوہم نے برسول سے اپنی آ محمول میں سجا کرر کھے ہیں۔ ہمیں ان خوابوں کواور خواہشوں کو پورا کرنے سے نہ روکیں۔"سلمی بیم نے مسکراک اظربیکم کے ہاتھ تھام لیے۔ د منبیں آب ابنی خوشیاں ضرور بوری کریں بیآ پ کا

سكون موت إلى بيول كي كمد كالحديث رونا فرمانش كنا لاؤ كمنابيسب مال باب كے جينے كاسمارا موتے ہے۔ جس کود مکھ د مکھ کر مال باپ جیتے ہیں۔ اور جب اڑکی کی شادی کرنے کاوفت آتا ہے تو نازوں کی بلی دل کی شنڈک آ تھوں کی روشی جیسی اپنی عزیز شے اٹھا کر دوسروں کے حوالے کردیتے ہیں۔ لبول پرڈھیروں دعا تیں اور بے شار انجانے خدیثات دلول میں جنم کہتے ہیں اور اچھی ما تیں بمیشہ بنی کور حصتی کے وقت بے شار تصبحتیں کر کے ہی ڈولی میں بیشا کردخصت کرتی ہیں۔اورسلی بیٹم جانی تھیں کہ تزكيه ناظمه بيتم جيسي خاتون كي بيني ہے وہ اپنے ساتھ پلو میں بائدھ کر اعلی اوصاف عصرایا نیکی اور حبیس ہی لاتے ک وہ گھر کوسیٹنا جانتی ہے۔رشتوں کے تفدس کا پاس رکھنا آتا ہے۔الی الرکیال ہی اچھی عورتیں تابت ہوتی ہیں اور ایے حسن وحمل سے اٹی تربیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی من رويد بيد الكول كاجهز بيسب مادى اشياء بين آج ہیں تو کل محتم .... لیکن تربیت اور عمل وہ چیز ہے جو ہمیشہ میشدساتھ رہتی ہاورا عصمعاشرے کے جنم دیے میں

معاون دمددگار بھی تابت ہوتی ہے۔ بے شادی کی تیاریاں ہونے لکیں پڑ کیا بھی خوش تھی لیکن بھی بھی وہ انجانے خدشات سے تھوڑا سا کھبرا جاتی کہ یت نہیں ابریز کی نیچر کیسی ہوگی؟ اتنے امیر ہیں تو شاید يراوُدُ ي بھي ہوں؟

"ارئ ياتم توياكل مو ..... اگرابريز بهائي نے تم كونه د یکھاہوتاتو بھلا کیے رضامندی دیے ....نہ وہ کوئی لڑکی ہیں اور نہ ہی آج کل ایساز مانہ ہے کہ کوئی بھی بناا بی مرضی اوررضامندی کے رشتے کے لیے راضی ہوجائے اور ابرین بھائی جیسا سوشل اعلی تعلیم یافتہ اور پوش فیملی سے تعلق ر کھنے والاخود مختار بندہ بھلا کیسے امال کے قیطے کہ سے سر جھكاسكتا ہے ....بس بات اتى ى كداريز بعالى سوبر اور ڈیسنٹ بندے ہیں۔آج کل کے لڑکوں کی طرح مجيح محصور ساور بيصر بيس كهمروقت موبائل بربات كرتے رہيں۔دومرى بات يركده وجانے ہيں كہ بم لوگ 86 ......

F101Y

حق ہے جھے صرف اپنی بگی سے غرض ہے۔" ناظمہ پیگم سکراکر چپ ہوگئیں۔

شادی سے دی دن پہلے سرت آئی تھی۔ جب کہ شانہ بیکم ہفتہ پہلے آئی تھیں۔ خلاف تو تع نویدہ بھی ہڑھ جا نہا ہے گئی تاریوں میں حصہ لے دی تھی۔ عبدالجار کی جبلی بھی شادی کی تیاریوں میں شال تھی۔ سلمی بیگم نے مایوں اور مہندی کی رسومات سے پرمیز کرنے کو کہا تھا اس لیے شادی اور و کیمہ بس دو تقاریب کی تیاریاں کرتی تھیں۔ شادی والے دن ترکید جب یارلرسے تیارہ و کرآئی تو بے حد مسین نظر آ رہی تھی۔ ریڈاور گرین سلور میجنگ کے بھاری میں نظر آ رہی تھی۔ ریڈاور گرین سلور میجنگ کے بھاری مائی کے بھاری میں اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر مائی کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ جاری دو پیٹے کے اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر کی کشادہ پیشائی روش ہورہ ہی تھی۔ خوب صورت بریئر کی کشادہ پیشائی اور نقاست سے سیٹ کیے گئے بھاری دو پیٹے کے اس کی نظر اتاری اور صدف دیا تو شبانہ بیگم نے اس پر سیائی کا خرید ہی ہی ہورہ کی اس کی نظر اتاری اور صدف دیا تو شبانہ بیگم نے اس کی نظر اتاری اور صدف دیا تو شبانہ بیگم نے اس کی نظر اتاری اور صدف دیا تو شبانہ بیگم نے اس پر آ یت الکری کادم کیا۔

بارات آئی .....ابر یہ بھی ہے کہ خوب صورت نہیں لگ رہاتھا بلیک شیروانی جس پرکاپرد کے اور تینوں کا نازک سا کام تھا کاپر پاجامہ کاپراور بلیک کھے اور اس پربلیک اور کاپر کام تھا کاپر پاجامہ کاپراور بلیک کھے اور اس پربلیک اور کاپر کام تھا کاپر پاجامہ کاپراور بلیک کی بھڑی میں اپنے دراز قد کے ساتھ مردان دوجابت کا کھل نموند دکھائی دے دہاتھا۔ برنظر دونوں کود کھی کردشک کردہی تھی۔ برزبان پر ماشاہ اللہ تھا۔ تمام ضروری رسومات کردہی تھی۔ برزبان پر ماشاہ اللہ تھا۔ تمام ضروری رسومات جہال گھروالے معموم اور اواس ہوتے ہیں وہال دہن کود کھی اور اواس ہوتے ہیں وہال دہن کود کھی سال ادائی میکہ چھوٹے گائم الگ ستاتا ہے۔ ایک اڑی کے لیے وہ لی تکیابوچیں کیا وہ لی تکیابوچیں کیا گیا خیالات ہوتے ہیں اس کے دل میں کیا کیابوچیں کیا گیا خیالات ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر شرارتیں لڑائی جھڑے کے بیار مال کی گود میں سردکھ کرسوجانا کیا خیالات ہوتے ہیں بہن بھائیوں سے ضدیں شرارتیں لڑائی جھڑے کے کا خدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں بابا کے کا غدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں بابا کے کا غدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں بابا کے کا غدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں بابا کے کا غدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں بابا کے کا غدھے پر چڑھ کرکھیانا ..... بھائیوں سے ضدیں موانا بہنوں ہے جھڑے کے کہا تھال

کرگڑیوں کی شادیاں رجائی جاتی ہیں اور ایک ون وہی تھی منی گڑیا آئی بڑی ہوجاتی ہے کہ اس کوسب کچھے بہیں چھوڑ کرنیا گھر بسانے نئی جگہ جانا پڑجا تا ہے۔ یادی کہ کھا تھے ہنا رونا اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے وقت اڑکی کو اپنا بچپن بھی میکے میں چھوڑ کرجانا ہوتا ہے۔ کیونکہ دہاں جا کرنے گھرکی بنیا در گھنی ہوتی ہے احساس ذمہ داری خلوص محبت اور رشتوں کا بجرم رکھنا ہوتا ہے۔

و بین خوب صورت اور حسین خواب بھی آ تھوں میں اتر آتے بیں۔ نیا گھر نیا ماحول اور نیا بمسفر خود کوایڈ جسٹ کرنے کی منصوبہ بندی مستقبل کے حسین خواب کچھ اندیشے کچھوا ہے گئی اندیشے کھوا ہے گئی اندیشے کھوا ہے گئی اندیش کو ارسوچیں ....دھر کتے ول کے ساتھ لاکی بانہوں بانہوں کوچھوڈ کر محبت بھری بانہوں بانہوں کوچھوڈ کر محبت بھری بانہوں کے حصار میں آجاتی ہے۔

تزکیہ بھی ول میں فسین جذبے خوش گوار سوچیں اور
کچھ فدشات کے کر میے کی ولمیز پار کر کے سرال آگئ
تزکیہ خوش تھی۔ ایک بہترین گا سائش زندگی اس کا انظار
ساتھ تھا جس کے ساتھ ساتھ اب اس کوزندگی کا طویل سفر
ساتھ تھا جس کے ساتھ ساتھ اب اس کوزندگی کا طویل سفر
ساتھ سے کہا تھا۔ محبتوں کے ساتھ فلوس اور چاہتوں کے
ساتھ۔ جہاں سلمی بیٹم جیسی شفیق ہستی کا بے تحاشہ پیار ملنے
ماتھ۔ جہاں سلمی بیٹم جیسی شفیق ہستی کا بے تحاشہ پیار ملنے
عارہا تھا۔ سلمی بیٹم جیسی شفیق ہستی کا بے تحاشہ پیار ملنے
ماتھ و بھی دیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھیں کہ تزکیہ جیسی لڑکی
صدفہ بھی دیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھیں کہ تزکیہ جیسی لڑکی
ان کی بہو بن کر آگئی تھی جس کو ان کی جہاند بیدہ نگاہوں
ان کی بہو بن کر آگئی تھی جس کو ان کی جہاند بیدہ نگاہوں
ان کی بہو بن کر آگئی تھی جس کو ان کی جہاند بیدہ نگاہوں
اور شتوں کا تقدیں رکھنے والی لڑکی تھی۔ جس کی تربیت میں
کوئی جمول نہ تھا۔

 تمباري صورت ميس مير بيرون مين زنجيروال وي .... اورتم .....تم ميرے كيے نا قابل برداشت ہو۔"اف..... اس قدر تذکیل۔

''تو آپ نہ کرتے شادی..... انکار کیوں نہیں كرديا ..... كيول سزادى خودكو ..... اور جھے بھى؟ اليي كون ی مجوری تھی کہآ ب نے بیقدم اٹھایا اور آج .....آج يهال پراس مقام پر كرآب يدسب كهدي بيل ايدا تھاتو سلے سے انکار کردیے ناں۔ اتناسب چھ کرنے کی

کیاضرورت بھی؟' وہ بے ساختہ رویزی۔ دو تھی مجوری کیونکہ مما کو جگر کا کینسراور ہارث پراہم ہے..... ڈاکٹر کے مطابق مما چند ماہ کی مہمان ہیں۔ میں ال وقت مما كے خلاف جاكران كود كانبيں دينا جا ہتا تھا تم مماکی پسند تھیں اور میرامما کے علاوہ کوئی نہیں تم یہاں پر صرف مما کی وجہ سے ہو۔ جھوبہ مارے درمیان چند ماہ کا كنثر يكث بالله تعالى ميرى مال كوسلامت ر كي يكن تم كان كلول كرين او .... تم صرف مماكى زندگى تك ميرے ساتھ رہوگی۔اس کے بعد میل تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ زاد کردوں گا اور کشمالہ کو اپنالوں گا۔'' اف تزکیہ نے تحق ہے ہون میں کے ۔۔۔۔ بیکیا کہدہاتھادہ ۔۔۔۔

''باُلُ یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں جیٹا لوکہ حمهيں مما كا دھيان ركھنا ہے....ميراتمهارا كوئى رشتہ كوئى واسطرميس رب كاتم ميرے كمرے ميں بظاہر ميرى بيوى کی حیثیت نے رہوگی مرمیراتم سے ایسا کوئی تعلق نہیں رہےگا۔تم نے میرے اور کشمالہ کے درمیان آ کرہمیں ایک دوسرے سے دور کردیا ہے۔اس لیے مجھے تہارے وجود سے نفرت ہے مخت نفرت۔اس کھر کی ہر چیز پرتمهارا حق ہوگا سوائے میرے۔ میرے ول میرے جذبات ..... کیونکہ میری محبت میری وابستگیاں میرے جذبات صرف اور صرف كشماله كے ليے ہيں۔"

"اف الله " تزكيه في دونول باتھوں سے اپنا چكرا تا سرتفام ليا-

"اور ہاں ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کر

طرف چھوٹا سا محرخوب صورت سا صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ سائیڈ ہر دیوار ہر ہے نازک شفتے کے صیلف برخوب صورت اورتیمی شوپیز رکھے تھے بیڈے تھوڑے فاصلے پر ايزى چيرر كلي تحى ايك طرف چيونا سائيس بك فيلف بنا مواتھاجس میں سلیقے ہے بکس تجی ہوئی تھیں۔ کمرے میں گلاب اورموسے کی مہک اس ماحول کومزید دففریب بنار ہی تھی۔ تزکیہ کا دل دھر کنے لگا تھا۔ خوب صورت خواب ناك ماحول خوب صورت ساتقى كى شكت وبى سب كيمه جس كالكارك خواب ديمتى بيدوي سب كجهاسال كيا تفاوه خودكو بهت خوش قسمت تصور كرري محى \_ تب بى آ ہت ہے وستک ہوئی .....ابریز کمرے میں وافل ہوا تو..... تزكيه كاسرخود بخود جهك كيا ـ وه آسته آسته قريب آ رہاتھا۔ادھر تر کیدےول کی دھر تنیں برحتی جارہی تھیں تزكيدكى ساعتين اس كے ليول سے خوب صورت اور ول تھین جملے سننے کی منتظر تھیں شرم وحیاء اور تھبراہث نے تزكيه كے حسن نے مزيد لکشي پيدا كردي تھي۔

ومحترمه تزكيه صاحبه "ابريزك بخت اور كمروري آواز یروہ چونگی۔ پیکیسا اعماز مخاطب تھا؟ تزکیہ نے سراٹھا کر

"اكرة ج تم يهال يراس جك مر بيدردم تك بيني ہوتو بیصرف اور صرف میری مماکی پسنداور خواہش کی وجہ ے .... جہیں یہاں تک لانے میں ایک فیصد بھی میری مرضى شامل نېيى .....نىتم سے دابىتكى ہےادر نەبى قلبى لگاؤ كيونكه مين .... مين اين دوست كشماله سے محبت كرتا مول اور صرف اس كو بي ايني بيوي بينانا حامة المول..... ایک ایک لفظ پرتز کید کی اس محمل می این کئیں ....الفاظ کے نشترول ميس الزت يط محا

'' ہیں۔۔۔۔ بیآ پ کیا کہدرہے ہیں؟'' وہ بمشکل کہہ یائی۔

'وہی کہدرہا ہوں جوتم نے سنا .... نہ جانے تم نے ميرى مماير كيا جادوكردياتها كان كوسواع تمهارك بخفظر بی میں آرہا تھا اور میرے نہ جا ہے ہوئے بھی انہوں نے

یافتہ بھی۔ ایک ایک لفظ پر دوردیتے ہوئے زہر خندہ کیج میں کہ کردہ بیڈ پرلیٹ گیا۔ تزکیہ بے بسی سے اے دیکھتی رہ گئی۔ وہ منہ دوسری طرف کرکے اپنے موہائل میں مصروف ہوگیا۔

تزکیہ نے شندی سائس لے کرسامنے گے قد آ دم
آ کیے میں اپنا ہجا سنوراروپ دیکھا ..... بیساری تیاریاں
بیہجا ہواروپ بیسب تو ای دخمن جاں کے لیے تھا جس
کے نام سے منسوب ہوکروہ یہاں آئی تھی۔ اس نے تو نظر
ڈالی بھی تو نفرت کی۔ سارے سینے ساری خواہشات سب
کچھا کیک لیے میں مٹی میں ملاکر رکھ دیئے۔ بے عزتی اور
عمامت کے احساس سے وہ سلگ آئی۔ الی توجین لگتا تھا
سکیاں اپنے اندرا تاریخ اتاریخ آنسووں کا بھندہ
صلی میں انگ گیا۔
طلق میں انگ گیا۔

"سنو ..... بیرسوگ منانا بند کردد اب ..... اٹھ کر ڈھنگ کے کپڑے پہنو ..... مجھے دحشت ہوری ہے تہارے اس طلبے ہے۔ نہر ہے بھی بری لگ رہی ہو تم ..... میری آ تکھیں تو صرف اور صرف کشمالہ کو اس دوپ میں دیکھنے کی متمنی ہیں۔ میرے کان اس کی خوب صورت سر کوشیال سننا چاہتے ہیں یہ میری بدھیبی ہے کہ تم یہاں اب حال میں اینا محق وجود کے کرمیٹھی ہو۔"

" دو نقیبی ..... برتھیبی تو میری ہے ابریز .....کہ میں تمہارا مقدر تھہری۔ ول میں اُنھتی آ وازکو دباتے ہوئے وہ اٹھ کرالماری سے سادہ سوٹ نکالنے گئی۔

"یااللہ! کس طرح رہ پاؤل گی یہاں؟" واش روم میں آ کروہ دوبارہ سے سسک پڑی۔اسے یہ بات بھی سخت تکلیف دے رہی تھی کہ سلمی بیٹم کوموذی مرض ہے اور وہ کچھ دنوں کی مہمان ہیں۔مما آپ میں اور جھ میں کوئی فرق نہیں آپ کواللہ کی طرف سے بھاری ملی آپ جانے والی ہیں اور میں بھی پچھ دنوں کی مہمان ہوں۔ آپ کوجسمانی مرض ہے اور میرے روح کے اندر کینسر سرائیت کر گیا ہے۔میرے روم روم میں ذات اور تحقیر کا سن او ..... بیر سارے ڈراھے بازیاں اس کرے کی حد تک رکھنا اگر میری مما کو ڈراسی بھی بھتک پڑی تو جھے سے براکوئی نہ ہوگا کیونکہ جب تک مما ہیں تب تک تہارے لیے اس کھر میں جگہ ہے۔ مماکے بعد تہارا رابطہ تہارا واسطہ اس کھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے گا۔ مجھیں تم ؟"

''یاو۔''سرخ ملی ڈبیاس کی جانب اچھالی۔ ''یہ پہن کر رکھنا مما کے سامنے۔'' نازک جڑاؤ بیش قیت اور خوب صورت کنگن جس پرنظریں تفہر نہیں رہی تھیں وہ زہر لیانشتر جیسے لفظوں سے اس کے وجود کوچھلتی چھلتی کرکے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تزکیہ اپنے لہواہو جھلتی کرکے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تزکیہ اپنے لہواہو

وجود کو مشخے کی ناکام کوشش کرنے تھی اس کی آجھیں بہنے لکیں تھیں۔

"یااللہ بیسب کیا ہوگیا؟" آئی ہتک آئی ہا استانی اس کے مائنائی اس کے ساتھ اس کیا ہورہا تھا اس کے ساتھ اس کیا ہورہا تھا اس کے ساتھ اس کیا نئی نو بلی دہن کا کوئی ایسا استقبال بھی کتا ہوگا استقبال بھی کتا تھا۔ آئی تذکیل آئی تحقیرات کا سماراو جودر بردہ بورہا تھا۔ آئی تدلیل آئی تحقیرات کا سماراو جودر بردہ بورہا تھا۔ آئی تحدیر پہلے دہ کتنی سردردخوش تھی اپنی قسمت پر مالک کردی تھی دل میں ہزاروں خوایش سیمنے جذبات بھی کے دری تھی دل میں ہزاروں خوایش سیمنے جذبات ساتھیں خوب صورت اور بے باک جملوں کی کنگناہ منی کی ساتھیں خواہشات انظار طلب آردو میں سب کچھ الٹ ہو چکا تھا سارے سینے خواہشات انظار طلب آردو میں سب بچھ تی میں ملاکر خواہشات انظار طلب آردو میں سب بچھ تی میں ملاکر خواہشات انظار طلب آردو میں سب بچھ تی میں ملاکر حواہشات اکر ایابندیاں لگا کردہ این آدم حوالی بٹی کورد تا سکتا چھوڑ کر مطمئن تھا۔ حوالی بٹی کورد تا سکتا چھوڑ کر مطمئن تھا۔

"ستو" وه دوباره سريآيا-"اگرتم چا موتو واپس ايخ مرجائتي مو"

وينهيس "بيساخة تربي كرنگاه الله ال

"بالماہا-" ابریز نے خوفناک قہقہدلگایا۔" ہاں مجھے امید تھی کیونکہ تم شریف والدین کی بنی ہواور بہترین تربیت

حجاب 89 --- دسمبر۲۰۱۱ء

ليك كريل انعايا 'جی جانو ..... بولو۔' تز کیہ مجھ گئی کے رات کے اس پہ

كون ہوسكتاہ "تم یا گل و نہیں ہو گئیں؟ ایسا کیے ہوسکتا ہے میں سر كر بھی تہاری جگہ كى كوئيس دے سكتا ..... تمہیں تو سب م کھے پند بنال باراو کے .... چلوتہاری سلی کے لیے ہم باتيس كُرليت بين آئى لويو.... آئى لويوسو چ.... "كتنى ڈھٹائی سے وہ کسی غیرائری سے عشقیہ باتیں کررہا تھا۔ اسے اپنی جا ہتوں کا یقین ولا رہا تھا۔ وعدے کیے جارے تصے عامیانداور چھچھوری باتیں۔ صرف اور صرف کشمالہ کو اس بات كا ثبوت دے رہاتھا كما ج كى اتنى اہم اور خوب صورت رات کو وہ تزکیہ کو اگنور کرکے کشمالہ کے ساتھ ہے۔ جر کے وقت ابریزنے کال بند کی۔ تزکیہ کے تن بدن میں سنساہٹ ی از گئی۔ساری دات تزکیہ نے بھی جاگ کرکانٹوں برگزاری تھی۔شادی کی پہلی رات تزکیہ نے ایے شوہر کی وہ عاشقانہ تفتگوئی جواس نے ای محبوبہ سے کی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ابریزنے کروٹ بدلی اور مری نیندسوگیا۔ ساری رات ایک ایک بل تزکیہ نے اذيت من كزاري محى ابريز كاليك ايك لفظ كشماله ي میٹھے انداز میں کی جانے والی یا تیں اس کے قبقہاس کی حرکتیں کتنی اذیت ناک تھیں۔ کتنی تکلیف دہ تھی اس لڑکی کے لیے جو ول میں بے شار خوب صورت جذبات وخیالات لے کرآئی تھی۔جس کے ول میں ای رات کو كى كرييم المحارب المان تفخوا بشات تحيسب كجوختم موكياتها كزشتدرات تزكيدك ليكويا قيامتك رات تھی اور شابیہ آج کے بعد زندگی میں آنے والی ہررات میں یہی عذاب یہی کرب اور یہی اذبت اس کے نصیب میں لکھودی گئی تھی۔ گویا کہ ہررات اس کے لیے قیامت ے کم نہ ہوگ ۔ ابریز گہری نیند میں تھا۔ تزکیہ نے اٹھ کر شاور لیا۔ ی کرین لائٹ کام والا سوٹ پہن کر بالوں کو سلجهایا لمب بالوں کو کھلا چھوڑ کر الماری سے نماز کا دویشداور جائے نماز تکالی۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے بے دھیانی

ناسور محیل کیا ہے۔ زہر کے الفاظ کے زہر کے نشر لاعلاج كينسرى هكل مين ميرى رك رك مين اتاردية کتے ہیں۔میرامرض تو لاعلاج ہےنہ کوئی طبیب ہےنہ كوئى تحيم - جوميري ب وقعتى كوميري بل بل كلتي انا كو میرے روح کے شکافوں کوشفا دے سکے۔کہاں سے لاؤں گی اتن مت\_ کیے برداشت کروں گی بیسب؟ باالله مجمع بهت وے۔ مجمع حوصلہ اور برداشت دے میرے مالک کرایک مرتی ہوئی مال کے سامنے اس کے ينے كا بحرم ركھ سكول \_ مجھان حالات ميں رہ كر جينے كا وصلدے مرے مالک آمین۔"

و ابریزحن .....تم بھی ویکینا کہ میں س طرح جی کر دکھائی ہوں..... ایک مرتی ہوئی ماں کے لیے س طرح و بل قيس زندگي گزارتي مول؟ ميس آپ کو تابت قدم ره كر دکھاؤں گی۔ میں بیٹابت کردوں گی کہیں واقعی نیک اور شریف ماں باپ کی اولاد ہوں۔ میں آپ کو سی کی ہے د کھادوں کی کہ میری تربیت میں کہیں بھی کوئی کی جیس۔" بتحاشہ بہنے والے آنودس کو یائی کے ساتھ بہاتے بهاتے تزکیدنے ہمت اور وصلے کا فیصلہ کیا اور بڑے عرص كے ساتھ خود كا نے والے حالات كے ليے تيار كرليا\_ تزكيدواش روم سے باہرآئی تو ابریز منہ تک جاور تان كرسويا تفايانبيس كجماندازه نه موارتز كيدن ساراز يوراها كرالماري مي ركها\_ابريز كاديا مواكنكن دائي باته مي والا بنيندتو أتمحول سے كوسول دورهي وه تكييا فها كرصوف يآ بيڻي\_

"آ یایارابریز بھائی کےدوست بھی ان کی طرح بڑے ڈیشنگ ہیں ان سے کہد کر کہیں میرا بھی معاملہ حل کروا دینا۔" بیسر کوشی تقدیس کی تھی۔ اس کے لیوں پر زخی مسكراهث آگئ۔

«تقدیس میری جان ..... تیری بهنا بی یهان ان فث ہے۔ بھلا تھے کہال فٹ کروائے گی .... "تب ہی ابریز کا سیل فون بچنے لگا تزکیہ خیالات سے چونکی رات کے ساڑھے تین نے رہے تھے۔ کس کی کال ہوگی؟ ابریزنے

حجاب 90 ---- دسمبر ۲۰۱۲ء

اور اس دیں۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو سرت اور تقذيس ذكه ولينة كئے۔ "كيسى مويزكي؟ كمراورابريزكود كيمكراس ال كيمالگا؟"موقع وكي كرميرت نے تزكيكوكريدا۔ "ببت اجها.... ببت اتھے ہیں ابریز۔" تزکیہ نے وهرب سيجواب ديار

"فكرالحديثة إتم خواخواه ابريز كولي كرفينش كاشكار تحيى آيا...." تقديس في مطمئن اعداد من كها-"ہال..... بہت کیرنگ ہیں بہت سوفٹ نیچر ہے ابريز كي سوبراورسيس ايبل "اييخ جموث كوجارى ركفة موئے مسكراتے ہوئے مزيد كامياب الينتك كي وہ خود مى حران ملى اتى مفائى سے جموث بولنا اس كى تربيت ميں شال وند تعار مرحالات مجها ب پدا موسح تنے كرجهال قدم قدم براسائي اناكو ماركراي مزاج اورتربيت ك خلاف جھوٹ بولنا تھا ڈراھے کرنے تھے قول وقعل میں تضاد کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تزکیہ کچھ تھنٹوں کے لیے ميكي آ حنى \_ آج دعوت وليم يحى اور اسے جلدى واپس سسرال جاناتھا۔

وعوت وليحكام تمام شاندار بال ميس كيا كيا تعارجب وہ ابریز کے ساتھ لائٹوں کی تیز روشی میں بال میں داخل ہوئی ابریزنے ہدایت کےمطابق اس کا زم ونازک ہاتھ ايخ مضبوط باتقول مين تفاما تواس كاباته كانب كيا ابريز کے باتھوں کا اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی Havoc کی ول فریب اور محور کن خوشبوے تزکید کا نازک ساول برى طرح دهر كفاك

"كاش يد كمح يوني امر موجا تين اي طرح ابريزاس كالاتع تفاعسارى زندكى چلنارى البحى ندخم مونے

والأبيسفر يونبی جاری رہے۔'' ''جمانی پلینز اسائیل۔'' فوٹو گرافیر کی آ واز پر تزکیہ خیالات نے چونی اور گربرد اکرسامند مینے گی۔ "يار بھائي برتم نے تو جادو كردياتم سے نظر بى نہيں

ہدرتی ان کی ۔ "مسی دوست کی آ واز پرابر برنے زور

میں سوتے ہوئے ابریز کی جانب نگاہ اٹھائی کتنا پُرسکون مطمئن تفاوه تصنثري سائس كي كرجائة نماز بجيعاني اور فجر كى نماز كے ليے كھڑى ہوكئ في نماز كے بعد دعا كے ليے ہاتھ بلند کیے قو ڈھرسارے آنسو محمول میں چلے تے۔ "ياالله ياك مجههمت دے وصلد سے میں ثابت قدی ہے اس امتحان میں بوری الرسکوں۔ میں صرف ایک مرتی ہوئی عورت کی ضرورت ہوں۔ مجھے اتنا حوصلہ وے کہ میں مما کے معیار پر پوری انز سکوں۔میری دات ے ان کوکوئی دکھ کوئی تکلیف نے ہو۔ آنسومتوار آ جھوب سے بہتے رہے اور وہ دِعا کیں ماہمی رہی۔ نمازے فارغ ہوكر بالوں كوسميث كر كير ميں جكر اررات بحرجا كے اور مكسل رونے كى وجدے أكسيس مرخ اورمتورم مورى معیں \_ نیند کا خمار بھی جھایا ہوا تھا۔ جائے نماز تبہ کرکے فيلف يررطي اورصوفي يآ كرليش او تعورى ديريس نيندكي د يوى مهريان موكي-

وروازے پر بلکی می وستک ہوئی تو وہ ہر برا کر اٹھ بینمی - سامنے ابریز کھڑا بالوں میں برش کررہا تھا۔ ابھی ابھی ہاتھے لے کرآیا تھا۔ لائٹ گرے کرتے اور وائٹ

شلوار مين كمر أكمر ابهت فريش لك د باتعا-وبمحترمها كرنيند يورى بوكئ تواثقه جائيس ممان بلوايا موكار" طنزيد ليحيس كهاتونزكية جينب كي-

ناشتے پرسکٹی بیٹم ڈھیروں لواز مات سجائے منتظر

"السلام عليم ممار" تزكيه نے قريب جاكر جھك كر البين سلام كيا-

«جيتي ربوجيتي ربو.....شادآ بادر بوالله ياك مهمين بہت ساری خوشیال نصیب کرے سداسہا کن رہو۔ "سینے ے لگا كرمحبت بحري ليج مي دھيرون دعا تين دي ان ی محبت برز کیدگی آئیسی نم ہونے لگیں۔

"ارےمما ....الی بھی کیا بدخی بہوکود کھ کرمنے کو بھول کئیں ہمیں بھی کچھ دعائیں ملیں گی یانہیں؟" ابریز نے شرارتی کیج میں کہا تو سلنی بیکم نے اس جھکے سرکو چوما

حدات 91 ..... 91

بیڈ پر نتھیں بظاہراتی بہار بھی نہائتیں مرتبھی اچا تک سے طبیعت بگڑ جاتی ان کے لیے پر ہیزی کھانا کما جوسکینہ لکاتی تھی۔

وہ اس روز ناشتے سے فارغ ہوکرایے کرے یں
گئیں دوا لے کریش وال کی بھی آ کھرلگ ٹی۔ تزکیہ نے
ان کے کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کی چیز وں کور تیب
دے کر کئی بین آگئے۔ گھر مکمل طور پرنوکروں کے والے
تھا۔ ظاہر ہے وہ سب کھرنو نہیں ہوتا جو ایک خاتون خانہ
اپی مرضی اور پہند کے مطابق کرتی ہے تزکید کو گئی ہیں کوئی
خاص صفائی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ برتوں کی الماری
بھی بے تر تیب تھی۔ مصالحوں کے ڈیے گندے ہور ہے
تھے ہائیگر و دیوائد رہے گندا ہور ہاتھا۔ تزکیہ نے سکین کو بلوا
کر سلے کئی کی صفائی کرنے کے لیے کہا اور خود بھی ساتھ

''ارے لیا ٹی آپ بس تھم کریں بڑی بی بی کو پیتہ چل گیا تو غصہ کریں گی۔'' سکینہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ''اریے بیس مما کوٹیز بھی نہیں ہوگی اور ہاں آج مما کے لیے سوپ اور دلیہ بھی میں ہی بناؤں گی۔'' تزکیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اچھابی بی آپ کی مرضی۔" سکینہ کوتز کیہ بہت اچھی لگتی تھی اتنی زم اور سوفٹ انداز میں بات کرتی کہ بات دل میں اتر جاتی تھی۔ بات کھمل کر کے تزکیہ جیسے ہی پلٹی چیچے سلمی بیگم کھڑی تھیں۔

''ارے مما آپ؟''تزکیہ نے گڑ بڑا کر کہا اور خوانخواہ بی شرمندہ ہونے گل سلمٰی بیکم مسکرائیں۔ ''میرے کمرے میں آؤٹز کید۔'' کہد کر وہ واپس

"جى مما؟" تزكيه نے سواليه نظروں سے سلمى بيلم كى

وارقبقہدلگایا۔ ''اریے بیس یار .....میں نے کہاں جادوتو انہوں نے طبیعت بگڑ ہم پر کردیا ہے۔ہم پرتو کیا.....ہاری مما پر بھی۔' آخری پکاتی تھی۔ جملہ سرکوشی کےائداز میں کانوں میں کہا۔

"او سے بس کرد سے بار .....اور بہاں دھیان د سے ا مودی میکر جو کہ دوست بھی تھاشوخ آ واز میں بولاتو سب کا قہقہ ابجرا۔ تزکیہ بری طرح جھینپ گئی ابر پڑ سکرادیا۔ رات کوایک بار پھر دہ ای کھٹے ہوئے کوفت ذدہ ماحول میں ای افیت ناک مرحلوں سے گزرنے کے لیے ای دشمن جاں کے ساتھ خواب گاہ میں تھی۔ اس ماحول میں سائس لینا بھی مشکل لگتا۔ ایک ایک کے صدیوں کی صورت

ایک دو تین دان گزرے حالات معمول برآئے تو تزكيد نے كو كاجائزه ليا۔ بزے سے دقيے ير بنا مواجد يد طرز کا پیکرجس کے بیا ہی گیٹ سے داخل ہونے يردرميان مس راه داري مي سرخ فرش دالي چوژي راه داري کے دونوں ست لان تھے آیک جانب پیڑوں کے ساتھ سنخرب تے دوسری جانب پلاسنک کی کرسیوں اور میز کو گارڈن میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ كياريون من عشق بيجال موتيا اوررات كي راني كي بيلين معیں جن سے دیواریں بھی حصب گئ تھیں۔ راہ داری ے گزر کر گھر کے اندرونی مصے میں وافل ہونے کے لیے خوب صورت لکڑی کے کام سے مزین براسادروازہ تھاجو لا وُ بِحُ مِين كُمانًا تَعَالَ لا وُ بَحُ مِين واخْلَ مويت بي سيدهي جانب برداسا درائنك روم جس كي نفاسيت اورمتي شوپيسر كو و کھے کر تزکید کی آ تکھیں تھلی کی تھلی رہ کئیں۔آ سے دونوں جانب بيدرومزب تصدايك سلمى بيتم كاايك ابريز كار اور دوا مکسٹرا تھے۔ جب کہ نوکروں کے لیے مزیدآ کے چل کر گھر کے چھلے تھے میں کمرے بنوائے گئے تھے۔ براسا کن جس میں ضرورت کے علاوہ غیر ضروری اشیاء مجھی موجود تھیں۔ پوڑھی ملازمہ حاجرہ کے علاوہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی نوکرموجود تھے گوک<sup>ے مل</sup>ی بیلم دداب



جس کی آ تھوں میں صرف اور صرف نفرت ہوتی۔ جس
کے چہرے پر تفافر ہوتا۔ اکھڑین اور حاکمیت ہوتی۔ جس
کی ہاتوں میں طنز اور بدتمیزی ہوتی ایک ایک لفظ میں زہر
ہوتا اور تزکیہ چپ چاپ اس کا ہرظلم ہر زیادتی برداشت
کرتی۔ اپنا نصیب مجھ کر سر جھکا کر صرف اور صرف اپ
رب کے آگے جی مجر کے اپنے دکھ بیان کرتی اس سے ہی
ہمت اور برداشت کی بھیک ما تھی۔

تزکیہ خودکوم مردف رکھنے کی کوشش کرتی جیسے تیسے ای ماحول میں اور ان حالات میں جینا تو تھا۔ دہ سلنی بیگم کو جوس پلار ہی تھی کہ ابریز آفس سے آگیا۔ ''السلام علیم مما! کیسی ہیں آپ؟'' حسب معمول

سيدها ملمي يمم كمر عين بى آيا-

"الحمدالله بنيا ..... تركيه كآجانے سے مير سائدر جيسے وانا في اترآئي ہے۔ مير سائدر ہتی ہے۔ مجھے ایک لمح کے لیے بھی تنہائی كااحساس نہيں ہونے دیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں بیٹا كہ مارے گر تزكيہ جيسی بچی آئی ہے۔ اللہ پاک تنہاری جوڑی سلامت رکھے شادا باد رہؤ آ مین۔ "سلمی بیگم نے سے دل سے تعریف كركے دعا كيں بھی دے داليں۔

"اجالا كيسا اجالا ..... بمحص يوچهوك تمهار كآن سے ميرى زندگى ميں تو تاركى تجيل كئى ہے۔ ہر ہر بل افيت تاك ہے ميرے ليے۔ اور خدا نہ كرے كه ميرى جوڑى تمهارے ساتھ بنى رہے كيونكه ميرے ليے تو صرف اور صرف كشماله بى ميرى زندگى ہے۔ چاہم مماكوجتنى بيال پڑھا دو۔ ان پرائى فرمال بردارى اور خدمتوں كے جادو چلاؤ۔ تم صرف ان كو بى بے وقوف بنا سكتى ہو۔ ميرے دل ميں تمهارے ليے بھى بھى مجت يا پيار نہ ہاور نہى ہوسكتا ہے۔ "

تزکیہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو آتے ہی ابریز نے زہر خندہ جملے اس کی جانب اچھالے اور ہاتھ سے چائے کی بیالی لے کرزورے نیبل پر رکھی۔ تزکیدان می جاب دیں۔ در بیٹی .... بیل جہیں گھرے کا موں کے لیے ہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر یہاں لائی ہوں اور تم نے چند دن کرنے کے لیے لے کرآئی ہوں اور تم نے چند دن بعد ہی گھر بلو کام کاج میں حصہ لینا شروع کردیا۔ یہ نوکر کس لیے ہیں؟" سلمی بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے شفق لہجے میں کہا۔

"جی می است. میں جانتی ہوں کین میں کیا کروں جھے تو عادت ہے تال گھر کے کام کرنے کی۔ اگر کام نہ کروں تو ب چھے تی ہوں گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہوں۔ جھے اچھا گئے گا مما کہ گھر کے چھوٹے موٹے موٹے کام میں خود کروں آپ کے چھوٹے چھوٹے موٹے کام کرنے جھے خوشی محسوں ہوگی ممار جیسے میں چھوٹے کام کرتے جھے خوشی محسوں ہوگی ممار جیسے میں امال ابا کے کام کرتی تھی۔ "زکید نے معصوم کہج میں کہااور سلمی بیٹم کاول بھرآیا۔

" چلوبھی جیئے تہاری مرضی۔ جوتم کواجھا گھاب یہ گفر بھی تہارا ہےاور گفروالے بھی۔" سلی بیٹم نے اس کی پیٹانی چوم کر محبت بھرے لیج میں کہا تو تزکید کی آ تکھیں نم ہو کئیں۔

" مروالے اس مرف آپ دعا تیں ہی دیا تیں ہی دیا تیں ہی دیا الیں۔ ہیں۔ میری اوروہ بھی چندون کی مہمان۔ اور میں بھی ...... "اجالا کیسا اجالا ......؟ میں بھی آپ کی زندگی تک ہوں۔ پھر نہ یہ تھر میرار ہے گا سے میری زندگی میں تو تار اورنہ کھروالے۔ "اس کا دل بھرآیا تھا۔ اذیت تاک ہے میرے۔

"جی مما اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت دکھا پ ہیں قوسب کھیے۔"تزکیہ نے لیج کونارل بناتے ہوئے مسکرا کرکہا توسکٹی بیگم بھی زیرلب مسکرادیں۔ پھیکی اور بے جان مسکرا ہئے۔

ابر بزنے اسے حق زوجیت دیا بھی نہیں بظاہر وہ ابر پز کی بیوی تھی جس کو دنیا کے سامنے وہ تفریح بھی کروا تا۔ محبت بھری باتیں بھی کرتا۔ خیال بھی رکھتا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا اور جب اپنے کمرے میں ہوتا تو بالکل مختلف اکھڑ بدتمیز بدمزاج اور سنگ دل ابریز بن جاتا۔

**دجاب** 94 --- دسمبر۲۰۱۱،

تفارز كيدحب كلحي "نه بھی نہ بیلو بہت پیاری بھی ہے۔بس کل شام کوتم آفس سے کرائے پہلے آؤٹک رکے جانا پھرشا پکک اور خرمیں ڈزکرے کر آنا۔ "سلمی بیٹم نے فیصلہ کن انداز

''اوکے ہاں۔''ابریز سینے پر ہاتھ رکھ کرتھوڑا سا جھکا اور فکفته انداز میں کہا تو تزکید نے مسکرانے اور شرمانے کی کامیابا یکٹنگ کی۔

**ል**ልል.....ልልል

تزكيه نے خودكو ماحول ميں وُھال ليا تھا۔ون محرسكى بیکم کے آمنے سامنے رہتی۔ مبح ٹماز کے وقت وہ جاگتی۔ بظاہراس کے یاس اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آج تک درمیان میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ بند دروازے کے چھےاے جس اذیت ہے رات بحر گزرنا پڑتا وہ تزکیہ ہی چانی تھی۔ اریز تولیعتے ہی کشمالہ سے کال برمو گفتگوہوتا۔ بھی بھی جب زرکیہ کی برداشت دم توڑنے لگتی تو وہ صوفے سے اٹھ کر ملحقہ کمرے ش آ جاتی۔ بے شامآ نسو اس كے كالوں كو بھونے كتے۔ايك بيوى كے ليےاس ے زیادہ اذیت کیا ہوگی کہاس کا شوہرا سے قطعی نظر انداز كركے دات بحرائي محبوبہ سے عشقيہ باتنس كر لے حش اور ہے باک جملوں کا تبادلہ ہو۔ وہ مجمع کہلی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی۔ نماز پڑھ کر قرآن یاک کی تلاوت کرتی سات بجے کے بعدروم سے باہرآ جاتی۔ ٹھیک آٹھ بچسکٹی بیم کی دوا کا ٹائم ہوتا۔ سات ہے وہ سکیند کے ساتھ مل کرمما کے لیے بلکاساناشتہ تیار کرتی ان کوناشتہ کروا کردوا کھلاتی۔ دوده کا گلاس دی تب تک ابریز بھی اٹھ کرتیار ہوکر باہر آ جاتا۔ سلکی بیکم کی موجودگی میں زبردی ول نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ابریز کے ساتھ تھوڑا سا ناشتہ کرلیتی۔ ابریز ناشته كركية فس چلاجا تا اورنز كيه چھوٹے موٹے كامول میں سکینداور ہاجرہ کا ساتھ دیے لئی۔ "بى يى جي آپ بہت الجھى ہؤ ہارا كتنا خيال ركھتى

كر كے مليث كرالمارى سے محص كالنے كى۔وہ المارى بند كرك واليس يلى تب تك ابريز كرم كرم جائے حلق ب اتار چکا تھا۔ تزکیہ نے ہاتھ آ کے برحایا مھمتی ہوئی نظر تزكيه برؤالى اس كے ہاتھ سے كبڑے ليے اورواش روم كى

طرف بڑھ گیا۔ ''تِزکیہ بیٹی ....کافی دن ہوئے تم اپنی امال کی طرف مبیں لئیں دو تین دن کے لیے چی جاؤ۔" رات کے کھانے پر سلمی بیلم نے پلیٹ میں سالن نکالتی تزکیہ کو

تنبيس ممااس كى كياضرورت إدر بات تو موجاتى ہے میری۔" پلیٹ ملمی بیٹم کے سامنے دکھتے ہوئے تزکیہ فيساث ليحيس كهار

سپاٹ کے بھے میں جہا۔ ''بیٹی سامادن کھر میں رہتی ہوڈ کاموں میں الجھی رہتی ہوذرابا ہر بھی جایا کردیم تو کہیں بھی ہیں جا تیں اڑ کیاں تو شانک کی دیوانی ہوتی ہیں۔تم کیسی اڑکی ہو؟"مللی بیم في مراتي موت كها-

سراتے ہوئے کہا۔ "جی مما پوچھ لیں اپنی بہوے کب سے کہ رہا ہوں كهشام كوكبين آؤنك برطيت بي مودى ديمين كے شایک کریں مے مر .... مرآب کی لاؤلی صاف الکار كردي ب- "اريز كسفيد جموث يرتز كيه في المحس

مچاڑ کراس کی جانب دیکھا۔ ''دیکھیں مما ....اب مجھے گھور کر بھی دیکھیرہی ہے کہ میں نے آپ سے شکایت کردی۔میری بات نہیں مانے كى تو آپ سے بى بولول كانال "انتهائى معصوميت سے لمیٰ بیگم کی طرف و مکھ کر ہندا۔ تزکیداس کی ایکٹنگ پر

"چپ کروابریز ..... تنگ مت کرومیری بحی کو۔ ذرا ی بات پر پریشان موجاتی ہے ہد "سلمی بیم نے اس کو و مکھ کرابریز کی سرزاش کی۔

"مما ..... آپ کوتو ہمیشہ اس کا بی خیال رہتا ہے۔ بری جادوگرنی ہے میاڑی اس نے آ کر بچ کچ آپ پرجادو كرديا ہے۔" بظاہر منت ہوئے بہت كرى بات كركما الله المحال

ہو۔" بنجی بھی سکین اے دیکھ کر کہتی۔" درنہ تو لوگ نو کروں

ہیں۔'' سکین کی آ داز پردوچو تگی۔ ''ہال تم چلو میں آئی ہو۔'' دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے تزکسے خواب دیا۔

ہوئے ترکیہ نے جواب دیا۔
"السلام علیم۔" ترکیہ پُراعتاد اندازیں ڈرائنگ روم
میں وافل ہوئی۔ کشمالہ انتہائی بے تکلفی سے کشن گودیس
ر کھے صوفے پر تقریباً نیم دراز تھی ابریز اس کے بالکل
قریب ہی میشاتھا

ر و ملکم السلام ۔'' کشمالہ نے معنی خیز انداز میں اوپر سے نیچ تک و کیھتے ہوئے کہا۔ابریز نے نگاہ غلط اس برڈ الی۔

اس برڈالی۔

"کشمالہ یہ ہیں میری مماکی بہوتزکید" ابریزنے
خاصے مفکل خیرانداز میں اس کا بے لکا تعارف کروایا۔

"ہاں جی میں مماکی بہو ہوں مسز تزکیہ ابریز
حسین۔" تزکیہ نے ابریز کی جانب و کیمتے ہوئے
نہایت پُراعتاو انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیے
ہوئے ابریز کی بات کوآ کے بڑھایا اور کشمالہ کی جانب
مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

''ادہ …'' کشمالہ کمکے سے طنزیداندازیں ہلی جب کمابر برنے چہرے کے بدلتے رنگ سے اس کی اندرونی کیفیت کا بخو ٹی اندازہ لگایا جاسکتا تھا تزکید کا یوں اپنے رشتے کی وضاحت کرنا سے سلگا گیا تھا۔

"آپاوگ باتیں کریں میں ڈرلگواتی ہوں۔"اپ جملے کا ری ایکشن ابریز کے چہرے پردیکھ کرتز کیہ نے دہاں رکنا مناسب نہ مجھااور کھانے کا کہہ کرباہرآ گئی۔ "واؤیار....مسز تزکید ابریز حسین کیا بھرم دے کرگئی ہیں تمہاری مسز۔" کشمالہ نے منہ کوٹیڑھا کر کے مسز پر خاصاز دردیتے ہوئے تیکھے لیچے میں کہتے ہوئے ابریز کو گھورکردیکھا۔

"یار پلیز مائینڈ مت کرو۔ سزتب بے گی جب میں اے وہ درجہ حیثیت اور مقام دوں گا ..... میرے لیے وہ صرف اور صرف میری مماکی پہنداوران کی بہو ہے۔ آئی سجھ؟" ایریزنے کشمالہ کو گھری نظروں سے دیکھتے ہوئے

کوبہت حقیر بھتے ہیں۔"

"بیکیابات ہوئی؟" تزکیہ ملکے سے مسکرادیتی۔"کیا
نوکرانسان ہیں ہوتے۔اس بات کی بھی پوچھ ہے سکینہ کہ
ہم اپنے ماتحت کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں .....اچھا
چلوتم جلدی سے چکن نکالو میں سوپ بنادوں مما کے
لیے۔"اس دوز دن میں ابریز کی کال آگئی کہ ڈنر پر کشمالہ
آئے گی اہتمام کروالینا۔

''کیا ہوا بلی آج کچن میں کافی مصروف لگ رہی ہو؟''سلمی بیکم نے غیر معمولی تیاری دیکھ کر ہو چھا۔ ''جی مما ۔۔۔۔۔اہر ہزنے کہا ہے کہ ان کی کولیگ آج ڈنر مرآ ہے گئی شاہ کھمال نام بتال ہے'' وہ آ ہے گئی

بی میا ..... ابر جوتے ہاہے کہ ان ی والیا ان وزر برآئے گی۔ شاید تھمالہ نام بتایا ہے۔' وہ آ ہمتگی سے بولی۔

"اجیعا .....اچیما ہال کشمالہ ہوگی بہت تیز مزاج اور ماڈرن لڑکی ہے یو نیمورٹی سے ساتھ ہے وہ۔"سلمی بیگم فیسر ہلا کرکہا۔

کھانا یکا کروہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ ابريزة حيا- بنستامسكرا تااورانتهائي فريش مودك ساته ات عرص مين آج بهلى بارابريز اتفاطعين اورفريش لگ رہاتھا۔ کھڑکی سے تزکیہ نے دیکھاتھا۔ کھنی موجھوں تلے خوب صورت مسكرابث \_ بہلى بار اسے يول بنتا ويكصا كتنااحها لك رباتها ابريز اوراس كساتهوه كشماله محى-انتِباكَ ديب كلّ كاوزشرث ووية سے بناز جدیدا شائل کے بالوں میں کا ندھے پر شولڈر بیک اٹکائے وه كافى مادرن لك ربى تحى عام ي شكل وصويت والى \_ معمولى نقوش والى كشماله ميس كوئي اليي بات نتهي كهابريز جیںا انسان اس کے لیے اتنا یا کل ہور ہاتھا۔ تزکیہ نے بلث كرخودكا كيغ من و يكالائث يربل ملك سے كام والا جديدا تدازيس سلامواسوث اى كلركا جارجث كادويشه بكا ميك الب باتعول من ميخنك نازك سابرسليث لمبسياه بالول كومنجنك كيحريس جكز عده خود بهت بيارى لكربى محى كشماله سالك كدرج بهتر

"چوٹی بی بی صاحب آ کئے ہیں آپ کو بلا رہے

منظاب ١٠١٠ عام 96 ----- داسمبر ٢٠١٧م

من المحصرة المحصرة المحصرة المحصرة المحصرة المحصرة المريز المستن المحصرة الله بالمحصرة المحصرة المحصرة المحصرة المحتالة المحمدة المحتالة المحتالة

"میرے لیے تم ہے کار غیر ضروری غیراہم اور فالتو شے ہو جے زبردی میری زندگی میں شامل کیا گیا۔" "اگر اتن نفرت تھی تو منع کردیتے ناں مما کو۔ کیوں میری زندگی کوچہنم بنار کھا ہے۔ جھے کس بات کی سزادے رہے ہیں آ ہے؟"

'' جورقایل ..... مماکی زندگی میرے لیے ذیادہ اہم مخی مماکی خواہش پرسر جھکایا میں نے میں مماکو وقت سے پہلے ہیں مارنا چاہتا تھا۔ کاش میں ۔... تم اپنی مصوم شکل لے کران کے سامنے نہ تنہ تا تی گران ہی ہی اپنی پندگی زندگی اپنی مرضی ہے خوشی ہے گزار رہا ہوتا اور تم بھی کہیں کسی کے ساتھ ہوتیں ۔نہ جانے کوئی گھڑی تھی مماکی نظر تم پر پڑی اور زندگی میری جہنم بن گی۔' وہ بر بڑا تا مماکی نظر تم پر پڑی اور زندگی میری جہنم بن گی۔' وہ بر بڑا تا مماکی نظر تم پر پڑی اور زندگی میری جہنم بن گی۔' وہ بر بڑا تا چاپ کڑھتی رہی۔ وضاحت دی۔ ''تم نہیں کھاؤگی؟'' کشمالہ نے اسے واپس بلٹتے رکیر کرسوال کیا۔

"" درجی بین ..... مجھے بھوک بیں ہے آپ اوک کھا کیں آرام سے اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو سکیند کھڑی ہے سامنے میں مماکے پاس ہوں ان کی دوا کا ٹائم ہوگیا ہے۔" وورُ اعتاد کیچ میں کہتی ہوئی ایک اچٹتی کی نگاہ ابریز پرڈال کمآ کے بڑھ گئی۔

"ارے تزکیہ .... تم نے کھانا نیں کھانا؟" سلمی بیکم نے اس کود کھے کرچرانی سے پوچھا۔

' دنہیں تما بھوک نہیں ہے شام کو جائے کے ساتھ سمور کھالیا تفار طبیعت پرگرانی می مسوس ہور ہی ہے۔' ''ارے بھی ۔۔۔۔ پہلے کیوں نہیں بتایا۔۔۔۔سارا دن کین میں تھسی کام جو کرٹی رہی ہو۔ پہلے ہی کہا تھا کہ تم مت کرواتنا کام رابر بزنے کہو کہ تہیں ڈاکٹر کے پاس

''ارے مما .....'آپ آوا ہے ہی پر بیٹان ہوجاتی ہیں کام سے پختیس ہوتا مجھے اتنا کام کرتی تھی اپنے گھر ش یہاں آو پچھ کام ہی نہیں ہے۔ بس شاید گری کی وجہ سے ایبا ہو گیا۔ ابھی تھیک ہوجاؤں گی۔ آپ کے پاس بیٹھ کر میں فریش ہوجاتی ہوں۔''سلمی بیٹم کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔

''اورخوائنواہ ابریز کونگ کیوں کروں مما۔ ایسی طبیعت تصورُ اخراب ہے۔ آ رام سے باتیں کرنے دیں ان کو۔'' تزکیہ نے مشکراتے ہوئے کہا۔

" ( بال کافی پرانی دوئی ہےدونوں کی۔ "سلمی بیم نے کھا۔

تنجے دریش ابریز کشمالہ کوچھوڑنے کے لیے چلاگیا۔ تزکیہ کاموں سے فارغ ہوکر سلمی بیٹم کو دوائیں اور دودھ دے کراپنے کمرے میں آگئی۔ دل بہت برا ہورہا تھا۔ کشمالہ عام ی شکل وصورت کی اڑکی تھی جس کوابریز اس پر فوقیت دیتا تھا۔ کتنی آ رام سے اور ڈھٹائی سے اس کے

حجاب 97 --- دسمبر ۱۰۱۰

کیما بندھن ہے؟ کیمارشتہ ہے جس میں میں بندھ کی مول۔ نہ چھنکارا ال سكتا ہے بال ائي حيثيت منواسكتي ہوں۔" دردحدے بڑھنے لگا تھاا گرخدانا خواستہ کل کومما کو كجه موجاتا بي تو ..... طلاق كاتحفه لي كركس منه ے واپس جاؤں گی؟ اباجی امال کیے برواشت کریا تمیں کے ..... تفتریس کی شاوی کیسے ہوگی؟ طلاق کا جواز کیا بناؤل گى؟ايك مجھوتەايك مرتى عورت كى خوشى ايك بينے كالى مال كے ليے كيا كياسودا .... بيشارسوالات ذبن میں کلبلانے لگے۔ دماغ ماؤف ہونے لگا۔

" یا اللہ جھے سے ہی سکون ہمت اور حوصلے کی بھیک مانلتی ہول پروردگار مجھے ہمت عطا کر۔ ورد جب صد سے بره جاتا بسار سوات بنداور حالات مخالف نظرآت ہیں۔امید کے سارے در بند ہوجاتے ہیں۔تب خالق كائنات كى ذات بى يادآتى باس سى بى مت وصل اورصبر کی بھیک ماتھی جاتی ہے۔ای درے دعا سس شرف قبوليت ياتى بين حوسلول من يقين بيدامونا باورمسيس لوث آتی ہیں تب انسان آ کے کی راو پر علنے کے قابل ہوتا ہے۔ تزکید کا دروجھی جب صدے سوا ہوجا تا وہ بھی صرف اورصرف این رب سے کرم کی بھیک ماتھی۔

ملمی بیکم کی طبیعت اب اکثر خراب رہے گی۔ جب ان كودومث موتى تو وه اتنى تكليف مين موتين كرز كيدان كى تكليف برتزب جاتى -اس كى تكسيس بعيك كتيس-اس کمجے ڈاکٹر کو گھر پر بی بلوایا جاتا۔ تزکیہ منتقل ان کے ساتھ ہی رہتی۔ ذرائی بھی کراہیت یا تھن محسوں نہ کرتی۔ ان کی صفائی کا بے حد خیال رکھتی۔اس روز بھی سلمی بیلم کی طبیعت کافی خراب تھی۔آج ابریز بھی گھریرتھا تزکیہ نے ملی بیٹم کا منہ دھلوایا ان کے کیڑے چینج کروا کر بالوں میں تکھاکیا

"تزكيه بني ميراايك كام كروگى؟" تزكيه ملى بيكم ك لیے پورج بنا کرلائی تو انہوں نے آ ہستگی سے یو چھا۔ ''جی مماضرور آپ بولیں۔'' تزکیہنے جلدی ہے کہا اوران كوبورج كطل زمكى

سلمی بیٹم کی طبیعت زم کرم چلتی رہی۔ تکر جب سے شادى بموني تحى أتى شديد طبيعت خراب سهوني تحى اس شام لمى بيكم كى طبيعت كيجهاساز تقى ابريز اورتز كيه دونوں ہى أ ان كروم ميں ان كے ياس بيٹے تھے۔ابريز ملكي بيكم کے پیروبا رہا تھا۔ جب کہ تزکیدان کے وصلے ہوئے كيڙے تبه كردى تھى۔

"ابریز بیٹا.....کاروبار کیسا چل رہاہے؟" سلنی بیکم

نے یو جھا۔ ''الحمد للہ مماسب بالکل ٹھیک ہے۔'' ابریز نے

"بساب ایک بی خوابش ہے میری-"سلنی بیلم نے دهیر ہے کہا۔

" جي مما "اير يزمرتن كوش موا-

دوبس بوتايا يوني كواين كودين و ميدلون تو مجي سكون ل جائے گا۔" تزکیہ کی نظریں بے ساختہ ابریز کی جانب اٹھ کئیں۔

"ان شاء الله مما بس آب جليري سے الحجي موجا كيل آپ يون ليني موتي بن تو ميراول کسي کام مين نبيس لگتا-" ابریز نے سنجل کرجلدی ہے بات کارخ بدلنے کی کوشش کی۔ تزکیہ این کرے میں آسمی۔ ول بہت اواس اور بوجهل مورباتها شادي كوجار ماه موسيك تضيم ابحاري منتظرتمي كدان كآ مكن من بعي محمم محمي قلقاريان كونجين ان كي كوديس بحي نهامنا سامهمان آجائے۔ تزكيه کے لیوں سے بھی ی سسکاری انجری۔

''مماالله پاکآپ کولمی زندگی دے کیکن میں تو خود يهال مهمان مول آپ كي زندگى تك ميرارابط ميراواسط ال محرے اور اس محرے مینوں سے ہے۔ آپ کے بينے نے کون سامجھائی بیوی سمجھا ہے۔ کون سامٹری حق دیا ہے مجھے۔ صرف دو بول ہی تو مجھے اس کی زندگی میں لے آئے۔ میں اس کے لیے غیر ضروری اور تاپندیدہ ترین ہول میری کوئی وقعت ہےنا ضرورت۔ میں آو صرف اور صرف ہے کے لیے آپ کی وجے بہاں ہوں۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لے آئی سکنی بیٹم کے بیڈے پاس کری پر بیٹھ کر علاوت كرنے كلى \_ تزكيه كى خوب صورت اور خوش الحان آ واز سجح تلفظ كساته والفاظ كاداليكى كاخوب صورت انداز ماحول میں پُرنورساسرورطاری ہوگیا۔سلمی بیکم آسمیس بندکے لمل انبهاک کے ساتھ سورہ یسٹین کی تلاوت سن رہی تھیں جب کہ ابریز بھی خاموثی کے ساتھ اس کی جانب متوجہ تھا۔ تزکیہ دنیا ہے بے خبر کمل طور پرسورہ یسلین کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں کم تھی۔ اس نے تلاوت ختم کی تو للمى بيم نة كلصين كحول كراسد يكهار "تزكيه بني مجھ سے ایک وعدہ كرو" قرآن پاک جزوان میں رکھتے ہوئے وہ ملمی بیم کی آواز پر ان کی جانب د میمنے تھی۔ "جىما....آپ مكرى؟" تزكيدىك ساولى-" تزكيه جھے عدہ كروكہ مجھے كي جي موجانے كے بعدتم روزانديهال براى جكه بيفه كرقرآن ياك كى علاوت كروكى مير بعدمير كم كوديان مت كرنا-" 'مما پلیز.....آپ بیاسی با تیس کردہی ہیں؟ الله ياكة كاسايدار يمرون يرقائم ركي يسسين آپ کو ہرروز ساؤں گی۔آپ کے سامنے بیٹ کراورآپ سنیں کی محر پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ "تزکیہ با قاعدہ رونے کی سلنی بیم کی آئیس مجی تجرآ سیل ان کوائی طبیعت کا اعدازہ تھا۔ ابر بر بھی ان کے باس آ میا اوران کے ہاتھ تھام کر بولا۔ . مما ايمامت كهيں تزكيه يونهي آپ كوقرآن پاك سنایا کرے گی و ہے بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس بى تورىتى بنال يزكيه چلوامچى سى جائے بنواكرلاؤنهم يبيں بين روائے يئي محماكے ساتھ "ماحول يك دم ےاداس ہوگیا تو ابریزنے ماحول کوبدلنے کے لیے لیج کوبٹاش بناتے ہوئے تزکیہ کو خاطب کیا۔ \* ''جی ابھی لاتی ہوں۔''تزکیآ تکصیں پوچھتی ہوئی روم

"میتی .....میرے ماس بیٹھ کر قرآن ماک کی تلاوت كردينا\_ جب تم سي سيح اين كرے ميل يرهتي موتو تہارے کرے کے پاس سے آتے جاتے میں نے ی ب مجصح تبارى وازلجاورا نداز بهت اجما لكتاب دل من اتر جاتی ہے تہاری آواز۔ "جى مما آپ پہلے بيكھاليں پھر ميں پڑھتی ہوں۔" " تزكيدايك بات تو بتاؤ؟" انهول في بغور تزكيدكو ويصفح موسة ايك كمرى نظراس بردالى-"تم خوش تو ہونا بین؟" تزکیدان کے سوال ہر بری طرح چونگ بے ساختہ نظرابریز کی جانب اٹھ کی ایریز بھی تفور اساكر براكيا\_ "ارمے تمایہ وال کیوں کیا آپ نے؟" وہ بے ساختہ بنس دی۔وہ ایک معے میں خودکوسنجال چکی تھی گزشتہ جار ماہ کے عرصے میں وہ خود پر کنٹرول کرنا اپنی فیلنگ کوائے اندرى وباكرركهنا ابنااند فاجرنه كرك بظاهر نارال رمنا الحجى طرح سيجه لياتفا-ممرا مطلب یہ ہے کہ جہیں کوئی شکایت کوئی کی كوناى محسوس تونيس موتى؟" أيك المح كے ليے رك كر المی بیم نے گری نظری سلے اریز پر تر کی روالیں۔ "ارے بیں ما اسالی کو بھی بیں ہے آپ ایے

" میرا مطلب بیا ہے کہ جہیں کوئی شکایت کوئی کی کونائی محسوں قونہیں ہوئی؟" ایک کھے کے لیے دک کر سلمی بیکم نے گہری نظریں پہلے اہریز پھرز کیہ پرڈالیں۔
" ار نے بیس مما سال کہ بھی نہیں ہے آپ ایسے سوال کیوں کردی ہیں۔ ہیں اور پھرابریز میرا اتنا خیال مما کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور پھرابریز میرا اتنا خیال کرھتے ہیں اور آپ آپ و گئی بیاری ہیں۔ محبت سے کندھی ہوئی نرم مزاج دھیما لہجہ اور شفیق میں اللہ پاک کا جتنا شکرا داکروں کم ہے مما اور پہتے ہیں اللہ پاک کا جینے سال آف دی سینچری کا الوارڈ آپ کو دے دوں۔ ہیں اور پھراسی کے بنا ہیں کہ خواسی کا دورے دوں۔ آئی لو بیسو کے مما آپ کے بنا ہیں کی خواسی کی تامی کے خواس کی آف دار بھرائی۔ آئی لو بیسو کے مما آپ کے بنا ہیں کی خواس کی آف دار بھرائی۔

ابریز خاموثی سے اس کی باتیں س رہاتھا۔ سلمی بیکم نے اس کو سینے سے لگا کر ماتھا چوم کر ڈھیروں دعا تیں وےڈالیں۔عمر کی نماز سے فارغ ہوکرزز کی قرآن یاک

ہے باہر چلی گئی۔

"ابريز يج كهول تو مجھے بھى بھى د كھ ہوتا ہے كہ بكى كو

بیکم نے جائے کا خالی کے میزیر کھتے ہوئے کہا۔ "جيمابولي-"اريز في الكلي كران كو

"میں ..... میں سوچ رہی تھی کہ تزکیہ کو ڈاکٹر روحانہ كے كلينك لے كرچلى جاؤں\_'

" مركول مما كيا موات مهيس تركيب اريزن حیرت سے پہلے ملی بیٹم کو پھرز کیہ کودیکھا۔

تزكيه بمى جرانى ت اللي بيكم كود كيدي في وه بجهندياني تھی کہ لکی بیم کو یہ کیا ہواہا ورانہوں نے ایسا کیوں کہا۔ "وراصل بينا ..... تنهاري شادي كوآ ته ماه مو ك میں اور میں منتظر ہوں کہ کب دادی بننے کی تو پیسنوں تو

"ارے مما ....!" ایریز شیٹا گیا ترکیہ کے چرے کارنگ بھی اڑنے لگاس نے بے ساختدارین کی جانب دیکھا۔

"بيالله ياك كى مرضى بيمما آب فكر كيون كرتى ہیں۔"ابریز گزابرا کرجلدی ہے بولا۔

''افوه.....'' بیمما کوکیا سوجھی وہ یک دم پریشان ہوگیا۔ تزكيهے وہاں بیٹانہ كيا مبادا علمی بیلم اس کے چرے ے کوئی اندازہ لگالیں ابریز کے لیے سلمی بیٹم کی ہات کافی ىرىشان كن تحى\_

اس روزسلمي بيكم كوضرورت كى كيجه چزي منكواني تخيس تزكية خودى بازارك ليفكل في ملكي بيكم في كما تعاكد ابریز کوکال کرے بول دووہ آفس ے آتے ہوئے لے آئے گا مرابریز نے کال انینڈنہیں کی فون سلسل بری جار ہا تھا۔اس لیے تزکیہ خود ہی نکل آئی۔سیراسٹورے مطلوبہ چیزیں لے کر تزکیہ جیبے بی پلٹی سیرھیاں اترتے اترتے دفعتاً تزکید کی نظرسا منے آھی۔

جياري شاپ برابريز تفااورساتھ ميس كشمال تركيه ے جسم میں سنسنی سی دور کئی کشیمالدایئریگ پہن کر بوی ادا عصابر بر كودكهارى تفى اورابر بركتنى وارتنى ساسدو كميدما تعاراته سااير مك وتحك بعى كيا تعارا ندازي ولي ہم وہ نہیں دے سکے جورینا جاہیے تھا۔ جواس کاحق تعا۔" سلمی بیکم کی آواز پرابر بزنے تھبرا کر آ تھیں پھیلا

" دیکھوتم لوگ نہ کہیں تھو منے پھرنے جاتے ہونہ ہی مون پر جاسکے جب سے آئی ہے بس میر سےساتھ ہی مصروف ہوکررہ گئی ہے۔ نہ کوئی فرمائش نے گلہ نہ ہی بھی اس کے چرے بر حکن یا بیزاری نظر آئی ہے۔ میری وجہ سےوہ و ميكي بهي جاني -ابريزتم ....تم بهت خوش نصيب مو کہ جہیں تزکیہ جیسی ہوی ملی اور میں بہت کی ہوں کہ مجھے ترکیہ جیسی بہولی۔ آج کے دور میں الی بچیاں کہاں ملتی ہیں؟ بیٹا بیشاس میرے کی قدر کرنا کوشش کرنا کیاہے کوئی دکھندواس کے ساتھ۔"

"بس مما .... آپ کا سانس پھو لنے لگا ہے۔" ابریز نے ان کو جذب کے عالم میں دیکھا تو جلدی سے ان کو

"بہت خوش ہےمما وہ اور اگر آپ کی خدمت کرتی بو بقول آپ کے اس کی سچر میں ہے اور اللہ یاک اس کواس کی جزاوے گا۔آپ بس دعاوی رہے گااور زیادہ سوچا مت کریں اس نے آپ سے کہا ہے تال کیہ وہ خوش ہے۔" ابر برحسن کا آخری جملہ باہر سے آئی ہوئی تزکیہ نے بھی س لیا۔

"مال ايريزحسن بهت خوش مول ميس ـ "وه دل بي دل میں ہونے گی۔

مجحدون اورآ مے گزرے۔اس دن ملمی بیکم کی طبیعت قدرے بہتر تھی تزکیدان کو لے کرلان میں آ گئی تھی۔وہ عائ في رج تفك ايريز بمي آكيا-

"السلام عليم مما ماشاء الله آج تو كافي فريش لك ربى میں آپ؟" وہ سلمی بیگم کو د مکھ کرخوشگوار کہے میں کہتا ہوا کری پر بیٹھ گیا۔ تزکیاس کے لیے بھی جائے تکا لئے لگی۔ "وعليم السلام\_ المدالله صبح سے كافی فريش محسوس كردى بول-"سللى بيكم في مكرات بوع كها-"ابريزتم ساليك بأت كبني كاسوچ ري تقي "سلمى

حجات المراح

شاعری انٹر نیشنل امتخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخبري

داستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعری انٹر نیشنل انتخاب شائع کرر ہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دو غزلیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ سے کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں

اہم نوٹ:اس بک کے لیے دو فرلیں یا اظم دے سکتے ہیں اور ایک ہر ارفیس ہو گی ان پیموں کی کہا ہیں سینٹر کی جاگی گی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



ار و نمیله اقبال، بحرش علی نقوی، آمنه رشید، ما نکه خان، ندیم عهای فرخکو، خزبه ته بننی نسیاه نور نادی، ریمانه اغبازه دامتان دل نیم

سلسلم انچارج

اس انتخاب میں شامل لازمی ہوں انشاہ اللہ ہے کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ ویگر ممالک میں پڑھی جائے کی انشاہ اللہ۔ اس میں ہر ممالک سے شامل ہو سکتے جیں۔ اور شامل ہونا بھی آسان ہے آپ اپنی پسندکی دوغزلیس دے سکتے جیں اور جو فیس ویں گئیں ان کی کتا بیں مل جائیں گے ایسا جانس باربار خیص لمے گااس لیے سب سے اجبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں عزید معلومات کے لیے واٹس اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب: داشان دل ڈائجسٹ قیم

داستان ول دُا تجسك

وحمبر2016

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو

تصاورتز كيه بابر بينه كردوت موسة ان كى زندگى كى بعيك ما تک رہی تھی۔ ابریز بھی بے چین ادھر سے ادھر تبل رہا تفارال كماة تهمول مي محمية نسوته\_

الياس اجمد ناظمه بيكم اورسيرت اور ابصار بهي آ مح تھے۔ پریشانی کے ان لحات میں ابریز خود کو اکیلامحسوں كررما تفاالياس احمداور ابصاركة جانے سے اس كو بھى مورل سيورث ال عى ماجره بيكم اورسكين بعي كمرير دعا كي كررب تصوطا نف يزهدب تصالحه بالحسلمي بيكم كي طبيعت مجرتى جاربي تقى النيال بندنبيس موري تقى الى حالت ميں دودن گزر گئے ملکی بیٹم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ تزکید کا رورو کر برا حال تھا ایک کھے کے لیے بھی وہ ملمی بیٹم کے یاس سے بیں بل ستقل ورہ یسین پڑھر بی می ان پردم کردہی می ان کی تکلیف ختم ہونے کی دعا کمیں ما تک رہی تحى ابريز حيب جاب تزكيه كود يكتار بتار ايك باركها بحي كتم كمرجاكر بحديآ رام كراو كرز كيدف منع كرديا\_

"ابریز پلیز .... مجھے مما کے پاس رہے دیں میں ان كواس حالت ميس جيوز كرئيس جاسكتي-" ناظم يكم كهانايكا التي مرزكيه باابريزے بالكل مبيس كهاياجاتا\_

دوسر بعدن رات كونت كشمالياً في وه جيسے بى روم میں داخل ہوئی ای وقت سلمی بیگم کو وومث ہوئی ان کی جادر کیڑے سب خراب ہو گئے تزکیہ نے دوڑ کر انہیں سنجالاً ان کی جاور ہٹائی کیڑے صاف کیے ان کا منہ وهلوايا ابريز بمح قريب آسياتها

"اف توبه ...." کشماله نے ایکائی کی اور نشو ناک بر ر کھلیا۔" ابریزیاریہ جرمز پھیلارہی ہیں پلیز کم از کم تم تواینی ناك ير ماسك لكاؤ-" كشماله نے منه بنا كر حقارت ہے سلمى بيمم كى طرف و يكھتے ہوئے كہا۔

"سورى ميل تويهال نبيس تفهر عمى بيسب يجه برداشت تهیں کرعتی اورتم .....اپنامھی خیال رکھوابریز۔" کشمالہ سرد مہری سے ابریز ہے کہتی ہوئی النے یا وُں واپس ملٹ گئے۔ "مماسيماس"رزكيكي في يابريز جونكار "ابريزويكيس مماكوكيا بوكيا؟" تزكيه المي يكم كي بكرتي

وارفقکی جیسے میاں بیوی میں ہونی جائے۔ کتنا خوش مسرور اورفريش لكدباتهاابريزاس كاول جابا كماجا كمسائ جا كران دونول كوشا كذكرد يمروه جانتي هي كهبع ني تو اس کی بی ہونی تھی ابریز کشمالہ کو لے کراس قدر باؤلا ہے كدوه اس كےسامنے تركيكونى جماز ديتا جلدى سےوه گاڑی میں آبیٹی۔ تزکیہ کی نگاہوں میں ابریز کا ہنتا ہوا چېره اس کې محبت بحري نگايي جوصرف اورصرف کشماله کے لیے تھیں محومتی رہیں۔ گننی بے حیائی اور ڈھٹائی سے كشماله ابريز كودونول بأتفول سياوث ربي محى اورابريز عقل کے ساتھ ساتھ استحموں سے بھی اندھا ہوکراس کی اداؤل پرسب محقربان كرنے كوتيار تعارندجانے ايساكيا ي كشماليين كدوه اس قدرياكل موكيا تفااوراجماني برائي ى تىزىمى كىسر بھول كىيا تھا۔

یزی سر جول ایا تھا۔ شام کوابریز آیاوہی اکمر مزاجی اور کرختگی چرے پرتھی۔ وكيدال كود يكف كى كي كلفتول يهليك كشماله ك سأتهدوه كتناخوش اور فريش لك رما تعاياس كے چرے برخوشيال اور جسنے کی امنگ محمی اس کی آ محصول میں والبانہ بن اور جاہت تھی مر رز کیدکو دی کر ابرین کے ماتھے پر بل پر جاتے۔ چہرے پر بیزاری نمایاں ہوجاتی۔ اگر کوئی بات کتا تو سوائے طفر اور تذکیل کے مجھند کرتا۔ قدم قدم پر تزكيه كوبياحساس ولاتا كه تزكيداس كے ليے بوجھ اور نا قابل برداشت چیز ہے جے صرف سلمی بیکم کی وجہ سے برداشت كرد بإسه

صبح صبح وہ دوا دیے مما کے کمرے میں آئی تو ان کو بہت ہے چین و یکھا۔ آج کافی دن بعدان کو تکلیف پھر سے ہور ہی تھی اور وومیٹنگ بھی ہوئی۔ ابریز آفس جاچکا تھا۔اتناسارابلڈو کمچرکروہ تھبرائی آج پہلی باروومث میں اتنابلدا ياتفا- باجره اورسكين في ملى بيكم كوسنجالاتزكيد روتے ہوئے ابر بر کو کال کی کہ میں مما کو لے کر اسپتال جاربی موں آپ فورا پہنچ جائیں۔ تزکیدنے جلدی ہے كارى نكلوانى بمشكل مما كوكارى مين دالا اوراسيتال بيني سامنى ابريزائر كالمحراقا ماكواعد لحايج ١٠١٢ حجاب ١٥٦٠ ١٥٦٠

جن ہے بات کرکے وہ اپنا دکھ بھول جایا کرتی تھی تزكير كي المحملة قرآن ياك لے كرسلمي بيتم كے كمرے مين أحقى ال كي محمول مين أسوة كي مما كا كمره وبياي تفا صاف سخرا بيد شيشے كى جھونى سى تيبل جس برمماكى دوائیاں ان کا چشمہ اور یانی کا جگ اور گلاس ای طرح موجود تقاربيد كايك طرف مماكى ايزى چيزجس يربيغ کروہ اخبار بڑھا کرتی تھیں بکے صیلف جس میں دین کت کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی ہر چیز و لیے ہی تھی مگر ممانبيس تعيل \_ كتنى اداى اورويراني حصائى موتى تحى \_ برجيز اداس اورسوگوارمحسوس موربی تھی ہرے مال کے بنا اواس فى تزكيدى ماعتول يس ايك واز كو يحى راتى \_ سكينداور باجره بھي بہت اداس تصلميٰ بيلم في إن لوكول كوكمر كفردكي طرح ابميت اورعزت دے رضي هي تزكيكوابريز كاكمامواليك ايك جملهمي يادة رباتعا "تم مما کی زندگی تک اس کمریس ہواس کے بعد بميشه بميشك ليئ زاوكردول كارعماكي وجدع يهال الوجھے تم سے نفرت ہے شدید نفرت تم میرے کے نا قابل برداشت چز ہو۔" تزکیدکی ساعتوں میں ابرین کے

الفاظ كور ع كل طرح برسن لك تق "تم مماکی زندگی تک یہاں ہو۔تم صرف مماکی زندگی تک پہاں ہو۔"

"مما ..... "اس كى ليول سے سكى اجرى \_" مجھے خود یہاں نہیں رہنا ابریز حسن مما کے بغیر بیگھر میرے لیے ويان إن ول بى ول من سوية موعة تمولك صاف کرنے کی۔ ابریز کال پر یقینا کشمالہ سے بات

کررہاتھا۔ ''کشمالیم کہاں ہو؟ جاردن ہوگئے ہیںتم دوبارہ ہیں آئيں-"اريز في ڪوه كيا-

"أنى ايم سورى ابريزبث بحصة بهار \_ كر \_ خوف آنے لگا ب وہال آتے ہوئے عجیب ی فیلنگ موجاتی مرى "محمالك بات برابريز جونكا

حالت و ميم كرچلاني ايريز كي مسيس مينز كيس ''واکٹر ..... ڈاکٹر۔'' ابریز پوری قوت سے چیجا۔ سمی بیکم نے آخری بار پوری آئٹھیں کھول کر پہلے ابریز کواور پھر تزکیہ کو دیکھا۔ اور دوسرے کمجے ان کی آ جمعیں ہمیشہ میشہ کے لیے بند ہولئیں۔ نزکیہ نے مجھٹی مجھٹی آ تھوں سے ملمی بیٹم کے بے جان مگر پُرسکون چرے کود یکھا اور ابریز کی بانہوں میں جھول گئی۔

اريز عنة كى كيفيت بس تعارالياس احمدن آك برھ کرار برکو گلے سے لگالیا۔ باظمہ بیٹم نے تزکیہ کو سنجالا يرزكيه كوبوش آياتو سامني سلمي بيكم كوسفيد كفن ميس ريكصارد يواندواران كي طرف بيماكي\_

«مماسيمها آپ کهال کئیں..... کیوں چلی کئیں مما ..... میں کیے رہ یاؤں کی آپ کے بنامیراخیال کون ر محے گا .... بیس س کا خیال رکھوں کی؟ مما پلیز آ تکھیں كھوليں ..... ديكھيں أو آپ كى دوا كا ٹائم ہو گيا ہے۔آپ كودوا في كر چركهانا بحي كهانا بي نال مما بليز .... سرت تقنيس اورياظمه بيكم الصسنجال رب تع مروه برى طرح بلحرر بي تحى \_ تؤب ربي تحى بلك دبي تحى\_ "ايريز .....ايريز عما كوبلوادو ..... ايريز كاكاندها يكر كرجعنجوز ربي تمى\_

" تزكيه ہوش ميں آؤيه كيا ہو گيا ہے تہہيں مما كو تكليف موکی تمہارے رونے سے مچھ ہوش کروتم۔" ابریز نے روتے ہوئے کہاتو وہ ایک بار پھرابر پر کی بانہوں میں بے

روسی ہوئی۔ ہوش ہوگئی۔ سلمی بیکم اپری سفر پرروانہ ہوگئیں اوراپنے بیچھے بے سلمی بیٹم اپری سروں میں کا بھی ہوئی اس دس منٹ بیٹھ كرچكى كى تركيدكوره ره كرسلني بيكم كى ايك ايك بات ياد آتی کنتی محبت سے شفقت اور سیار سے دھیے اعداز میں معتلو كرتيس-ان كى باتون مين بهى بمى ابنى حيثيت يا امارت کی کوئی جھلک نہ ہوتی۔ ہمیشہ عاجزی سے بات كرتس-وه تو تزكيه كے ليے شندي جماؤں جيسي تھيں بالكل المال كى طرح جن كےسائے ميس آكر تركيدكودلى حجاب ١٠١٠ المعبر ٢٠١٢

یکوائی تھیں ترکیاور ملی بیکملان میں بیٹھ کرجائے اور بھی پکوڑے موے اور کچور یول سے لطف اندوز بھی ہوتے موسم كساته ساته جائ كمري بعى ليت اورساته آپس میں ڈھیروں باتیں بھی کرتے۔ آج ٹوٹ کرمماکی یاد آرای محمی ول جرآیا۔ ول کا دردآنسووس کی صورت آ ممھوں سے بہدنکلا وہ وہیں سٹرھیوں پر بیٹھ کی اور دیوار ےفیک لگاکر مصیل موندلیں۔

مماکی باتیں ان کی ملی ان کی هیہہ بندا تھموں کے چھے اتر آئی۔ بلیک اور کار کلر کے سوٹ میں لمبے بالوں کو پشت پر پھیلائے آئی تھیں موندے دہ دنیاو مانہاہے ب خراص آج بهلی بارمماکی یاداتی شداول سے آئی تھی کیونک ال نے اب اپنا وقت سفر ہا ندھنے کا بھی ارادہ کرلیا تھا۔ تب بی ابریز آگیا۔ وہ ای طرح جیب جاپ آلمعیں موندے ہے سور کت بیٹی رہی۔ آج مہلی بارابر بزنے اس كے سوكوار مل حسن كود يكھا تفاده واقعى خوب صورت تحمي وہ یک تک اے دیکھے گیا۔ تب ہی تزکیہ نے آ تکھیں کھولیں ابریز کو بلمقابل دکھے کر میلے تو چونی پھر گڑ ابڑا کر جلدی ہے کھڑی ہوئی۔

"السلام عليم" بہتے ہوئے آنسوؤں كو مقبلى كى پشت سے صاف كرتے ہوئے وہ سلام كركے الدركى الرف چلی کی۔ ابریز چپ جاپ اے دیکمتارہا۔ آج مبلی بارتز کیدکود مکیرکراس کی آین محصوب میں غصہ نہ تھا اِس کے دل میں نفرت نہیں ابھری تھی ۔ قبل اس کے کہوہ کھے اورسوچتا کشماله کی کال آیٹی اور ابریز کی ساری توجه کشماله کی جانب مبذول ہوگئی۔

كافى دن بعد كشمال بحى آحى سكيندا سے يہيں لے آئی کے صاحب بوی بیم صاحبے کرے میں ہیں۔ ''افوه.....ابریز فارگاڈ سیک میری بات پر بھی کھھ دهیان دسدد مهمیس بار بارسمجهاری مون پر بھی تم بہاں ال بيدر بيضے مو؟ "ابريز كوسلمى بيكم كے بيد يربيشاد كھے كر وہ سے یا ہوئی ندسلام ندعا آتے ہی شروع ہوئی۔ ابریز کے ماتن ماتوز كريف يحل لمن كريراني ساسد يكمار

"كيامطلس؟" "مطلب بدكمهيس اي كحريس وائث واش كروانا جاہے لاسٹ میں تمہاری مماکی جو کنڈیشن تھی جمہیں اندازه بي كدكتن جرافيم مول كتيهار في من متهيل يهلااي محرى تعيك كصفائي كرواني حاسة "وأث ..... كشماله تم بير كيا فضول بأت كرر بي هو؟" ابريزني بمغجلا كركها

و مم آن ابریز ....اس می غصه کرنے کی کوئی بات تبيي الله ياك تبهاري مما كوجوار رحت ميس جكه د \_ محركم از كم مهين تواحقياط كرنى جائيد مانا كدوة تبهاري مال تحيي مرتقيل توايك موذى مرض كأشكارتم كوتواجهي بهت زندكي جینی ہے میرے کیے اور میں نہیں جا ہتی کیضدانا خواستہ کل کو ہمارے ساتھ کھے غلط ہو جھے تمہاری فکرے تم سے بیار کرتی ہوں تہارا احساس ہے مجھے تب ہی تہاری بہتری کے لیے سوچتی ہوں تم عصه کرنے کی بجائے منشد ول سے میری بات برغور کرو۔ "ابریز حیب ہوگیا شایدوہ ٹھیک ہی کہدرہی تھی کشمالہ اس سے محبت بھی او بہت کرتی تھی۔

**☆☆☆.....**☆☆☆

مماکی ڈیتھ کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ابریز اس روز آفس بھی گیا تھا۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہور ہاتھا۔ تزکیہ ا خا زیادہ تر وقت اب بھی سلمی بیکم نے کمرے میں بی مرارتی تھی۔ان کے مرے کی صفائی کرتی اُن کے بستر ير بيشه جاتى \_و بين آ كرقرآن ياك با آواز بلند ردهتى اي اس وفت بول محسوس موتا كه جيس اللي بيمم م محسوس بندك حیب جای ممل انجاک کے ساتھ اس کی تلاوت من رہی موں۔ابیا کرتے وقت تزکیہ کو بھی سکون ملتا۔ تزکیہ نے موج لیاتھا کاریز کے کہنے سے پہلے اپنابوریا بسر سمیٹ لے گی وہ خود کا نے والے وقت کے لیے تیار کرنے لکی جو سلمى بيم كى موت بي بھى زياده اذيت ناك تھا۔ شام کونز کیه نها کرنگی تو دل بهت اداس موگیا ایسار آلوداورخوب صورت وسم يسلكي يمكم وأن تدكوني جرضرور حجاب 103 سند ۲۰۱۲

کے لیے ایسی با تیں نہ کریں پناہ ماتھیں اللہ ہے۔"

"ابریز دیکورہ ہوتم ہوگیا کیا ہے جاری ہے۔ سیم

من ہے ہو۔ "کشمالہ تلملا کرابریز کی جانب پلٹی۔
"ترکید بند کردیکواس۔" ابریز کو جوش آگیا تھا۔ تزکیہ
نے بلٹ کرآ نسو بھری آ تھوں سے ابریز کودیکھا اوراٹھ کر

مرے سے نکل گئی۔ کشمالہ تن فن کرتی ابریز کے منع

کرنے کے باد جود بھی غصے سے واپس لوٹ گئی اور ابریز
یقنینا اس کومنانے اس کے پیچھے ہی گھر سے بایرنکل گیا گمر

جانے سے پہلے کرے میں آئس کرز کید کوصلوا تیں سنانا نہ

ہولاتھا۔
" تزکیہتم صدے بڑھنے گی ہو۔ کیا ضرورت تھی یہ
گواس کرنے کی وہ جھے خاطب تھی تہمیں تو نہیں بولا تھا
کچھے مامیری ماں تھیں اور بھے نے زیادہ تم کو بیاری نہیں
ہوسکتیں جیسی فیلنگ میری ہے تہاری نہیں ہوگی ان کے
لیے۔ جو درد بیل محسوس کرتا ہوں اس درد سے تم نا آشنا
موگ ۔ پھڑتم کو بیرب بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔ تم
صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تک یہاں ہو
سرف اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تک یہاں ہو
سرف اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تک یہاں ہو
سرف اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تک یہاں ہو

"ابریزدن مجے معلوم ہے کہ وہ تمہاری مال تھیں تمہیں بہت دکھ بہت تکلیف ہے ان کے چلے جانے سے مریس نے بھی مماسے بیارکیا ہے۔ جھے اندازہ ہے ان کی وجہ کہ یہاں پریش مما کی وجہ سے آئی اوراجی تک ان کی وجہ اوران کی خواہش پراس گھر ہیں ہوں۔ جھے بھی ان سے انسیت لگاؤاور مجت ہوگئی ہیں۔ میں نے دن مات ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ کو یہ بات جملانے کی ہرگز صرورت نہیں کہ ہیں کچھون کے لیے یہاں ہوں۔ جھے مرورت نہیں کہ ہیں کچھون کے لیے یہاں ہوں۔ جھے کوئی شوق نہیں ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ مما کوئی شوق نہیں ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ مما کوئی شوق نہیں ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ مما کوئی شوت نہیں جاکہ یہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ مما کوئی شوت نہیں ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ رہوں۔ مما کوئی شوت نہیں جو اپنا ہوں آپ مما کے بعد یہ گونی ہوں۔ مرکز یا کوئی موں۔ مرکز یا کوئی موں۔ مرکز یا کوئی موں۔ مرکز یا کوئی موں۔ مرکز یا کوئی مما کے بیند کیا تھا

"الفويهال سے" ابریز کے پاس آتے ہی اتی برتمیزی اور حاکمان کے میں کہا کہ تزکیر کھی خصر آگیا۔ "کیا ہو گیا ہے کشمالہ؟" ابریز نے تھوڑے سے تیز کیے میں کہا۔

''کیا ہوگیا ہے؟ یہ جھے سے پوچھ رہے ہواہر پر ۔۔۔۔۔
تہہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ تہہیں اندازہ بھی ہے تہاری
مماکس بیاری میں مبتلاتھیں۔ بجائے یہ کہتم ان کی یوز ک
ہوئی چیز دل کو اٹھا کر پھینک دوئے خود ان کے کمرے
میں ۔۔۔۔ان کی چیز یوز کررہے ہو۔ بی کیئرفل۔' ابر یز کومما
میں ہانے گا تکہ کو میں رکھاد کھے کروہ غصے سے بولی۔اس
کی بات برتز کیہ کا دماغ تھوم گیا۔کیسی فضول اور جاہلانہ
بات کرد بی تھی وہ۔۔

" الله الم آن بارايها مجونيس موماتم خوامخواه بريشان موري مو-"ابريز في مصالحاتها ندازيس كها-

''اف.....تیسے تمجھاؤں ابر برنتم کو .....تم کیوں اس بات کوا تنابلکا لے دہے ہو۔ انھی انھا کر پھینکو بیر سب ممرہ خالی کروا کے صفائی کرواؤاور .....''

'' پلیز .....'نزکید جواجی تک برداشت کے سب کھے ساورد کیردی تھی اس نے کشمالہ کی بات کافی اور ہاتھا اٹھا کراس کومزید کچھ بولنے سے روکا۔

"بیکیا بولے جارئی جی آپ؟ ہزاروں گھروں میں لوگ کی نہ کی بیاری کا شکار ہوکر مرتے جیں جوان پراللہ کی طرف ہے آئی ہے۔ تو کیا ہرکوئی سامان اٹھا کر پھینک دیتا ہے؟ ان کمروں کو بند کردیتا ہے جس میں مریض رہتا ہو؟ ہرخص اینے نصیب کی بیاری اور موت کا وقت لے کرآتا ہم ہے۔ ایسے کی بیاری ہیں لگ جاتی کی کو بھی۔ "

'''''تم چپر رہوتز کیہ میں نے تم سے بات نہیں گی۔'' کشمالہ نے جاہلا نیا نداز دکھایا۔

''آپ تو پڑھی گھی ہیں۔۔۔۔آپ ایسی ہاتیں کررہی ہیں۔ممااہریز کی مال تھیں۔اگرکل کو خدانا خواستا پ کے گھر میں یہ بیاری کسی کو ہوجاتی ہے تو کیا آپ اس سے کنارہ کش ہوجا میں گی؟ یااے گھرے تکال دیں گی؟ اللہ

حجاب ۱۰۱۰ ۱۰۰۰ دسمبر۲۰۱۱

خواہش آپ کی آ جھوں میں میں نے ایک حسرت دیمی تھی تب ہی آپ ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔مما وہ جھوٹ بول كريس نيآب كي نيم مرده أم محمول مين ايك چك دیمی تھی۔ زندگی کی چک۔امیدادرآس کے دیے جلتے و کھے آپ کی بے چینیوں آپ کی بے قراری میں قرار نظر آیا۔ممامیں نے کتنے دن بعدآب کے چرے پرسکون دیکھا تھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ ہے جھوٹ بول کرکوئی علظی جیس کی اور شایدا ہے اس بات کی اس خوشی کی منتظر تعیس مماجو که میرے نصیب میں ہیں۔ بیا مجی قدرت کی طرف ہے ہوا کہاس نے میرے جھوٹ کا بحرم رکھ لیااور آپ کوایے یا س بلا لیا۔میرایہ جموث بردے مس ريا كميس مال بنت والي بول "

ابریز جوجی جاب دروازے کے باس کمڑااس کی بالميس من دبا تقاس نے اپناسرتھام ليااور جب جاب اے كمرك جانب اوث كيا-اريزك چرب ريينيك قطرے نمودار ہو گئے۔ول عجیب سا ہونے لگا۔ تزکیہ نے ہر ہر طرح سے مما کوسنیال جھوٹ تک بولا۔ شاید میں نے مما کے ساتھ ۔۔ بڑکیہ کے ساتھ غلط کیا۔ تزکیہ کی باتول سے وہ وقی طور پر الجھن کا شکار ہوگیا۔اے چھے مجھ ہیں آیا۔ویسے ہی وہ آج بے چین اور الجھا ہوا تھا او برے تزكيد كى باتول سے مزيدا لجھ كيا۔

کشمالہ سے بات کرنا جاہی مگر پھراس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ شاور لے کرگاڑی کی جانی اٹھا کر گھرے باہر نكل آياتا ككشماله ككرجاكرد يكيف كرآخراس كساته کوئی مسئلہ تونبیں ہوگیا۔اس کے تھر کا گیٹ کھلا ہوا تھاوہ سيدها اندرآ عميا سامن بى كشماله كاكمره تعادروازه آدها کھلا ہوا تھا۔ یوں تو ان دونوں میں اتنے بے تکلفی تھی کہ آ زادانیآ ناجانار ہتا مگرابریزناک کرنے کے لیے جیسے ہی آ کے بڑھا اندر سے آتی مردانداور کشمالہ کی آوازو برایک لمح کورکا۔اپنانام س کروہ تھ شک گیا۔ بیکون تھاجس کے ساتھ کشمالہ بیڈروم میں بینے کر باتیں کردہی تھی؟ ساتھ

کہان کے کرے کو چھودن آبادر کھوں۔ قرآن یاک کی تلاوت كرول بس مرى موئى عورت سے كيا كيا وعده نبھا ربى مول\_دوجاردن اوران كى خوابش پورى كردول\_ پر آپ کوآپ کا گھر مبارک ہو۔آپ کے خیال میں میں آپ سے رخم کی ہمرردی کی اور بے نام رشتے کا واسط دے كرأب ہے بھيك ماكول كى خبيل ابريز حسن ايما ہركز مہیں کروں کی کیونکہ آپ ایک بے رحم سفاک انسان بيس آپ ١٠٠٠٠ پانسان بيس پقر بين اور جھے وكى شوق الميل كريم ساس كاورول"

آج بهل بارز كيدكى برداشت ختم بوكي تفى اوراس نے فصے سے کانیتے ہوئے ابریز کو باتیں سنا میں اور کرے ہے نکل کی۔ ابریز جرت سے منہ کھولے آ جمعیں بھاڑےاے ویکھارہ کیا۔ تزکیہ نے اپنامخضرسامان پیک كياوه جلداز جلديهال يفائل جانا جابتي تحى **ተ** 

اس روز ابریز بہت اواس ہورہا تھا کشمالہ نے بھی آ فس چھوڑ دیا تھا۔ابر پڑنے سوجا کشمالہ کے ساتھ کہیں محوضے چلا جائے۔ آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آفس سے کشمالہ وکال کی مرکنی بارکال کرنے ہر بمى كشمالدنے كال النيندنبيس كى ايسا بھى نبيس مواقعاك وہ کال یا سے کافوری ریلائی نددے ابریز وقت سے پہلے بی گھرآ گیا۔ تزکیہ حسب معمول مما کے کمرے میں تھی ہاجرہ سور بی تھی اورسکیندایے رشتے داروں سے ملنے تی ہوئی تھی۔ابریز آہتہ آہتہ چاتا ہوا مما کے کمرے کی طرف آ گیا۔ برسوں پرانی عادت تھی کہ وہ آفس سے سیدهامماکے کمرے میں بی آتاان سے ل کر چھودر پیٹھ یراینے کمرے میں جاتا تھا۔ آج تزکیہ بری طرح رور ہی متنی مماکے بیڈ برجیتی دونوں ہاتھ ان کے لیٹنے کی جگہ پر ر کھے ہوئے تھی۔

"مماسيمما آپ كيون چلى كئين سيكهان چلى محمير؟ مما مجھے معاف كرد يجئے كار ميں نے شايدآپ سے بہلاجھوٹ بولا ۔ کر سکر تماش کیا کرتی آ ۔ کی حجاب 105 است دسمبر۲۰۱۸

''اپنا غصهاوراپناایٹ ٹیوڈ اینے پاس رکھو کیونکہ ار تمہاری محبوبہیں میری ہونے والی بیوی ہے۔ ابریزنے نفرت بحرى نكاه كشماله يرذالي اوربلث كردرواز ي وتفوكر مارتا موايا برنكل كميا\_

دماغ برى طرح سلك رما تفا كشماليه كتني كحشيا اور فيح تكلى وه صرف اور صرف دولت كى پچاران تھى مجھ سے زياده یسے والے محض کو یا کرسب کھے بھول گئے۔ میں نے تو سے ول سے اسے جابا اس بیار کیا اسے بمیشہ بمیشر کے لئے ا پنانے کو تیار تھا۔ میں نے اس کی محبت اس کی اداؤں میں آ كريزكية بيسى شريف نيك اورخانداني لاكى سے صوردجه زیادتی کروالی۔اس کے جذبات کواس کی فیلنگ کو چل والا اسے ذات اور حقارت کے سوا ویا بی کیا ہے؟ قدم قدم براس کی تذکیل کی۔اس کواس کے حقوق سے مخروم رکھا اور وہ وہ اس نے ہر ہر قدم پر کھر کی بھلائی جابی۔ محبت خلوص اور جدردی کے ساتھ گزارا ایک ایک بل اس نے صرف اور صرف تڑپ تڑپ کر گرارا۔ اذیت اور کرب کے ساتھ گزشتہ آٹھ نو ماہ میں آیک پار بھی کوئی گلہ کوئی فنکوہ نہ كياميرى مرزيادتي برطلم كوبرداشت كرتى ربى جب كدوه جانتی می کداس کا بیعارضی شعکاند ہے۔اس کو بہال سے ذ کت کا داغ کے کرلوث جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس نے بھی کوئی بدتمیزی ہٹ دھری یا ضد نہیں گا۔ جپ چاپ روبوث کی طرح میرے اشاروں پر ناچتی رہی۔ اپنا اندراور بابر جسيا كرلوكول كيسامن جينات سان بيس موتا مر .... مراس نے ایسا کیا۔اللہ یاک میں .... میں نے كتنا بزاظكم كرديا ايك معصوم لزكي كونا كرده كناه كي اتني بزي اور افیت ناک سزا دے دی۔ گزشتہ آٹھ نو ماہ سے ہر رات ..... ہررات اس کورلایا۔ یا اللہ میں اس قابل بھی نہیں کہ جا کراس سے معافی ما تک سکوں۔ وہ .....وہ کل چلی جائے گی۔ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زعد گی سے نکل جائے گی۔ اِتی بے وقعت ہوکر آ خرکب تک۔ كب تك وه يهال روسكتي إور پر ميس في بي تواس كي

''آ غاتم یاکل ہوگئے ہوکیا؟ تمہارےآ کے بھلا ابریز كى كياحيثيت؟ بال بدالك بات بكرتمباري آن سے پہلے میں نے اسے دل بحر کر الو بنایا اور خوب عیش کیے حتی کہ شادی ہونے کے باوجودوہ صرف اور صرف میرانی رہا۔اس کی ہردات میرے ساتھ باتیں کرتے گزری ہے۔اب جب کہ مجھےتم جیسا دولت منداور کنورالڑ کامل كيا بي ويس ياكل مول كراس شادي شده آ دي سيرابط ر صول - سالگ بات ب كدده شادى شده موكر محى ....؟ بل اس کے کہوہ قبقہدنگا کرا پنا جملہ ممل کرتی ابریز دھاڑ المركمر مين واخل موكيا "تم ....." محشماله اس كو ديكيد كر برى طرح شيثا كر

"ميكيا حركت ب كوكي ميززآت بي حمهين اور وروازہ ناک کئے بغیر کیے اندر مس آئے؟" محبرابث اور بو کھلانے کے باوجود کشمال نے بدتمیزی ہے کہانہ

ميز ز..... تم مجمع ميزز عمادً كي مكار جالاك اری "ابریز غصے سے یاکل مورہا تفا۔ اس کی کنیٹیاں سلكراي تعيس \_ يعرني كاحساس السات تحمول س

"چلوتم نے خود ہی س لیا۔ تواب بہاں کیوں کھڑے ہو۔'' کشمالہ بے غیرتی اور ڈھٹائی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے توت سے بولی۔

" ثم كتنى جالاك نيح اور جموني سوچ كى ما لك ہو كشماله ..... اور مين .... مين كتنا ياكل اور ب وقوف كه تہاری باتوں میں آ کر معصوم یاک بازاور شریف اڑی کے ساتھ زیاد تیوں کی حد کرڈالی تم ایک کری ہوئی عورت ہو۔ ول جا بها اے کہم جیسی ناحمن کا گلاد بادوں تا کہم آ کے کسی اوركوايين زهر سے ندوس ياؤ "ابريز غصے چا تا موااس کی جانب پڑھا۔

«'آے مسٹر....." اچا تک سامنے وہ ادھیڑ عمر کا عام ی فكل كاآ دى آ حميا جواب تك چپ چاپ بيشا تماشد كيم رہاتھا۔

حجاب 106



اس كاذبهن ماؤف بهور بانتحاب سوييض بجھنے كى صلاحية سلب ہوچی تھیں۔وہ تھے تھے قدموں سے کھر میں داخل ہوا تو ترکیدایے کرے میں تھی اور الماری سے کھے تکال ربی تھی۔وہ نڈھال ساکری پرڈھے گیا۔ مسر ابريز حسن ..... آپ اس سوث كيس كي تلاشي لے سکتے ہیں میں بہال سے کچھ لے کرمیں جارہی۔ ہال وه قرآن یاک جس کومماسنا کرتی تھیں اور وہ نماز کا دویشہ جو ممانے مجھے دیا تھا بیوہ چیزیں ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ اسيخ ياس ركھنا جا ہوں كى يـ" تزكيدنے ليج كو خت بنانا جا با عراس کی آواز میس ارزش تھی۔ابریزنے آسمیس اٹھا کر تزكيه پر كېږي نظر دالى سرخ انگاره آئىسى جن يى نى جھلے رہی تھی۔ تزکیہ نے جلدی سے نگاہ مثانی۔ " مجيما يك كلال ياني بلادو-" ندليج مين حاكميت تقى اور شای محق ..... تز کید نے اس بارغور سے ابریز کی جانب و مکصاال کے مونث کیکیارے تھے۔بدن بھی کیکیاہث تھی۔آ تھوں میں بھاری بن اور بوجھل بن نمایاں تھا۔ چرے برجی سرق کی۔ " كيا موا؟" وه قريب آئي ياني ديا تو في ساخته باتھ اريزك باته عنى موكيا-"آپ کوتو بہت تیز بخار ہے۔" تزکیداس کی حالت و كيدكرايك وم تحبرا كى ابريز نے كاس تعامنا جا با تحراس كى آ مھوں کے سامنے اندھراسا جھانے لگاس برغنودگی می طاری ہونے تھی۔ ' ہاجرہ جلدی ہے ڈِ اکٹر کوفون کریں ابریز کی طبیعت ٹھیک جبیں۔" تزکیہ نے تھبرا کر پہلے ابریز کوسنجالنے کی كوشش كي اور پھر جيخ كرماجره كوآ واز لگائي۔ بخاركافي تيز تفاذا كثرن الجيكفن لكايا ورخفندك ياني کی پٹیاں رکھنے کا کہا۔ابریز غنودگی کی کیفیت میں ہی تھا

تزكيرسب كجه بحول بحال كراس كے ياس بيٹھ كر شندے مانی کی پٹیاں رکھنے تھی۔مسلسل پٹیاں رکھنے سے بخار کی حدت میں کی آئی تو ابریز نے آسمیں کھولیں۔ سکینہ جائے اورسلاس لے تی کوئلے کھ کھلا کردوا بھی و فی تھی۔ بخار کاڑے کرور چرودہ بہت فوٹا ہوا بہت کھرا ہوالگ رہاتھا۔ایک اسے کوز کیے گر برائی کمر پر فورائی شبط گئی۔
''جی کی تزکیہ بھی ایسی مگر وہ تزکیہ مرچکی ہے اب
تزکیہ کو صرف اپنے لیے جینا ہے کیونکہ جس کے لیے وہ
یہاں آئی تھی وہ تو ہے ہیں۔آپ میرا راستہ چھوڑ دیں
آپ تو بہت خوش ہوں کے کہ آپ جو چاہجے ہیں وہ
آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔آپ اپنی پہندا تی موجی کو
ہیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کھر لا سکتے ہیں۔کوئی تکلیف
کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو۔آپ اپنی مرضی کی
زندگی گزار سکتے ہیں۔"

"پلیز تزکیه .... میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط
کیا۔ جو پکوتمہارے ساتھ کیاوہ نا قابل برداشت ہاور
میں نے جس گفیالزگی کے لیے تم جیسی لڑکی کی قد زمیس کی
وہ ذلیل ادر پنج نگلی اسے جھے سے زیادہ دولت مندا وی ال
گیا۔ اس نے مجھے دعوکا دیا مجھے ہرث کیا۔۔۔۔ میں اسے
تمام تر گناہوں کی معافی مانگنا ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں تم
سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔''

المراف المرافي المراف المرافي المسلم المراف المرافي المراف المراف المرافي الم

شام سے دات ہوگئ۔ تزکیہ ویقے وقفے سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بخار چیک کرتی رہی۔ ساری دات ایک بل کے لیے بھی ہیں سوئی وہ جیسا تھا جو بھی تھااس کا شوہر تھا سب سے بڑی بات کہ اکیلا تھا۔ اس کواس وقت تزکیہ کی ضرورت تھی۔ مج ابریز کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ تزکیہ نے اس کے لیے سوپ تیار کیا اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی تو ابریز تھے کے سہارے بیٹھا تھا۔ ایک دات میں وہ کتنا کمزوراور محمل لگ دہا تھا۔ تزکیہ نے ایک اچنتی نگاہ اس پرڈالی۔

جوہ کے ہاجرہ کو ضرور کی ہدایات دے دی ہیں۔ آپ
ہی بہتر ہیں۔ بیمری فطرت کا حصاور میری تربیت ہیں
شامل تھا کہ جس کی وجہ سے ہیں رات کو یہاں آپ کے
ہال تھا کہ جس کی وجہ سے ہیں رات کو یہاں آپ لیے
ہاں رکی۔ اب آپ کو میری ضرورت بیس ہے اس لیے
اب میں آپ کے گھر اور آپ کی دنیا سے بمیشہ بمیشہ کے
لیے جارتی ہول۔ ہیں آپ کے ساتھ گزارے اذیت
ماک وقت کو بہیں وفن کر کے صرف وہ اچھی یادیں لے
جارتی ہوں جو مما کے ساتھ گزاری ہیں۔" پُراعتاد لیج
جارتی ہوں جو مما کے ساتھ گزاری ہیں۔" پُراعتاد لیج
بارتی ہوں جو مما کے ساتھ گزاری ہیں۔" پُراعتاد لیج
ارتی ہوں جو مما کے ساتھ گزاری ہیں۔" پُراعتاد لیج
ارتی ہوت مر پردو پڑ کو پھیلا تے ہوئے واپس پائی۔
ابر ہزجو چپ اس کی ہا تیں بن رہاتھا ایک لیے ہیں بیڈ سے
ارتی ہاں کے ہاں آپ گیا۔

"تم .... بم بحى مجمع جمور كر جلى جاؤ كى؟"

"جی ابریز خسن کیونکہ بقول آپ کے بیں یہاں مما کی وجہ سے ان کے لیے آئی ہوں اور ان کی زندگی تک یہاں پر ہوں اور اب ……اب مما کوگز رہے ہوئے بھی دس بارہ دن ہو گئے۔اب کیا جواز بنرآ ہے میرے یہاں رہنے کا۔"نہ جانے کہاں سے اتنااعمادا گیا تھا۔

" مخرتم تو ..... م المجى الركى ہو۔ سب كا خيال ركھنے والى۔ سب كى مددكرنے والى۔ پر ايك يماراورا كيا خص كو چوڙ كركس طرح جا كتى ہو؟" زندگی میں پہلی بارابر بزنے اس لیج میں یوں بے چارگی سے سوال كيا تھا۔ تزكيہ نے تگاہ اٹھا كرغور سے اسے ديكھا۔ بليك لائينگ كے ٹراؤزر وائٹ ملجی ہوئی شيو اور وائٹ ملجی ہوئی شيو اور

سامنے کو اقعاد والی بن کرد

طرل بھر پھی تھی۔ ذندگی نے موڑ پہ گئی تھی۔

''تزکیہ تم بہت عظیم لڑکی ہواور میں ایک حقیر اور چھوٹا
انسان جوانجانے میں اندھیروں میں منزل تلاش کرنے
جارہا تھا اور بے وقوف کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ روشی اور
منزل تو اس کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ تھی اور میں
ناقدری میں ذلالت کی صدیں پار کررہا تھا۔ تم نے جھے
معاف کردیاناں؟''

"جی ابریز-" روتے روتے معصومیت سے سر ہلا کر بولی قوابریز کواس پرٹوٹ کر بیارا تھیا۔

"بہت برے ہیں آپ۔" ابریز کو والہاندانداز میں ویکھنا پاکریز کیدنے وظیرے ہے کہا۔

''نہاں مراب بیر براانسان جہیں اچھا بن کر دکھائے گا اور .....اور .....''ابریزنے جھک کراس کے کان میں آ ہت سے کھا۔

''ابھی تو تہبارے اس جھوٹ کو بھی بچ ٹابت کرتا ہے جوتم نے مماے کہاتھا۔''

"كيا؟" تزكيه في جران موكرة تكسيل مجار كر

اسے دیکھا۔
"ہاں وہی جوتم نے مماسے کہا تھا اور میں نے س لیا
تھا۔ آئی لو یو مائی ڈیئر۔" ابریز نے تزکید کو سینے سے لگا کر
اس کے ماتھے پراپنے ہونٹ رکھ دیئے۔ تزکید نے پے خود
ہوکراس کی بانہوں میں خودکوسمولیا۔

Por Total

" ٹھیک ہے تز کید "وہ رائے ہے جث گیا تز کیدنے قدم بر حائے۔

''تزکیہ جائے سے پہلے ایک بات من اوکرتمہارے بنا میرا گفر میرا کمرہ اور میرا دل قبرستان کی طرح ہوگا اور قبرستان میں زندہ لوگ ہیں رہتے اور میں بھی اب تہارے بغیرزندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ کیا کروں گا زندہ رہ کر اور کس کے لیے زندہ رہوں شما ہیں اور اب تم بھی ..... میں تمہارے بنا مرجاؤں گا تزکیہ ہے۔'' تزکیہ تڑپ کر پلی کس قدر ہے ہی ہے چارگی اوای ابریز کے چہرے پر نمایاں تھی۔

اس کی خوب صورت آ تھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسو تھے۔ کتنا ٹوٹا ہوا۔...کس قدر بھر اہوا لگ رہا تھا دہ۔ تزکیہ کا دل تڑیا۔ ابریز حسن اس کی زندگی میں آنے والا پہلام رفتا جس کونز کیہ نے ٹوٹ کرچا ہاتھا۔ بیانتنا ئیوں اور کے اوائیوں کے باوجود بھی وہ دل کے کونے کونے میں دھرنا دے کر بیٹھا تھا۔ وہ کتنا ہے ہی اور کے میں دھرنا دے کر بیٹھا تھا۔ وہ کتنا ہے ہی اور کے میں دھرنا دے کر بیٹھا تھا۔ وہ کتنا ہے ہی اس کے چوڑ سے بیٹے میں مند چھپا کرسک پڑی۔ اس کے چوڑ سے بیٹے میں مند چھپا کرسک پڑی۔ اس کے چوڑ سے بیٹے میں مند چھپا کرسک پڑی۔ میں اندر سے اندر کر اور کر کر آپ کو کچھ ہوا تو میں کئی کمز وراور زم تھی۔ ابر برنے پوری تو ت سے اسے تھنے کی کری کر وراور زم تھی۔ ابر برنے پوری تو ت سے اسے تھنے کی کری کرا اور کری حدول پر انکر وہ خود تھی بری کری حدول پر انکر وہ خود تھی بری کری حدول پر انکر وہ خود تھی بری کری حدول پر انکر وہ خود تھی بری

حجاب ۱۵۹ میر ۲۰۱۲

نه بي كسي تم كى تشويش كا اظهار كيا تقااسے يقين تھا كه وه ایک ممل شخصیت کی ما لک ہے اور پھراس میں کوئی عیب بھی جیں ہے کہا سے رشتہ نام سکے والدین بھی مطمئن تے کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک بچی اسے محریس آباد ہوگئ۔اب فرح کے بعد فرجان اور چھوتی عابدہ ہی رہ کئے تھے۔فرح ماسٹرز کررہی می جبکہ عابدہ حال ہی میں گر بچویشن سے فارغ ہوئی تھی دوبارہ محريس رشتول كى فضا كاماحول سابن كميا تها برخ دن کوئی نہکوئی نیارشتہ رہاتھا۔ محرفرح کے رشتے کی بات بی نه بن ربی می را نبی دنول ساحر کارشته آگیا۔ حسب سابق پہلے رشتوں کی طرح انہوں نے بھی فرح كود كيمكرخاص كرم جوثي كامظامره نهكيا تفاد وخواتين تھیں ایک معمری خاتون ادر ساتھان کی بہوتھی۔ایک بیٹا تھا جو ابھی چھوٹا ہی تھا۔ اچا تک نیچے کے گیڑوں پر جوں کر گیا۔ بوکوسال نے کہا کہ نے کے گیڑے

صاف كروالائ جب وه لزكى رمشاواش روم كى تو و مال اس كاسمناعابده سے بوافرح كى نسبت عابدہ فيكي اور دککش نفوش کی ما لک لڑکی تھی اے وہ بے حدیسندا تی اور اس نے عابدہ کا رشتہ مانگ کیا۔ راشدہ اور رضوان صاحب عش وبغ كاشكار تتے فى الحال تو نہ جواب ہاں من ديااورنه بي نال من ديا كيا تعابات كوفي الوقت سوج ير ڈال کرٹال دیا گیا تھا۔ کھر میں سناٹوں کاراج تھا فضا انک دم بی بوجمل می ہوگئ تھی۔ عابدہ کواپنا آپ مجرم سا لكنے لكا تھا۔ حالا تكماس سارى صورت حال ميں عابده كا قطعاً کوئی قصور ندتها نه بی وه ذمه دار تھی مگر ایس کو پیند

والدین کی دعاؤں کے حصار میں رخصت ہوکرایے پیا كر لينے كے بعدوہ خودكوى مجرم كردانے كلي تقى فرح ساري صورت حال د کي بھي رہي تھي اور سجھ بھي رہي تھي فرح نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس بھی نے لیا تھا اور والدین کی پریشانی کو بخوبی جانب بھی تھی وہ جا ہتی تو

راشدہ بیم آج کل بے حد پریشان تھیں فرح کا رشته جنتنی جلدی وہ کرنے کی متمنی تھیں اس رشتے میں اتنی ہی رکاوٹیس نظرآ رہیں تھیں۔فرح سے بوی روا اور صبا تھیں اور فرح سے چھوٹی منزی اور عابدہ تھیں۔اب سبائے مرکی ہو چی تھیں صرف ایک فرر تھی جوابھی تك رشية كآس ميں مال كى دالميز رئيشي تحى \_ كتنے بى ماه وسال تصحو برلكا كراز كئے تصاب تو منزيٰ اور عابده مجى ايك دو بحول كى مال بن چكى تعين ان كي تكن میں اب بچوں کی قلقاریاں کو بچی تھیں۔ مرفرح تھی کہ ا بھی تک شادی کی خوشی بھی ندد مکھ سکی تھی راشدہ بیکم اور رضوان صاحب كالكوتا بينافرحان اورياع بينيال تحيي\_ راشدہ بیم نے معالم جی سے نہ صرف بچوں کو علیم کے زیورے آ راستہ کروایا بلکہ انہیں کسی نہ کسی ہنر میں بھی مهارت حاصل كرواني تا كدا يكلے كمر جاكروہ اپني سليقيه مندی سےاسے کھار اور سنوار سکیس \_ردا اور صبا کے بعد اصولاً تو فرح کا نمبر تھا مر فرح سے چھونی منزی کا یر حائی میں بالکل ول نہ لگیا تھا اگر چہوہ کھر کھر ہستی کے كامول ميس بحدطاق محى اورب عدسلقه شعار بعى مھی۔آنے والےرشتوں میں ایک رشتہ عابد کا بھی تھا۔ جنہیں منزی ہے حد بھائی تھی اصرار تھا کہ بردھتا ہی جار ہا تھا۔ اجلی تھری سی بنی سنوری رہنے والی منزیٰ کو د مکی کروه لوگ بری طرح فریفته موسطئے تنے فرح ابھی پڑھرہی تھی والدین نے بہی مناسب سمجھا کہ منزی کی شادی کردی جائے یوں بھی وہ فارغ ہی تھی اور مزید تعلیم

حجاب ۱۱۵ سیست دیمی ۱۲۰۱۲

کے حصول کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ یوں منزی

محرسدهار في تحي \_

### Downloaded From Paksodetycom

جابل لڑکیوں کی مانندرونا دھونا ڈال دین مکراس نے اس بات کوٹال کر ماں باپ کی پریشانی کواہم جانا اس نے أيك ابهم فيصله كرو الااور في الفوراس يرهمل بهي كرليا تعا-راشدہ بیم رات کے کھانے کی تیاری میں معروف میں جب فرح نے اچا تک آ کر پیھے سے ان کے

''امی میں جائتی ہوں آپ میری وجہ سے از حد پریشان ہیں مرمس آپ کو بتادوں ای بیسب مقدر کے كليل بين جس كانصيب جهال لكعابوتا بوبي اس كو منزل ال جاتی ہے۔ ساحر میرانہیں عابدہ کا بی نصیب ہیں۔اس کیے ساحر کارشتہ عابدہ کے لیے آ گیا۔ میں عابدہ کی خوشیوں کی دیوار بنتائمیں جا ہتی۔ میں دل ہے خوابش مند ہوں کہ میری چھوتی بہن کووہ ساری خوشیاں ملیں جس کی وہ متمنی ہےای میری فکرنہ کریں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہی میری ساری راہیں بھی کھول دے گا جب اس کی رضا ہوئی سب معاملات حل ہوجا تیں کے ازخود راہیے کھل جا تیں گے۔" راشدہ بیکم بے صدآ بدیدہ ی ہوگئ تھیں۔

' بحمر بیٹا بیمعاشرہ ایسی ہاتوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نے منزی کی شادی کر کے بہت غلطی کی ہے اب ہم بے حسی کی انتہا کردی۔ مزید غلطی نہیں کر سکتے۔ عابدہ سے پہلے تہارار شتہ طے "ای آپ کیا جا ہتی ہیں کہ اگر فری آپی کا ساری عمر ہے۔ بیہ مارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر چھوٹی بہن کا اینے گھر والوں کی اکلوتی اولا و ہے زمس نے نامعلوم

كردانا جاتا بي-خواه وه تصور وارند مو پھر برنيا آئے والا رشتہ اس لڑ کی میں کم اور اس معالم میں زیادہ و کچیس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس سے بل چھوٹی کارشتہ کیوں ہو گیا ضروراس لڑ کی میں کوئی عیب یا کھوٹ ہوگا۔ وہ لڑ کی تو ژ چوڑ کا شکار ہوجانی ہے ایک سوالیہ نشان اس کے کرد لگا کراے معاشرے میں رسوا کردیا جاتا ہے ہم بیسب تمہارے ساتھ ہرگزنہیں ہونے دیں گے۔'' راشدہ بیگم نے متانت سے کہا۔

مرفرح کا اصرار برحتا ہی گیا۔ دوسری طرف عابدہ کے لیے ساحر کی والدہ کے روز چکر لکنے لکے بالآخرايك دن راشده بيكم كومال كرني عي يردي علي اس کے کہ عابدہ بھی فرح کی لائن میں کھڑی ہوجاتی ہے تھن فیصلہ الہیں کرنا ہی ہڑا۔ یول عابدہ کے جانے کے بعد اب فرح بی اِن کی آخری ذمدداری می مرفبل اس کے كفرح اين كمريارك موتى فرحان في اين ليارى پندہمی کرنی اوراس نے ضد کی کہاس کارشتہ جلداز جلد وہال طے کردیا جائے راشدہ بیم نے اے بارہا سمجمانے کی سعی کی کہ انجمی وہ ایک بنی کے فرض سے سبدوش نہیں ہوسلیں ہیں مکر فرحان نے خود غرضی اور

ہوتا اور تہارا اس کمرے رخصت ہوتا از حد ضروری رشتہ نہ ہوگا تو میں بھی اپنی آرزو کا گلاکھونٹ دول نرس رشتہ پہلے طے ہوجائے تو قصور وارم اسریزی بہن کوئی سیسے اپنے والدین کوراضی کیا ہے اب اگر میں رشتہ نہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جال بن ہو گئے۔ اب فرح بالكل لاوارث ي موكني تقى فرحان اور زمس تو یوں بھی فرح کے وجود کو برداشت نہ کریارے تصاب اس كا اضافى خرج بحى برداشت كرنا يدتا تفا ایسے حالات میں فرح نے فیصلیہ کیا کہ وہ جاب کرے کی اور ہر گزئسی پر بوجھ نہ ہے گی۔راشدہ بیکم کا ول روتا کرلاتا تھا ابن لاؤلی بنی کے ای دکھ پر مر لکھے کو كون السكتاب\_

فرح کی جاب گھر کاخرج اپناسارابوجھ خودا تھانے کے باوجود بھی وہ زمس کوخوش کرنے میں نا کام رہی تھی کسی طرح بھی وہ زخس کے ول کوموم نہ کرسکی تھی فرجان بھی اٹی بری جن سے اب جڑنے لگا تھا جب بھی راشدہ بیکم کسی رشتے والی کے توسط سے کوئی بات آ کے برُحانی تو نرکس کا موڈ آ ف ہوجا تا تھا۔ فرحان کی بھی تیور بول بربل برمجاتے تھے۔

"اب ای بیاضافی خرج ہے جو ہر ہفتے ہوتا ہے جب كوئى معامله طے بى نہيں ہوتا تو كيا فائدہ ہے اتنا خرج كرف اورفضول تم كوكوں كو كريد وكرنے كايا بوصرف فرح آئى كاخيال بيميراتو كوئى خيال بی مبیں سیسب میرے خون کسینے کی کمائی ہے جو یوں دونوں ہاتھوں سے لٹائی جارہی ہے احساس تک جیس ہے اس کمرنین کسی کو۔''

فرحان کے الفاظ نشتر کی مانند فرح کے دل پر کھے ہے گھاؤلگاتے اورا ہے لگتا تھا کہاب وہ پچھ بھی کر لے بھی بھی کسی کوخوش نہ کرسکے گی جاب سے بھی زخس فرحان خوش نہ تھے اور رشتہ طے کروانے کے مراحل بھی ان کے ليے نا كوار تھے۔ راشدہ بيكم دن رات فرح كو د كھے كر مفندى آي بي جرتى تعيل مراب ان كاختيار مي كجه بھی نہ تھا اینے مجازی خدا کی رحلت کے بعد وہ اینے اکلوتے بیٹے کی دست گربن کررہ گئی تھیں گھر کا اختیار نركس كے ہاتھ ميس آچكا تھا اور خود فرحان وہى زبان بولتا آئے جب رضوان صاحب ول کا دورہ بڑنے سے تعابوز کی کے ذہر کی برا گندگی کا عین بولا جوت تھی۔

مجواؤں كاتو ميں اور ميرى محبت جھوٹى يز جائے گی۔'' فرحان این جکہ مجمع تھا غلط نہ تھا مگراس نے ایک مرتبه بهى اين تبهن كى خوشيول كاإحساس تك ندكيا اوراتنا واويلا مجايا أورجهال سفرح كاكزر موتا طنزيه جمل اور تفحيك أميزروب ساس باوركرواتا كدوه أيك بوجه کی ماندہے جو تمام محروالوں کے لیے ایک عذاب بن چی ہے فرح اس محشن زوہ ماحول میں رہ کر تھک چی تھی محربية فضامزيد بوجمل موجاتي سائس مزيد تنك موجاتا جب اسيخ بى مروت اور لحاظ كابرناط بعلا كريے حى اور سنگ ولی کا مظاہرہ کرتے تھے۔فرجان کی باتیں فرح کے لیے ایک مظلاخ چٹان کی ما نند تھیں جو سینے پر دھر دی کی تھیں بلا خراس مرتبہ بھی فرح نے صبط کی انتہا كردى اورنجاني كسطرح والده كورام كيا كهوه جاكر زمس کے کھر فرحان کی خوشیوں کو مایک لائیں۔راشدہ بیم دل پر پھر رکھ کرد شتے کے لیے تی تھیں۔

دوسری جانب زمس کے والدین نے تو جیسے تقیلی بر سرسوب جمار کھی تھی اس طرح بات کی کہ راشدہ بیگم کو ائے اکلوتے مینے کی ضدیے آ مے بار مانتی ہی ہوسی اور یوں نرکس فرحان کی زندگی میں آ گئی۔ نرکس بالکل روایق بھانی ٹابت ہوئی تھی اس کا سلوک فرح کے سياته بهت تفحيك ميز مواكرتا فعااكر جدفرح كي عادت تھی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے کی مگرزس کوفرح تعظتي رمتي تحي اس كابس نبيس جلنا تفاكه زكس اس فرح کے آسیب کوایے سرے اتار چینے۔ بظاہر فرح میں کوئی عیب کوئی کی ندھی بہت گورانہ ہی گندی سارنگ بقامناسب نقوش تصاوراس كاسادكى كاعضر جواس كي تخصيت كا خاصه بن چكا تھا مراب اس كي وصلتي ہوئي عمراس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی پھر جوکوئی سنتا تھا کہ فرح ہی رہ گئی اور ساری بہنیں اینے گھر کی ہوچکی ہیں تب فرح کی مشکلات میں اضافہ ہوجاتا تھا تب تو فرح کی زندگی میں مزید د کھ دستک دیے بنا چلے

١١٥ حجاب ١١٥ ١١٥ من ١١٥٠ م

كاحكم صادر كميا- كام دارسوث زيب تن كروايا "بيسب كيا ٢٠٠٠ وه يوچه يوچه كرهك كئ مركوكي جواب ندملا عقده توتب كملاجب لأن مين اسے أيك اجبی انسان کے پہلو میں بیٹھا دیا گیا اور نکاح کے بندهن میں باندھ دیا گیا۔ وہ بہت مغموم سی ہورہی تھی اس بارتواس کی رائے لینا در کناراہے بتایا تک نہ گیا جب نکاح کے بعد کھانا لگا اورائے کرے میں لے جایا گیا رحمتی عین ایک ماہ بعد طے ہوئی تھی۔ وہ عجیب خیالات کی بلغاریس کرے میں بیٹھی تھی جب دستک بر چونک تی جزه صاحب سامنے کوڑے تھے۔ "كيامين آپ سے بات كرسكتا مول ـ" وومتجب ي

''میں نے آپ کوئی بار بتانا جا ہا مرآ پ نجائے کن خیالات میں مرحم رہتی ہیں شایدآ پ نے مجھے پہچا تانہیں میں آپ کے ساتھ بی جاب کرتا ہوں مر دوسری برائج يس -آب كود يكما ..... چامااورسادى ساينا بعى لياكى مرتبه جاما كمآب كوير يوز كردل مرجهي مناسب يمي لكا کہ با قاعدہ رشتہ میج ویا جائے۔ آئی نے مجھے شرف قبولیت بخشا اور اس جاتے ہوئے دسمبر میں آپ میری شریک جرت بن لئیں اس دعمبر نے مجھے آ ہے جیسی نیک شریک حیات دی۔ "حمزہ کی بات پروہ محرا کرسر

ایک طویل مسافت کے بعد بھیکے دمبرنے اس کی تنہائی مٹادی تھی اور خوشیوں کے دور اس کے لیے وا کردیے تھے۔

٩

نومبر کے اوائل دن تھے موسم میں حنلی بردھ کی گھی کسی فتم کے موسم کا ایر اب فرح پرند بڑیا تھا ایک مسلسل عذاب جیسی زندگی تھی جےوہ گزار رہی تھی موسموں سے نا آ شنا فقظ دن گزارر بی تھی مایوسیوں نے اس کے گردا پنا تحييرا تنك كرليا تعارانبي دنول منزي كمرآئي تحي كتني دير دونوں بہنیں ملے لگ کر خاموش زبان سے ایک دوسرے سے اسے عم بانتی رہی تھیں منزی نے فرح کا ماتفاج ماتفامنزي كافي عرص بعدة في مي

خوش حالی اور زندگی کے پُرمسرت رنگوں نے اس پر التھے اثرات مرتب کیے تنے وہ کیلے کھلے سے چرے کے ساتھ بہت شاواب سی ہورہی تھی فرح کے رہی معمولات من من محرك كام جلدى سے نمثاتی اور پرجاب پر جلی جاتی تھی شام تک کھرواپس آتی تھی ہاری مگر بنا موڈ آف کیے کمرس لیتی اور پکن میں جاکر كام ميں لگ جاتى مرجب سے منزى آئى تھى اسے خاصا آرام ل کیا تھا شام کو جب وہ آئی تو منزی اے کرم جائے چیش کرتی اور آرام کرنے کی تاکید کرکے کمرے میں دھیا دے دیتی جانی تھی کوئی تصبحت فرح پر اثر نہ كرے كى منزىٰ بى كر كرستى كے كام بنارى كى كى ہے بہنوں کا رشتہ خالص اور یکا ہوا کرتا ہے گئی بار فرح في محسوس كيا تفاكه منزى اور داشده بيلم مرافكات ميرى فكريس غلطال نظراتي بين جيسے بى فرح وكھائى ويي تھى ايك دم سيدهي موكربات كارخ بليث ويت تفي فرح كولكنا تھا کہ کوئی بات ہے جمے وہ فرح کے سامنے وسلس کرنے سے کٹراری ہیں۔ محرفرح اب زیست کے اس مقام برتهي جب سوچنے بجھنے كى تمام صلاحيتيں ختم ہوجايا كرتى ہيں زندگی جس ڈگر پر لے چلتی ہے انسان چل

ایک شام اجا تک گھر میں چہل پہل ی محسوں ہوئی سیج راشدہ بیلم نے اسے جاب پر جانے سے روک لیا تھا شام کو بری بہنوں کی آمد ہوئی پھر چندعزیز آئے

جرت كاجه كانوت لكاجب مرى ناسة تارمون



حوربه کمال سمیت وه چارببنین تحیس بری تینوں کی ہی شادیاں ہولئیں تھیں۔ آگر ان کے گھرانے کی حسن وخوب صورتي كي مثاليس دي جاتي تحيس تو حوربيكود كيوكر لحيه بحركوسي وليمصنه والى نكاه ميس تحير وجيراتلي سمثة تي جبكه لبول ہے بے ساختی میں بی پفترہ کیل جاتا بیوانعی آپ کی بنی ہے۔ایسے محول میں جہاں باباجان کے چبرے پروتنی کی كرك محوث اوربهت فخرس اسساته لكاكريفين وباني

"بال سيميري بي ہے۔" تووہال تي بي جان چرے ير رزتے تاریک سائے کو چھیانے کی غرض سے سردآہ محرتیں۔ محرمانہ سے انداز میں سر جھکالیا کرتیں۔ بردی تتنول چونکه ممل اور بے مثال حسن کی ما لک تھیں جمعی جے يث رشت طے ہو مح كاك نے بھى يوغور في مل قدم ندر کھا کہ وہت ہی نہ سکی اورائے کمرول کی ہولئیں۔بابا جان نے بیٹیوں کی خوب صورتی کے معیار کوسامنے رکھتے ہویتے دامادوں کے جناؤ کامعیار بھی خاصا بلندر کھا تھا یہی وجيهى تتنول واماد ندصرف مردانه وجابتول كالممل نمونيه تص بلك ومل البجو كمعيد وميل ڈر بسعد اور او نيچے کھر انوں سے تعلق رکھتے تھے۔بڑے دونوں مول برومز میں تھے۔ تیسرے کا ا ینا برنس تھا۔اب حور میرکی باری تھی اور حور میہ جو بہنوں کے بقول صرف نام کی حور میمی اور بابا جان نے جانے کیاسوچ كراس كانام حوربيد كها تفاجعلا سانولى رنكت كيساته حوربه نام ركه كرنداق بنوانے والى بات بيس محى تو اور كيا تھا جبكه يى نی جان حسین وجمیل بیٹیوں کو نیٹا کراب اس کی جانب ہے خاصی فکرمندر بے لی تھیں۔وہ بیں سال کی ہورہی تھی جبکہ ان کی تینوں بیٹیال سترہ سے انیس سال کی عمرتک پیادیس سدهار كئ تعيل اى سانولى ركت اور عام في تقوش

سميت كون اس بياه لے جائے گا۔ دودن رات اى فكريس علی رہیں۔تشویش کے ساتھ اب تھبراہٹ بھی ان کا محاصرہ تنگ کررہی تھی البت بابا جان اس فکر سے آزاو نظر آتے آہیں اپنی پیچھوٹی بٹی تمام بیٹیوں سے بڑھ کرعزیر بھی كحاس كى كى وجد عق كالحاس ولائ كاحاس كى وجد سے وہ اس كے متعلق خاصے حساس ہو يك تھے وہ جائے تھے حوربید مرف اس بات کو بہت محسول کرتی ہے بلک اندر بی اندر شدید تم کے مملکس کا بھی شکار ہوتی جار بی ہے جھبی وہ اکثر وبیشتر غیرمحسوں انداز میں اس کی خوبیوں کو اجا گرکرتے اس احساس کو کم کرنے کی سعی کرتے رہے بھی ایس کے گھٹاؤں سے لانے تھنیرے بالوں کی تعریف تو بھی اس کے چہرے یہ جھیلی معصومیت بھری ملاحت کی تو بھی اس کے آئینے کی مانند شاف دل کی اور بلاشہوہ الی بي محى بحد حساس بحد مصوم اورزم دل اور ايسے وقت جب بابا جان اس کی تعریف کرتے تو نی نی جان حیب ی موجاتيس ايك شنداساطويل سائس بحرتيس اورول بي ول میں اس کے بہت اچھے نصیب کے لیے دعا کو ہوجا تیں۔ انبیں نبیں خرمتی کہ ہماری بعض باتوں یہ تقدیر دور کھڑی مسكراتي رہتى ہے جمبى توا كلے چندمہينوں ميں جب بري آيا كے توسط سے آنے والى خاتون نے حوربيكود يكھااور فريفت بی ہو کئیں تو بی بی جان تقدیر کی مسکراہث سے بے خراس روبوزل يرب حدشانت ي موكئ تيس

ال كى بات طے بوگئ تھى برى آيا آني اورا بيا تنون اينے اسے شوہروں کے ساتھ جائے شہیر کود مکھآئی تھیں اوروالیسی پر باقی تمام باتوں کے سواجوایک بات مینوں نے کی اور بہت نباده كي وشيرك خرب صورتي اورخو بروني كاتذ كره تعا

# Downlead From Ralsosiasias

افشانی کرتے ہوئے بولیں۔ " بھئ مانتار بے گا حوریہ بی بی کے نصیب کو بی بی جان " ظاہر ہے بھی جب وہ خودا تناثہ شنگ اورا الرث ہے کے تینوں داماد ہی ایک دوسرے سے بوھ کر ہیں مرجو توبيوی محی توالي بى جابتا موكار موسكتا ، بيارا فيملى كود كي وجابت اوراسارتنيس شهيركى بواؤيس توبلا جحجك بيربات کہوں گی کہ بی بی جان کے بھی داماوں میں شہیر سب سے كردهوكه كما حميا موكداسينه مال باب بهنول بهنوتيول كي طرح حوريدني في محى اليي بى موكى - أبيا كى بات تنامير مى زياده كذلكنك اورييندسم ب-"بيآيا كاخيال تفاجواس بات يه خاصى مغرور محميس كديدان كاكارنامه يجفى اكر تنيول اور کاٹ سمیٹ حور سے اندراتر کئی تھی۔لیب کیلتی ہوئی وہ سرجھکائے بیٹھی رہی تھی۔واقعی پینی بات تو تھی نہیں اپیااس وأماد حسين تصيتوني في جان كى بينيال بهى حسين وجميل اور حد تک ول فکنی کی باتیں اکثر کیا کرتی تھیں اور تونہی

"آپنے نی بی جان کے کیے دامادتو اتنا شاندار دھونڈ لیا مرحوریک شکل وصورت کو کیول فراموش کرڈالا۔"ا پیانے . 2 ها كرخا مسيخوت زده انداز ميس كمانو آلي

زیادہ ہوگا لڑے کا کیا مجرتا ہے۔سارا نقصان تو لڑکی کے اونہمیں کوئی غلط تھوڑائی کہدئی ہوں اتناعر صدہوگیا سصے میں آتا ہے۔ 'اب وہ نہایت سفاک انداز میں اوپری

دھڑ کے سے بقول ان کے وہ مجی اور کھري بات كرنے كى

«جمهیں نہیں لگتا کل کلا*ں کو کو*ئی خرابی ہوتو نقصان تب

عادى تعين اورانبيس الى بيعادت بهت يسند تعى

جھیکی آ ہستی سے اٹھ کروہاں سے چی گی اورآ تکھول میر مخلقة نسوؤل وجيساسة ل كياتها

اپیا کی باتوں کی سخی اور سفا کی بہت دوں تک اس کے وجود میں سنائے بھرتی رہی تھی۔منگنی کے بعد شادی میں زیادہ وقفیمیں تھااس کے سے الیوں کوشادی کی بہت جلدی ی بول بھی باباجان نے متلی سے پہلے ہر ہم کی سلی کر لی هی جمبی در کرنامناسب خیال نبیس کیا۔ یوں گفر میں شاوی كے ہنگا ہے جاگ اٹھے تھے۔ لی بی جان سارادن معروف رشيس زرق برق ملبوسات اور حيكت وسكتة زيورات فرتيجر كا آ رڈر کراکری کی خریداری تمام کام انہیں ہی بابا جان کے ساتھ ال كر نيٹانے تھے وہ يو نيورش ك وقتى تونى في جان كو مصروف دیمنی توانی محکن کی پرواند کرتے ہوئے ان کے ساتھ جیت جاتی محصن سے بے حال ہوکر جب رات کو تلے يرركفتي او كتنے بى رو يہلے خواب آپ بى آپ بلول يرج جات ايكسوج حيك يحكيال كالفاتق اس ياد تفا اپيا اورآني په محى ايساسنهرا دورآيا تفاتو ده كتناياد كاراور خوب صورت وقت تھا تیوں کے لیے منگیتروں کی بے قراری چیکے چیکے ماتول کوفون یہ باتیں اور شادی ہے اکتفی شايك اس كے ساتھ تواپ المجھ تفی نہيں ہوا تھا نساس كی نند نے خود فون کرکے اپنے بھائی سے بہانے سے نہ بات كروائي .....حالانكمآيا أيمااورآيي تنيوس كى باراس في ايس نظارے بار ہاد کھے تھے۔ کہیں اپیا کی بات ٹھیک ہی نہ ہو کہیں وہ مجھے ناپسندہی نہ کرتے ہوں کہیں ان کے گھ والول نے ..... روم بلے خواب مرس کے جالے بن کراس کی آ تحصول كوكندلا كرف لكتة تو تحبرا كراخه جاتى البي كتني بي صبحوں اور شاموں کے بعد بلآ خراس کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ڈیپ میرون بوجھل کام کی چولی اور بارڈریفیس کام کے ایکنگے کے ساتھ میچنگ جیاری چولوں کے گہنوں کے ساتھ ممل تیاری سمیت جب اسے آئینے کے سامنے لایا اليا توايك مل كووه خود بهي متخيري ره الي تحي بميشه سادكي میں رہے وال روپ اس سے دھے کے بعد تھے کر کو یاشعاعیں

بكيرر باتفاس كيعروى لباس كي خريداري كيموقع يبجى خاصی بریشانی کاسامنا کرنا پڑاتھا۔ آیاس کے کیے مہرون یا ريد كلر ليناجا متي تحيش جبكه اپيا كاخيال تفاييكراس كى سانولى رحمت بيسوث نبيس كرے كا۔ آسيشلى مبرون كلرتو بالكل نہیں۔وہ کون سابہت گوری چٹی ہے جو ہررنگ میں اچھی نظراً ئے گی جبکہ حوریہ کو ذاتی طور پر پنک کلر پسند تھا اور جانے کیے وہ اس خواہش کا اظہار بھی کر بیٹھی تھی جس کا اپیا نے خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ پنک کار پہلے تو وہ بنس بنس کر لوث بوٹ ہوتی رہی تھیں پھراے محور کر یو لی تھیں۔ " پاکل ہوگئ ہو ہمارا غداق بنوانا ہے بیکر خاص طور پہ وودهما گلانی رنگت په بی سوت کرتا ہے تم شاید بھول گئی ہو کہ م نداو وودهما شفاف رنكت ركفتي موند كلاني .... "ان كا مفتحك إثراتا مواا تدازحور يكوبهت تفحيك ميرمحسول مواقعابنا يجوهى كبوه تفيك چرسسية وبال ساته كريكى ك مى پرآياي اس كايد جوزالاني مس كى چولى كام ہے جری تھی جبکہ دوسیٹے اور لینگے یہ ہم رنگ موتوں اور تلينون كاباردر بناموا تفاابيان تب بحى تنقيد كرنا جاي تمي مربي بي جان كي سرنش بيأبيس وتي طور برجيب مونا براتها مرآتے جاتے وہ اس پہطنوری نقرے اچھال کرول کی

تكال كركودي تحي مبهت ماهر بيوميش كو بائر كيا حميا تعا اوراس مبتكرين كومفكس كاكمال أود يمهويقيناس طرح تؤجزيل بحي برى فظر آسكتى ہے۔" بى بى جان اورآ يا كوشديدهم كى نا كوارى اور اختلاف محسوب مواتها محرموقع ايباتها كهرف أنبيس تنبيهي نظروں سے دیکھنے پہنی کتفا کیا جائے۔ نکاح کے وقت السفلاكر شهير كي مقابل بشمايا كيا تواس كادل اتن تيز رفار وحث وباقا كوايسليال أوفركه بابرآ فكوبتاب مؤ

بھڑاس نکالتی رہی تھیں اور اب جبکہ وہ کممل آرائش کے بعد

سامنے لائی گئی توبی بی جان نے بےساختہ بلائیں لے لی

تعس ابيابهي كتنى ورتك يقين عارى سأكت نظري

ال كے چرے يالكائے رہى ميں معا پر جو تكتے ہوئے

خالت مٹانے کی غرض سے بولیں تو اندر کی تمام جلن باہر

ان كے عزان كو بحصة موت ال بات بيا تناده مان جيس ديا تفاكه أنبيس عادت تحى بربات كالمنفي يبلود يمضنى محراب اسے ذراسا ذہن پرزور دیے سے یادآ یا تھا کہ کم دیش کھے اليساى اندازيس أيان تبعره كياتعا بالشبه بي بي جان كابيه والمادسب سے شاندار ہے مرمزاج کچھ عجیب ساہے یوں جیے ہارے یاس آ کربھی مارے باندھے بیٹا ہو۔ دروازے بہ ہونے والی آجٹ بیاس کا سوچوں کا بیسلسلہ بمحراتها بماري قيدمول كيآن مث يدده نكابين الحائ بغير مجمی اندازہ کر عتی تھی کہ آنے والا کون ہوسکتا ہے اس کی دهر كنول ميں جيسے بھونجال سا آگيا تھا ..... جو لھے بہلحہ پورے وجود کوائی لیب میں لینے لگاتھا۔ درواز ولا کڈ ہونے می بلکی می کلک کی آواز اجری اس کے بعد خارشی جیما گئی۔ حوريه وهريحة ول كوسنجالتي تحبرابث أميز بحس سميت اس کی منتظر تھی کھڑی کی تک تک کے ساتھ انتظار طویل ہوا تباس في محكت موسطرزتي پلول كي جمالري الله كي تواسے صوفے پہنم درازائی ست تکتابا کے دھک سےرہ محی۔ بلیک چست جیز اور وائٹ براق شرے کے ساتھ مكلے میں جھولتی میرخ ٹائی اس کے لمبے ترکیے توسند وجودیہ خاصی فی رہی تھی کوٹ کود میں دھرا تھا اور ہونوں کے درميان سلكتا مواسكريث وربيكواس سعذياده اس كاجائزه لينے كى تاب بيس تھى جبى كرزتى بليس آپ بى آپ جمك سنس- جبکہ شہیرلیوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کے نزدیک چلاآ یا تھا۔ میمتی پر فیوم کی دلفریب مہک نے حور سے كروا بناحصار تك كياتها أس كى نكابول ميس كجوروايا تقا كةحوربيا بي جكه مث كي تقى \_

"برعاماری کی طرح تم بھی اس مات میری جانب سے این ستائش اور تعریف کی منتظر ہوگی۔" بھاری آ واز اس کے آسيال كوي كلى اس كاجمكامواس كجهاور جعك كيا تغار " الكين حمهيس شديد من مايوي موكى كدمير اايساكوني ارادہ نبیں ہےنہ ہی میں تمہیں رونمائی گفٹ دے رہا ہوں كيونكدايا كوئى بهى اجتمام ميس فينبيس كيا-" أس كا کونکھٹ ملتے ہوئے تعوزی کے نیجے باتھ رکھ کر جھکا جہرا

محوكمه فسألى جلمن ساكية ده بارجب بحى نكاه أحى مبركو و كي كرساكن روكى بالشبده ال تمام تعريفول سي بيس بره كرخوب صويرت تقاجو بابا جان بي بي جان اوراس كي تمام بہنیں کر چکی تھیں۔جس قدر خلوص وجا بت اور محبت سے اے مانگا گیا تھا اس کا استقبال اس سے کی گناہ برھ کر النائيت اورمحبت سيكيا كيافهم رايين والدين كااكلوتا بياتها ایک بوی بہن بھی جس کی شاوی ہو چکی تھی۔ ایک کینال پہ م المارك م كار من المن المن المن المحتى فی کاب موجے اور کیندے کے پھولوں سے آ راستہ کھ ر فيوم اوراير فريشز كاولول اورسكريث كي ملى جلى خوشبووس ے میک رہا تھا۔ مووی کیمروں کی چکاچوند نے اس کا چکا دمكتاروب كويامز يدجكمكا والا مختلف رسمول كى ادائيكى ك بعداے شہیر کے بیڈردم تک پہنچادیا گیا۔ شہیر کی کزنز کچھ مزيدر كميل كرنا جابتي تعين كه مرشهيركي ماسف اجازت بيس دى اورتوجة ميلتى رات كى مت دالاتے موتے بولس

"حوريه بهت تفك كى بالى كى رئيس مع كرليار" ان كامشفق اوردهيما اعدار إس قدر زي ليے موت تعاكم مائند كرنے كى كہيں كوئى تنجاش بى جين تكلى تھى۔حوريانے اس احساس مندی به منونیت اور تشکرانه نگامول سمیت أنبيس تكانؤ جوابأوه اس كى نظرون كومحسوس كرتى جھكى تھيں اور اس کی پیشانی چوم کر و جرول دعائیں وے والیس پھر سر کوشی کےانداز میں بولیس۔

"بیناشهیراکلوتا مونے کی وجیسے کھموڈی اوراگریسو ساہے تہاری طبیعت میں جوسادگی اور ملاحت ہےاہے و مکھ کرہی میں نے اسے تہارے لیے چنا تھااور مجھے بھر پور يقين اي نهيس اين بي يه مان بهي يه كمتم الي سنجال لوگی۔"اپنی بات ممل کر کے وہ چلی کئی تھیں جبکہ حوریہ مصمی بیتی رو کی تھی۔موسوف صرف چارمنگ ہی ہیں خاصے یراؤڈی بھی ہیں۔شہیرکود کھ کرآنے کے بعدا پیانے جو يبلاتبعره كياتفاوه يبى تفا\_

"جانے کیا سمجھ رہا تھا خود کوبات بھی تھیک سے نہیں كى ال كاغم مون على المائيل أرباقات حوريد المات موسة ووتنقيدى نظرول سميت اسے بغور تكتا موا بهت عجيب سےانداز ميں بات كرد باتھا۔حوريہ اتى قربت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تحاشا دھڑکتے ول سمیت

"بهت شوق تقاماً كومهيس بهوينانے كالوراس جيت بيده بہت خوش بھی ہیں اور یقیناتم بھی۔ چی چی کیکن تم دووں کی يہ خوتی بہت عارض ہے آج جو کچھ بھی تبارے ساتھ ہوگا اسے اگر جا ہوتو ماما کو بتادینا ٹھیک ہے۔ "اس کالمحد بہلحد سرد يرتنار خسار خينتيا تامواده بحدعجب ليحيس بهت عجيب بأتنس كررما تعاراتن عجيب كه حوربيكة تمجصنا دشوارمحسوس مورباتها مجى وه شرم دحيا بحلائے يورى آئىسيں كھول سے تكنے لكى ی شہیر نے اس کے اس انداز کود یکھااور اس کی بوری تھلی آ تھوں میں جما تک کرمسکرایا تو جانے اس کی مسکراہٹ ے کیوں حور سے بوری جان سے کانے آئی تھی۔اس سے يبليك كوه مزيد يحفظه تي يوما كمراتار كي نين دوب كيا-

اللم مج اپنی تمام رخوب صورتی کے باد جوداس کے لیے بے صد بھیانک ثابت ہوئی تھی۔ ہاتھ لینے کے بعدوہ ڈرینک میل کے قدآ دم آئینے کی سامنے کھڑی دھندلائی مونی نظروں سمیت اسے بے دردی سے نویے کھوٹے عکس کو تک رہی تھی۔ گزشتہ رات کے متعلق کیا پورے یقین کے ساتھ وہ کہ سکتی تھی کہوہ اس کی سہاگ رات ہی محمى جبكهاس كادل توسيسك سسك كراين يامالي يفرياد كنال تھا۔ آئینے میں ایستادہ عس کسی دلہن یاسہا کن کے بجائے لوث مارکا مال نظر آر ما تھا آگروہ حامتی شاید تب بھی کسی سے ال شرمناك سلوك في متعلق بخصنه كهه ياتي جنني زيادتي وه گزشته رات اس كے ساتھ كرچكا تھااس كے متعلق سوچ كر بی اس کی روح کانید ہی تھی۔اس کے اس انتہائی سفا کانہ طرزهمل کی وجہ جو بھی ہوجور پیے لیے پیقسور ہی ہولناک تھا کہاس کا بدروبية تنده آنے والى راتوں ميں بھى اى درندگی کامظم موگا۔دروازے بہمونے والی دستک بدوہ انی مكرزور المحمل كأتحى بالمنتده وكالمضاوال

ول پیہ ہاتھ رکھے وہ سوچ رہی تھی آیا اے خود دروازہ کھولنا جائے یانہیں جبکہ دستک ایک تواز سے جاری تھی اگروہ جاك رماموتا تويقينا حفلي كااظهار كرتا اورساته استخت ست سناتا بھی اس کا جی نہیں مانا کہ نگاہ چھیر کراس بیا یک نگاہ ہی ڈال لئے آ ہستگی سے اپنی جگہ جھوڑی وہ اٹھ کر وروازے تک آئی اور دروازہ ان لاکٹر کردیا۔ دروازہ اورین ہونے بیماما کی پُرتشویش صورت نظر آئی اس بینگاہ پڑتے ہی مسكراني تحيي \_ بهت كبرى نكاه سميت ال ح تازه عسل ے تھرے وجود کو دیکھا اور والبہاندانداز میں بڑھ کراہے کلے لگا کر پیشانی چوم لی وہ جوانبیں دیکھ کرم عت سے نظریں جھا گئی گاب کیل کردہ گئی۔

" ہوگی تیار ...شہیرا بھی تک سور ہا ہے۔" اس کا چیرہ بأتفول من تفاضح موئ صدرجه طمانيت جفلك ربي تقى حوریه مر جھکائے ہاتھ ملتی رہی۔"ایسا کرو مینے شہیر کو بھی جگادوتہارے کر سے ناشتہ کیا ہے تہاری بہنیں تہاری فنظر ہیں۔ "حوریہ چھلتی آئھوں کو جھیتی جانے کیے ضبط كيه كفرى محم جمي كوئي جواب بيس ديا توانيس تشويش لاحق ہوئی۔اس کی پیشانی چھوکر پریشانی سے یو چھا۔

"کیابات ہے بیٹا آئی دیب دیب کیوں ہوطبیعت تھیک ہے۔" تب حور بیرکا جی جاہا تھا بھیک کے رویز ہے۔ سارا دکھ کہدسنائے ان کے بیٹے کی درندگی کے تمام اسباق کہدے مرانی فطری طبیعت کے باعث وہ شاید ساری عمر بعی ایساند کریاتی جمعی سرجه کائے اضطراری انداز میں اب کیتی رہی تھی۔ ماما ابھی تک بحر پورٹفرسمیت اے دیکھے ہی رہی تھیں کہ یااورآ نی ہستی مسکراتی اندر چکی آئیں۔ "ہم نے سوچاتم تو شاید نہآؤیں لیے خود ہی چلے آئے 'آ مااے محلے لگاتے ہوئے مسکرا کر کو یاتھیں۔ "تم بانیں کرومیں ناشتہ جھواتی ہوں۔"ماما آ ہستگی سے كہتى كمرے سے فكل كئيں شہير بنوز بے خبر سور ہاتھاان كى باتول کی آواز بیدوسٹرب ہوکراٹھ بیٹھا۔ بھر پور نیند لینے کے باوجوداس كى بتحاشاسرخ آئمحول كود كيوكربهت بى معنى خيرساخيال ذبين شرالثرافعا ... آياادرآني استعافحة ومكي

118 Land 118

تواہے کہیں غائب کردیتی یا خود کہیں بھاگ جاتی۔ "پیڈ نہیں مامانے کیا سوچ کرمیرے لیے تمہماراا تخاب کیا۔" اس کی طنز سے بحر پورآ واز پہ حور پیکواپنے وجود میں شرارے بچھوشے محسوں ہوئے تھے۔ایک بار پھر جیسےاسے خود پہ ضبط نہیں رہاتھا اور وہ بچھوٹ بچھوٹ کردودی تھی۔

ولیمے کی تقریب بہت شاندار رہی تھی۔ لائٹ پنک خوب صورت ڈرلیس میں وہ کل ہے کہیں بڑھ کے دلکش نظم آربی تھی اس کاسوز میں ڈوبامتاثر کن روپ پورے ماحول په چهار با تھا جبکه شهيرتو تھا ہي خوب صورت وائث پينٹ کوٹ میں بے حدنمایاں لگ رہا تھا اس کے بلندوبا تک فبقيح ورييكا تدرسريث بحاكن دورتى وحشت كوحزيد بردها رے تھے تقریب کے اختام پر ٹی بی جان اور بابا جان نے رسم کے مطابق حوربیکوساتھ لے جانا جاباتو شہیرنے نہایت بدقی سےانکار کردیا۔اس کا گتاخ کہوکسی لیک کے بغیر صدرجہ نروشا کن کیے تھا جہاں بی بی جان اور باباجان معبرائ وہاں ماما کے چہرے یہ جانے کیوں شہیر كال الكارية المينان المحركيا تفاالبندوه ال كالبجي غائف ہونیں ضرور تھبرا تھبرا کر وضاحتیں پیش کرتی رہی تھیں تی بی جان اور باباجان کورخصت کرتے انہوں نے <sub>س</sub>ے اطمينان ادريقين ضرورانبيس سونب دياتها كهشهيركل حوربيكو خودان سے ملانے لے آئے گا جبکہ حوربیاس خرے ساتھ بی سخت وحشت زدہ می ہوگئ تھی۔ دل پہیے پناہ بوجھ لیے زیورات اور کیڑے بدلتے ہوئے وہ مسلسل بایا جان اور بی بی جان کے متعلق سوچ سوچ کرافسردہ ہوتی رہی تھی۔ ''اچھی بات ہےآج تا تم نے مصنوعی تیاری سمیت مجھے متاثر كرنے كى كوئى كوشش نيس كى سزحوريكمال ـ "اس كى سخرار اتی آواز حوریکو چونکانے کاباعث بن محی جانے وہ كباندمآ ياتفاوه كمجرا كرسيدهي بوبيتحي "میں فریش ہواوں تم تب تک میرے لیے ایک کپ حاية كة وَ" كوث اتاركر بيدي يكينكما مواوه واش روم

علی کس کیا نا کوادی کی شدیدای آن دورید کے بورے وجود

کریک دم خاموش ہوگئی تیں جبکہ وہ سپاٹ چرہ کے اٹھ کر واش دوم میں تھس گیا آ یا کا چرہ بکی کے احساس سیت پیسکا پڑ گیااان کی جام چنی نظریں واش دوم کے بند دروازے سے ملٹ کر حودیہ کے چرے پا تھہریں جوسر جھکائے کم صمی بیٹھی تھی۔۔

سال المحدد المح

١١٥ مجاب ١١٥ سيد د مبر١١٥

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میں سرائیت کر کئیں۔لب جینیجے اندر انڈتے اشتعال یہ قابو یاتی وہ این جگہ سے بلی تک نہمی یہاں تک کہوہ فریش ہوکے باتھ گاؤن میں باہرآ گیا اس کا مردانہ وجاہتوں کا شاعدار مراياس كسامن تفاوه سكريث سلكار بالقار حورب في شديديا كواري ميت نكاه كازاديد بدل دالا

"وہال کیول بیٹی ہو آئی دور یہال آؤ نہ میرے قريب "بلاداخاص تفامكر حوربيكوا پناوجود سنسناتا هوامحسوس موا گزشته رات کاس کادر شرگی سے بحر پوروحشیان سلوک یاد رتے ہی وہ جمر جمری سے کرائی جگہ سٹ ی گئی جبکہ ووسرى ست وه يقيناس كالمتظر تعاجمي اسايي جكه ج

"سنائبيل تم نے كاكيار بابوں \_"ال سروغراب بيده وال كر سخت متوحش موكرات و يكيف في بس كي أ تلصيل جانے کس احسال کے تحت سرخ موربی تھیں چرے یہ الى غضبنا كى تى كىدە جوتېيىكى بىغى تىلى كىمى اس كى درندگى كا وكاربيس بے كى بخت خوف زده ى موكرازخوداس كے ياس المقآئي توشهير جوخوني نظرول ساسي كهور ماتها قريب آتے ہی جھٹنے کے انداز میں کلائی پڑتے ہی زوردار جھٹا دين بوع اين بهلوش كراليا\_

₩ .....

اس کا انداز کل ہے بھی زیادہ شدیداور بدتر تھا حور پہو اس کے خیال سے بی کراہیت تحسوس ہونے لکی تھی اس کی منت اجت آنسوالتجائيں کھ بھی تواہے اس کے ذموم ارادوں سے باز ندر کھ یایا تھا۔شدت گریہ نے اس کی أستحمول كوسجا كرمرخ كروالا تعارآج تواس في أيي سے بھی نگاہ نبیں ملائی تھی۔ مامانے اس کے ستے ہوئے چېرىكادرمتورم تى محمول كوبېت زياده تشويش سے ديكھاتھا البنة كها كجينيس حوريه فيحسوس كياوه اس يفظري چرار ہی ہیں۔نظریں تو وہ خود سے بھی چرار ہی تھی۔اس تص نے اے کتنا گرا دیا تھا خوداس کی این نظروں میں بھی۔اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔بستریا سی کھیں موندے لیٹی بس این نصیب سے شاکی ہوئی رہی تھی۔ کیاوہ اس 

قابل بی تھی جوسلوک اس کے ساتھ ہوا تھا صرف سانولی ر محت بی اس کا تقین جرم تغیری می برجی کی سزااس درجه كرى آ زمائش كى صورت اسے دى كى تھى۔ائے ياد تھا بہت بھین سے بی اسے اپنی اس کی کا احساس موگیا تھا۔ لوگوں نے ایک ہی جیسے متلس جواسے و مکھ کر وانستہ یا نادانستدان کے لیوں سے اداہوتے تھاسے اس کی بہنوں یا والدین کے ساتھ و کھے کر کوئی بھی ہے بات مانے یہ تیار نظر ن آتا تھا كدوه ال كى بهن يا بينى إدر جب ال كى يقين د مانی بداعتبار کرتے تو تبصرہ کے بغیر ندر ہے۔ جرت ہے بھنی میں یہ چلی گئے۔آب کے تعریب او سجی ماشاءاللہ بے حد خوب صورت ہیں۔ایے وقت میں اس کے کھر والول کے مختلف جواب ہوتے۔ بی بی جان حیب ی موجاتيل اليي كم صم ي خامشي جس مين شرمند كي اور محر مانه سااحسان چھلک رہا ہوتا۔ بہنیں یا تو ہنس دینتیں یا پھر كند هاچكاكرلا پروائي ي كهتيل-

" پية نبيل كل يه چلى كئى۔ مارے تو نصيال ودھيال میں دور دور تک کوئی کالایا سانولانہیں۔ "جبکہان سب سے برعس بابا جان كا رويه مخلف اور فخريه موتا وه اسے ليٹا كر پیثانی چوم کر بیار کرتے اور بہت محبت سے کہا کرتے تھے حدیدائی اس سانولی رنگت کی وجہ سے بی تو میری تمام بیٹیوں میں سب سے نمایاں اور پیاری و مفتی ہے جو جاذبیت اور ملائمت اس کے چرے یہ ہے وہ میری بوی بیٹیوں کے حصے میں نہیں آئی اے یہ بھی یاد تھا وہ سات سال کی حب آیا کے ساتھ ان کے اسکول کئی تو وہاں ان کی فرینڈز اور اسکول کے دیگر بچوں کے ای سم کی ول شکن باتوں بیدویائی ہوکرآتے ہی تی تی جان کے پاس آ کرمنہ بسور کریولی تھی۔

" د کیمه کیس کی کی ساری فرینڈز مجھے کلو بری كبهكريكارد بي محين ال كيساتها يا بحى بستى رين مى ..... كياميں بي مي كالى مول ـ" تب جواباني بي جان نے اپني ساری کی ساری فرسٹریشن اس بیانڈیل دی تھی۔ "مجھے کیا ہوچھتی ہے نصیب جلی وہ کیا جھوٹ بولتی

کی طرف سے دل میں جگہ یا گیا تھا جو دفت گزرنے کے ساته شديدنفرت مين ذحل كيا تعاراب بياس كانصيب تعا كرحوريدائي رهمتكي وجدس بصدحساس كحى اورباباجان كواس كى أس حساسيت كالبورا بورااحساس تقابول بيةوجداور محبت مزيد كمرى موتى كئ ساتھ ساتھ اپيا كى نفرت بھى۔وہ اسے ذہنی اذیت پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں یمی وجد تھی۔ کم کوتو تھی ہی ایسے طعنوں اور غداق كانشانه بني توبالكل عى بولنا بعول كئي مناسب ماحول نه ملنے کی وجہ ہے اس کی شخصیت کی سیح طور پرنشو ونمانہ موياني محى اوروه عدم اعماد كاشكار نظراً في \_ كالح ميس محى اس نے کسی کی سمت دوئی کا ہاتھے نہ بڑھایا وہ تو ناکلہ ہی تھی جو زبردی اس ہے دوئی کرچکی تھی .....وہ جب اکثر اس کے لمے خوب صورت بالول لا نبی خیدہ پلکول اور ہونٹوں کے خوب صورت کٹاؤ کی تعریف کرنی تو حوریہ کوغیریفنی سے ائی ست تکتا یا کربس براتی تمهارے ہاتھ استے خوب صورت بن اوراسارتنس كياغضب بيارا كري اركابوتي تو .... تب اس كى اللي بات حور يكوففا كرد التي استاكليك ى بات يا عتبارتبيس آكا تعالما تا بهى كي كرمرف وبى توسى اس كى اس اعماز ميس تعريف كرف والى السيالك جيسانك كمحض اس كاول ركهنكوايسا كرتى بيتب وه جواب لینے کوآئینے کے سامنے آئفہرتی اینے چرے کے ایک الك نقش كوبالول كوبغورد يمحتى توآ مكينه مسكرا كرنا كله كي تمام بالول كي تقيد يق كر واليا اوريبين اس كي عدم تحفظ كا شكار ذات پھرساعماد پانے لکتی تھی۔

مراس کاریاعتاد شہیر ملک نے پھیاں بری طرح سے بمصيراتعيا كده يهله سيكهين زياده احساس كمترى كاشكارنظر آنے کی تھی جس سے اس نے خود کو بہت دفتوں سے بوی محنت سے چھٹکارادلایا تھا۔

"مجمانی سور ہی ہیں؟" وہ جانے کب تلک مزیدان اذیت آنگیزسوچوں میں الجھی رہتی کہاس زم شیریں آ وازیپہ آ تکھیں کھولنے یہ مجبور ہوئی وہ شہیر کی ہی کوئی کزن تھی - بونول يدو تانه مكرا و اليال يجي بولي مي

ہیں کی نے تیری مبنول کونہ کھددیا۔ مجھے کہا ہے تی جی کہا ہے۔"وہ جوا کثر اس مسم کی باتوں سے مستی رہتی تھیں آج ال كے سمامنے ضبط كھونيتھيں اسے دوہتٹر مار كر بھيك كىدو روي -حديد جس كے ليےان كابيدوية اكثر كروينے والا مفايآ كلمول مين أنسولي بيقين نظرون سالبين على رہ گئ تھی۔ اگر بابا جان اس کمجے آ کراہے بازووں میں نہ ليت تويقيناوه بچكيول سيدويرني وهاس روزبهت خوابش کے باوجود بھی مبیں روئی۔ وہ سارے آنسوجو بلکوں پہھم مح يتفال في الدراتار لي تقديده بهلاموقع تفاكده باباجان کے بہلاوک ہے بھی نہبل کی تھی اس کے بعد ہر كزرت ون كي ساته وه ائي ذات كے خول ميس مثتى بہت محدود ہو کررہ گئ تھی جبکہ اس کے ادھر ادھر ہوتے ہی بابا جان نے بی بی جان کو بہت کھے کہا تھا اور وہ و بہلے ہی پشیان ميں بيماختدرويرس

آپ کا کیاخیال ہے جھے احساس نہیں مرکیا کروں

والوك برص بيلاق تم بير صب بنويم مال مواور مال كوائي اولاد سے بيدوير سوئيل كرتا بحر حوريواس وجه سے پہلے ہی بہت حساس ہے ہمیں جا ہے کہا ہے رویے ساس كاندرينية ال احمال كوزال كردين ندكه مزيد برهاتے رہیں۔ بابا جان بڑھے لکھے مجھدار انسان تھے مجمانے كا انداز بحي بہت خاص موتا كدا كلا بنده بجائے عصه كرف عاني علطي كوتسليم كتابوا أينده ساتائب موجائے بیان پراللہ کا کرم تھاسواس وقت بھی تی تی جان نے محرے بناان کی بات کوائی گرہ سے باعد ھلیا تھا۔ اس مے حداحتیاط کی مربد متی سے بیاحتیاط ان کی بیٹیاں نہ كريس جنہيں بين سے لوگوں كے خصوصى رويوں نے حسن كالجريوراحساس بخشا تعاخاص طوريدا بياروه تيسرے نمبرير مون كى وجدے بابا جان كى بے صدادولى رہى فیں۔خصوصی اوج خصوصی محبت انہی کے جصے میں آئی تھی چونکہ حوربیان کے پانچ سال بعد پیدا ہوئی تقی تو بابا جان کی توجدكوبنة وكهكرببت كمعمرى سيدى وقارت كاجذب وديه ال حجاب ..... 121 ..... د معبر ۲۰۱۱،

' البته آپ کو پھر بھی کمپنی دوں گا۔' ربیعہ کی بات کا جواب البته آپ کو پھر بھی کمپنی دوں گا۔' ربیعہ کی بات کا جواب دیتے اس کی نظر سر جھکائے ہاتھ سلتی حور سے پیر پڑی تو ایک بل کوجیران نظر آیا۔

" المحصّة شهير كهانا كهاؤ كي-" وه بليث ربا تها جب ماما داندر قدم ركها-

"میں کھانا کھا چکا ہوں۔ بس ایک گلاس دورھ بھوادیں۔ وہ سیر صیاں چڑھتا ہوا اولا۔

''قشہیر کچھ تو خیال کرونی نئی شادی ہوئی ہے اور تم اکیلے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے پھرر ہے ہو۔'' ماما کے البیح کی بخق ڈھئی چھپی ہرگز نہیں تھی کو کہ لہجہ دباہوا تھا شاید ان سب کی موجودگی کے باعث مگر شہیر نے جوابا ایسا ان سب کی موجودگی کے باعث مگر شہیر نے جوابا ایسا ان عب بی مرجودگی کے باعث مگر شہیر

المين اليلانيس تهامير عدوست مير ما توسخت وه جمّا كر يولان تها -

" کب جان جیوٹے گی ان آوارہ دوستوں سے اگر باہر کھانا کھانا تھا تو حور پر دیجی ساتھ کے جاتے۔" ماما کی بات پردہ جھکے سے رکا اور آئ شدید موڈ میں ان کی ست بلیث کر سرخ آئی تھوں سمیت اے: کیجے لگا۔

وفشبلاتم لوك البحى تك سول كيول مبين؟" حوربيري

1-14 miles 5

د دہبیں آؤ بیٹھو' وہ ناج ہے ہوئے بھی اٹھر بیٹھی کہ معاملہ سرال کا تھا جہاں اسے بی بیس ہرلڑ کی کو بی پھونک پھونک کرقدم اٹھانا پڑتا ہے۔

د میلوابوری باڈی ''ان پالیک سرسری می نگاه ڈالٹا جیسے ازراہ سروت بولا تھا۔

"آئے ناشہر بھائی ہمیں جوائن کریں۔ بہت مزاآ رہا ہے۔" ربیعہ نے ڈرائی فروٹ سے کاجو چن کر بھا تکتے ہوئے مسکرا کراہے دیکھ کرآ فرکی جے اس نے اسکلے ہی کھے چو کھٹ یہ سشسدر کھڑی رہید کود کھ کرجسے خودکوز مین میں دهنشا هوالمحسوس كمايه

"وه.....وه ميراسيل فون يهال ره گيا تعاوي <u>ليني</u>آئي تھی۔"شہیر کی تیزنظروں کے جواب میں تھبرا کروہیاحت دیتی وہ لیک کرفکورکشن یہ پڑے سیل فون کو اٹھاتی الٹے قدموں بھا گی تھی۔

"چلوتم بھی۔"شہیرنے اس کے ساکن وجودکودھکیلاتووہ بغيرسي مزاحمت عصعمول كاطرحاس كساتههول

ال کا رویہ کیما تھا اب اس یہ سوینے غور کرنے کی ضرورت نبيل تمى حوريه كولكنا نهاجي وه كوئي وحثى درنده تفاجو خوب صورت انساني روب مين ال بيرمسلط موكيا تفااور بس حوریہ کے نزد یک اس کی میں بیجان تھی اسکے روز اس کے ول میں جانے کیا سائی تھی یا پھر مامانے ہی فورس کیا تھا کہوہ اسے باباجان اور نی بی جان سے ملانے کے آیاس کی بہنیں اس کی جانب سے مایوں ہوکرایے ایے گھروں کوسدھار چی تھیں۔ باباجان کووہ پہلے سے زیادہ خاموش اور عدم اعتماد كاشكار نظرة فى تودل الول سام وكرعجيب عضد شات كأشكار ہونے لگا۔والسی پدوہ بہت خاموش اور عم زدہ تھی جب شہیر نے اسے رچی نگاہ سے دیکھتے ہوئے طنز کا تیر برسایا تھا۔ "كباس كاانتخاب بهى بندے كواني شخصيت كود كي كركن چاہیے'' وہ اس وقت سیاہ جھلملاتی ہوئی ساڑھی میں ملبویں تھی جوبطورخاص مامانے اسے این پسندسے نکال کردی تھی

احساس كمترى ساس كاجعكاس فجهاور جعك كيار كازى ايك جظك سدكي أواستاجات بوي بمح متوجهونا يزار " یہ بہیں کیا سوچ کر مامانے اینے خوبروشاندار بیٹے کے لیے تم جیسی عام می اڑک کا چناؤ کیااب سمجھد ہی ہیں اس طرح مجھے قابو کرلیں گی۔ بے جاری ماما یہ مجھے ترس آرہا ہے۔" ان کی تمام تر نادانی اور معصومیت سمیت وہ ہنس رہا تفاء انداز صاف ول فحكني والاتفاج اتا مواسا حوريه كحلق میں کھی تھنے لگا۔

" حيران مول ان كى سوية برشايد اكر وه كوئى حور برى

کڑی نگاہ ڈالنے کے بعدوہ بمشکل مستعل ہو کنٹرول کتا موا شہلا سے خاطب موا تھا۔ گولڈن سلینگ گاؤن میں سرخ آسمحول اور بلحرے ہوئے بالول سمیت و غضب کی مردا فلى سيت بحى حوربيكوبالكل احصانه لكا\_

"بس بھائی جاہی رہے ہیں۔"شہلانے تھبرا کرٹی دی آف کیااوردو پڑسنجالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس کی تقلید میں ربيعة ثنااورعائشهم أتحى ميس البنة حوريين ابني جكدت حركت تك تبيل كي

المال حمیب كر بینه كرتم سجهت موتم مجه سے ف جاؤ کی۔"وہ اس کے سریہ بھی کر بھنچے ہوئے سرو کہے میں رایا تو حوریہ نے نظریں اٹھا کر بے خوفی سے اسے دیکھا۔ م مجر مبین تعاان آ تھوں میں جبہ شہیران نگاہوں ہے ملکتی سردمبری اور فرت کو یا کرجیسے ہے باہر مواقعا۔ تم اندر چلو چريس مهين بناتا مول-"بات ادهوري ور کروہ لب مجینی ہوا خود پر صبط کے پہرے بھا کر

ين آپ كِساتهان كمر عين بين جاؤن كي " ال كالمارة ففرز دوطعى اورددوك تقاله

" باوُدْ مر بو- "ال كاماته بورى أوت عفضا يس كلوم كر ال کے چرے پیمیٹری صورت آپڑا۔ وہ لڑ کھڑا کر کرتی مر ای کے بروقت تقام کینے بیاں کے بازوؤں کے سہارے ستبهلی تھی۔' اگرتم اس بھول میں ہو کہ میں تہاری میس كرول كاتوبهت غلط سوج ب-"اسے شانوں سے جكرتا مواوه آیش فشال بہاڑ کی طرح بھٹ بڑا تھا۔حوریہ کے تو ال ایک میٹرنے ہی حوال مجین کیے تصال پہتم اس کی تیز نظروں کا عیض وغضب کہاں کی جرائت اور کہاں کی بے خوفی وہ جیسے اس کے شدیدرو بے کے سامنے محول میں زیر

"کیا ارادہ ہے چلوگ یا میں کچھ اور اقدام کروں۔" حقارت زوہ انداز میں اسے جھٹکتا ہوا وہ اس کی چھلکتی آستهمول مين جمائك كربولا جوال ذلت آميزروي بيرد ديخ كوتحى - بات مان لين كرسواكوني جار مبين تحاليلي او ١٢٠١١ حجاب ١٢٠١١ ١٢٥ ساله ١٢٠١١ م

میرے لیے لائیں تو چانس بھی تھا میرااس جال میں پھنس جانے کااب کیے .... رئیلی مجھے مالیہ جیرت ہورہی ہے کیا ہوگیا تھا آبیں۔"اس کی انسی قبقہ میں ڈھل گئے۔حوریہ کواپنی پیشانی ہی نہیں یوراوجود ملکتا بحر کیا محسوں ہوا تھا۔

" میرا گر میرے پیزش تہارے ہوسکتے ہیں گر جور یہ
بیکم یہ گذِلکنگ ڈیشنگ اور اسارٹ شہیر ملک تمہارا نہیں
ہوسکا ..... بھی نہیں۔ یہ بات تم بے شک ماما کو بھی بتادینا
میں تمہیں کی تتم کے دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا ، جبی
بتاریا ہوں کہ تم جھے بالکل پند نہیں ہو.... تم صرف ماما کی
خد میں اور میری عارضی فکست جس کا میں بحر پورا نقام تم
خد میں اور میری عارضی فکست جس کا میں بحر پورا نقام تم
سے لے چکا ہوں۔" اس کی خوف تجیر اور رنج سے پھیلی
آ کھول میں جھا نگما ہوااز صداحمینان سے کو یا تھا۔
آ کھول میں اسلام آ باد واپس جارہا ہوں اپنی جاب پہ

جہاں غینا ہے میری محبت۔اسے بی ہوی بھی بناؤں گا۔
ابتہ اری مرض ہے م چاہوتو یہاں اما کے پاس رہ لیماورنہ
ائے پیزش کے پاس چلی جانا بھے وفی اعتراض ہیں۔ ہاں
اگرتم چاہوکہ میں تہیں آزاد کردوں تو بھی جھے اس میں کوئی
عارفیں۔ اپنی ویز اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ میری
بہرحال تم ہے کوئی دشمنی نہیں کہ تمام عرفہ ہیں سولی پراٹھا کے
بہرحال تم ہے کوئی دشمنی نہیں کہ تمام عرفہ ہیں سولی پراٹھا کے
بہرحال تم نے بیٹ بیساں کی بلکوں کی دہلیز سے بھے لئے ب
بی کے مظہر آنسو بہت سرعت سے اس کے کربیان میں
جذب ہوتے رہے۔

الکی صبح وہ واقعی چلا گیا تھا ما کے یقیناً اسے حور یہ کوساتھ لے جانے پی فورس کیا تھا تمروہ کسی طور نہیں مانا۔ ماما بے بس ک ہوکر سر جھکا کرآنسو ہو تجھنے لکی تھیں۔

"تم جو بھی فیصلہ کو مجھے آگاہ کردینا۔ منتظر رہوں گا۔" جاتے ہوئے وہ محض ایک بل کواس کے پاس تھم کر بولا اور حوریہ نے لب جینی کر سر جھکا لیا تھا۔ اس کے بعد اس پہ ہر رات گزشتہ چار راتوں پر بھاری پڑتی رہی اس کے کمر سے میں موجود ہر چیز میں اس کی خوشبو کا احساس رچا بسا تھا۔ جیسے وہ وہاں سے جا کے بھی وہیں کہیں ہوجود تھا۔ چھے ہفتے تک بھی

جب وہ بیل آیا تو ملانے فون کیا گرال پیجیے اثر ہی بیل تھا اس روز اس کی اچا تک طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو وجیتائی اس نے ملاکو مطمئن کردیا تھا۔ واپسی پیمشائی ساتھ لائی تھیں۔ پاپاکو جب وہ بتا کرخوش سے بے صل ہوری تھیں تب اچا تک ہی وہ تھی بنا طلاع کے چلاآ یا تھا۔ تب اچا تک ہی وہ تھی بنا طلاع کے چلاآ یا تھا۔

"مشائی یہ سی خوشی میں ہے بھی۔" گلاب جائن اشا کرمنہ میں رکھتے ہوئے اس نے بہت سرسری لیجے میں

پوچھا تھا جبکہ حوریہ کانوں کی لووں تک سرح پڑئی تھی۔ وہ

چاہی اواسے نے نیطے ہے گاہ کرسکی تھی مگر وہ او جیسے والی

نیصلہ کرنے کی تاب ہی کھوچکی تھی اس کی عدم موجودگی میں

اس برح نے جس کھور حک تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مٹی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مٹی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مٹی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی طرح بھیر چکا تھا۔ اس سلوک کے بعد گو کہ اس

مزی کی میں کہا تھی بھی تکر نے سے دو کہیں یا تی تھی۔

وہ خودکواس سے عیت کرنے سے دو کہیں یا تی تھی۔

"ارے تو فون پر التا تو بتا ہے نہ تو باپ بنے والا ہے۔" مامانے چہک کرجس طرح مسلم اگر کہا تھا وہ ایک پل کو ہوئی ساہوا۔ نگاہ بے ساختہ ہی شرمائی جینی ہوئی ہی حور یہ پر ٹی مست جاتا ہاتھ وہ ہی تھم گیا تھا۔ گلاب جاس کا بچاہوا جیں وہ ہیں پلیٹ میں چھا ور سرخ چرہ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ حور بیا تک کو نجتے سنا توں کو وحشت بھرے اتماز میں سنتی رہی تھی۔

" پیتہ جیس ماما اور پاپانے اس کا بیدویہ محسوں کیا تھا یادانستہ نظرانداز کردہے تھے۔ جو پچھ بھی تھا اس کے لیے یے حد تکلیف کا ماعث تھا۔

"دسنوتم ابارش کرداؤگی انڈراسٹینڈ جو کچھ تھا میں تہمیں بتاچکا ہوں پھریہ سب "دہ خاصی دیر بعدا عملا کی تواسے کمرے کے بیموں چھ سگریٹ پھو تکتے خہلتے مایا اے د کھتے ہی دہ لیک کرآتے ہی اے شانوں ہے جکو کر جھ کے سے اپنے مقابل کرتا ہوا انگارے چبانے لگا جبکہ حور بیزرد

P P IN Sand Sand

"دیکھے تا الرامت کریں بلیزیں آپ ہے كونى تقاضاتونېيل كردى جو بېجىيا بدېندىي-" "شٹ اپ .... جمٹ شٹ اپ میں نے تم ہے مشورة بيس ما تكال وه جيسے ليج ميس بادلوں كى كفن كرج كى طرح بولا \_وه مهم ي كي -"تم مجھ لويس مهيں اس قابل ميں مجمتا كمتم سے ميري سل آ مے برھے" وہ اسے اپنے سامنے جھنگاناہر چلا گیا۔

**⊗**.......☆......**⊗** 

چرده ملیث کرنبیس آیا۔ ماما کی منت ساجت اور یایا کی ر اش کھی کام نا سی۔ پایا سے یہ بات کھی ندو کی می کساس نے شناسے شادی کرلی ہے۔ بایا خود وہاں جاکر ب بحمائية عمول عدمكمة عشر باياوالساول تو بے حد خاموش اور پریشان تھے۔وہ دونوں باتیں کرتے ريخ اوراس وكي كرفكر مندموت رج اس كياجا يك آجائے پدونوں بی جیب سادھ لیتے۔وہ کھنک ی تی تھی۔ الى كيابات مى جواس سے جميائي جارى مى يايا كاغم مالا كم أنوسب كحال في الني المحول عد محف تقد ان دنول طبیعت بھی ٹھیک ندیتی تھی اس رویے پہ تھیرا آتھی۔ "ماما كيا مواسم؟ ميس محسول كرتي مول آب لوك جمه ے کھے چھیارے ہیں۔" توماما نے رُزورا عمار میں فی کی۔ وہ یفین نہ کرنے کے باوجود جرح نہ کرسکی کہ بیسباس کی طبیعت کا حصہ نہ تھا۔ اس روز بھی وہ مضمحل می پورے گھر مِن چکراتی چررای تھی۔ بایا ابھی تک آئے جبیں تھے جبکہاا طبيعت كي خراني كي وجه سيعاً رام كرد بي تعيس سورج واپسي کا سفرشروع کررہا تھا۔ جب کال بیل کی آواز نے اسے جوتكاديا تقا\_

" كون ي پنيال يره هائي تحيس يايا كوتم نے كدوه إس قدر غصين وبالآئے تصاور فينا كوائي تخت بالتيں سنائيں۔" وہ اسے دھکیلیا ہوا ٹیٹا سے ملنے والی خجالت پایا کے رویے کا اشتعال اور سفر كى تمام جعنجلا بهث السيد النتي بوع غرابث زده كبح مين بهنكارا حوربيه جوغيرمتوقع طوريدات سامن

بالركفر اكرد بوارے حالى. " کیا جھتی ہوتم ال قسم کے او چھے تھکنڈوں ہے مجھے يالوگى تولىيى تىمبارى بھول بے "اس كاچېرااين سخت فولادى ہاتھوں میں لے کرچیختا ہواوہ سرایا قبر بن چکا تھا۔حور بیشدید تکلیف کے احساس سمیت بلبلا آئی۔شہیرنے اپی تخت محرفت ميس محيلتي تزيق حوربيكونهايت حقارت زوه اندازين جھٹا مرا گلے ہی کمے نہایت بدوی سے اس کے بال منفی میں جکڑ لیے۔ "بولو پایا کوتم نے وہاں بھیجاتھا .....بال میں نے شادی کی ہے میں کی سے ڈرتا ہیں مول بدبات تم بایا کوبھی سمجھا دینا تمہاری جوحیثیت تھی اے میں واضح كرچكامول كموتوا بحى تمهيس طلاق ديكرفارغ كردول\_" حديبايي بال چيزان كي كوشش من تحي اس بات يلحول میں سرد پر گئی۔ ''بولوکیا جا ہتی ہو جھے ہے۔'' وہ دانت پی کر بولاتو جوربيالغ قدمول يتحييب كى مرعت سے بہتے آنسو مقیلی کی مدد سے رکڑے اور بہت سارا حوصلہ جمع کرکے بولی۔

" كرنبيل مجهيم ع كرنبيل جايي ال ون طلاق بھی تہیں۔" این بات کہہ کر وہ ہاتھوں میں چہرہ دُ حانب كراس وحشت سے روئي محى كرسنجالنا مشكل ہوجائے۔جبکہ شہیر قبر بارنظروں سےاسے دیکھتا وہی سے مليث كياتفا\_

دن بمفتول اور بفقة مهينول مين وهلقه حلي محتروه بجر لوث كريى شآيا۔ يهال تك كهاس كي وليوري كي ويث قريبة محى لي بي جان كواس كي خاصي فكرريخ لي تعي ووتو چند دنوں کے لیے اسے لینے بھی آئی تھیں مر مامانے بہت سهولت سے انکارکردیا تھا۔

"بہن بیتو ہمارے گھر کی رونق ہےاسے لےجا کیں گی تو ہم کیا کریں گے۔آپ فکر کیوں کرتی ہیں میں اے بہو مبیں بنی بنا کرلائی تھی اللہ خیر کاوقت لائے میں اے اچھی طرح سنجال لوں گی۔ بی بی جان جو برقتم کے حالات باكرة منك بي خوش بحى شهوياني هي كما ساميا عك صلى ست بي فرتيس كدوا و في دوزاول سياى جواجنيت بحرا عجاب ..... 125 ..... د معبر ۲۰۱۲،

"ماما ...." وه مال کی ست متوجه موا نظرول میں بار كروي كى بحر بور شكايت سى ماسانے چند ثاني وبد بائى شاکی نظروں سے دیکھا بھریایا کی طرح جپ جاپ باہر چلی تی تھیں۔ شہیرنے شنداسانس بحرااور شانے جھٹکتا ہوا كاكى ستمتوجه وكيا- برابرر كصدوكات استخ شكوار حيرت مين جتلا كر محقه

"اوه .... تو آب ہی گئے یقیناان بے بیز کے فادر ہیں آپ ـ "اچانك زى كى مداخلت يدوه چونكا مواسيدها موا "آب کے دونوں نے بہت میلدی اور کوٹ میں البت آپ کی والف کی کنڈیشن بہت تشویش ناک رہی۔ انجی بھی بہت ویک نیس ہے آئیں۔ بہترین خوراک ہی آئیں خوش رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔" زس حوربیکوا جکشن لگا ری سی بونی مصروفیت کے عالم میں بھی پٹریٹر ہو لے تی۔ شهيركو جوتفورى بهت الجحن تفى وه بمى رفع موكى وه جعك كر باری باری دودول بچول کو پیار کرتا ر بااس دوران نرس جا چی تھی۔ ننھے منھے ک<sup>ا</sup> کو تھنے سے خوب صورت بیج اسے الا يك عجب عاصال كافكار كي تصريب جذبات سےمغلوب موتا مواوہ ان کی بیشاندوں یہ بوے فبت كتاسيدها واتفاحوريا تكمول من كي لياسعد كم رِین می ول عجیب سے دکھ سمیت بوجھل ہونے لگا تھا۔ کتنا مكل تعاسب يحيم فريب تكاهوه اس كابيوكر بعي أواس كأنبيس تفائيهات ده بهت الجي طرح سے جانی سی ده سب مجرسه عتى مى اس كى نفرت اس كاحدى برها موا تكليف ده روي مكربياحساس كبده اس كأنبيس تفالت روبانسه كرتا جار باتفا\_ بے کے زم روئی کے گالے سے گال سہلاتے ہوئے اس نے اچا مک نگاہ اٹھائی تھی۔حوربینے کیے کے ہزارویں حصے مين نضرف نظركا زاويد بدل والاتفا بلكه چرے كارخ بھى مجيراني مى شهير نے كسمساتے بيكو المتلى سے واپس كاث مير الثاليا وراس كيسر باف آن تقبرا-

"میری خواہش کے برخلاف تم سے میری سل برجی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ضرور ہے کہ ایک کی بچائے دودو بچاس نے بیک وقت تمہاری کود میں وال

سلوك رواركها تفاايك آدھ بعد كى ملاقات ش اس ش اضافه بي مواقعاده بهي مجي تحيي شهير دوسر عشر مي جاب كتاب ہرويك اينڈيدآ جاتا ہے جمبى انہوں نے زيادہ اصرار جیس کیا۔ مامانے اپنی کھی بات بوری کر دکھائی تھی۔ حوريه كى طبيعت خراب موكى تو يايا كوتو فون كيابى ساتھ جانے کیاسوج کرشہیرکو بھی کردیا۔ اس نے جانے کیا کہاتھا كدوه حسب سابق خاموش رہنے كى بجائے مجعث يرسى اور الیمی خاصی سنانے کے بعد فون پینے دیا۔ یایا کی آنے پر ماما اسے علت بحرے انداز میں ہا پول کے آئی تھیں جہال قدرت نے اس کے یاؤں تلے جنت بچھا دی۔ ایک ہی وقت میں دو صحت مند خوب صورت بچوں کو یا کر بھی وہ بربورطر يقد الاساس احساس ومحسوس ندكر ياني كدول وروح یم کی گھٹا میں اٹری ہوئی تھیں۔ میجرآ پریشن نے اس کے وجودكى راى سبى طاقتين بحى سلب كروالي تعيى - جبزس نے کمیل میں لیٹے بچے اس کے دائیں بائیں لٹائے تو جانے کس احساس کے تحت وہ مجوث مجوث کے رودی۔ ماما كے ساتھ ني ني جان اور بابا جان كو بھي تشويش ميں جنلا كرديا تعاراس كوسنجا لتي سنجا لتهوه خاصي دير تلك ادهر ادهر کی باتیں کرتے رہے تصاور پھرول پر بہت ہوجھ لیے اٹھ کر گئے تھے کہ ماما کی تسلیوں کے باوجودوہ انہیں مصی نظر نبيس، في تقى اتى برى خۇشى كى خركويا كريمى شهيرومال نېيى بينجا تعاتوبه بات أنبيس ازحد يريشاني اورتفكر ميس متلا كردبي تھی۔ جب یہی بات بی بی جان نے شکایت بھرے انداز میں ماما ہے کہی تو ان کی کترائی ہوئی نظروں میں اتنا خوف اتی ہے بی تھی کہ دہ می چھ بھی سمجھے بغیر متحیری رہ کئی تھیں۔ اسے ہاشل میں تیسراون تھاجب کرے سوٹ میں وہ تک سك سے تيار بالكل اچا تك دہاں چلاآ يا تھا۔ وريكي آئي موئی نگاہ حیرت وغیر تینی سے ساکن رہ کئی میں۔ پایانے نے ے کھیلتے ہوئے دروازہ کھلنے کی آ وازید بلیث کرد یکھاتھا۔ "السلام عليكم!" وه مسكرايا تعالم جبكه پايا كے سپاٹ چبرے یہ بحر پور تفر چھلکا تھا۔ یے کو کاف میں لٹاتے ہوئے وہ جھکے سے اٹھ کر حلے گئے تھ

دیے ۔۔۔ میں حمران ہوں البتہ تہمیں میری جانب سے خوش نبنی کا شکاراب بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں ثبتا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔''اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر ہلکے سے جھکے سمیت اس کا رخ اپنی جانب پھیرتا ہوا وہ ہمیشہ کے سے لیجے میں گویا تھا۔حور میری آ تھوں سے بہتا گرم سیال اس بے اعتمالی کے مظاہرے یہ مزید سرعت سے بہتا گا۔

ال آئر کے بعد خود کو مضبوط بیجھنے کی عرافت مت کر بیٹھنا ہیں۔

ہیشہ یادر کھنا تمہاری حیثیت میرے نزدیک آج بھی وہی ہیشہ یادر کھنا تمہاری حیثیت میرے نزدیک آج بھی وہی ہے جوروزاول سے تھی چونکہ ہیمیرے بیچ ہیں سوان کے نام بھی میں ہی رکھوں گا۔"وہ پلٹا اور باری باری دونوں بچوں کو بانہوں میں ہمیٹ کراس کے پہلو ٹس لٹادیا۔" یا عبداللہ کو بانہوں میں ہمیٹ کراس کے پہلو ٹس لٹادیا۔" یا عبداللہ کے بادر یہ عبدالرحمٰن سے ہمیں میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تم ان کے نام بی دکھ دو۔" وہ سلسل چرکے دگار ہا تھا حور یہ نے تام بی دکھوں پندکر ان تھیں۔

مامااور یایا کی شدید نارائسکی اس سے مخفی ندرہ یائی تھی۔ ماسيفل ميں جوروبيانبول في شهير كے ساتھ ركھا تقااے و میصنے ہوئے حور بیکوا بن تمام زندگی سیاہ ہوتی نظر آرہی تھی۔ دو بچول کی مصروفیت نے آنے والے وقتوں میں اسے سر كمحبان كابحى وقت نبيس ديا محريادون كااس مصروفيت ن مجمى ويحتبيس بكاڑااے بياعتراف كرنے ميں عارنبيس تقا كه ماما اور يايا ال كاخيال الى اولاد سے برده كرر كھتے ..... وبيابي مان وكيي بي محبت بهي بهي تواسي خود بهي لكتاوهان كى بہوئيس منى سالىي بنى جس كاشو ہراس سے بوفائى کا مرتکب ہوچکا ہو .....جس کے دکھ بربادی اور اذیت کا أنبيس بحر بوراحساس بواسان كيضلوص اورمحبتو ل يدشبه مہیں تھا کہاں کی خاطر ہی انہوں نے اسے اکلوتے بیتے في قطع تعلِق كرابيا تفاء عبدالله اورعبدالرحمٰن ميس ان كى جان تھی۔ ماما بھی بے اختیاری میں عبداللہ کی سی حرکت پہ كبتيس بالكل باب يركيا بود بحى يجين مين بالكل ايساق

تفاظر جب ال كے متغير چرے بيانگاه دالتيں تو چوري بن جاتيں اورا ملے کی محول تک جیب مجرم ہی بنی رہتیں عبداللہ اور عبدالرحن کی مہلی سال گر بھی بایا کواس نے مبع ہی تمام مطلوبه چيزول كالسك بناكرد عدى محى مكراب يادآ ياتهاك بچوں کی شروانوں کے ساتھ سنہری کھے بھی جا ہے تھے۔ ماما کی طبیعت تھیک نہ تھی ای وجہ سے وہ عبداللہ کوسلا کر عبدالرحمن كآيا كحوال كرتى دونون كاخيال ركھنے كى تاكيد كرتے ہوئے خودقري ماركيث تك الى ارادہ تعاآر مے محفظ تك مطلوبه سامان لي كرآ بهي جائے كى كماكر يايا كا انتظار کرتی تو باقی کامول کی تیاری کا تو پھر وفت ہی نہ کل ياتا \_ أف دائث بري ي جادر ميل المجمى طرح خودكو ليبيغوه اس احساس سے بے نیاز تھی کہ دائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ یہ موجود شہیر ملک اے دیکھ کر چونکا تھا ..... سراک کراس کرتی وہ جیسے ہی مارکیٹ کی سمت مڑی وائٹ گاڑی نہایت سبک رفاری سے چلتی اس کے بالکل قریب آن ركى \_حورىدائ دھيان من جيس كى \_توجددئے بناآ كے برده كى معاني رود كاميا عك كلانى برمردانه كرونت محسوس كرتے بى وہ جسے كرنك كھا كرمڑى اورات رويروياك مششدرره في مي

''کہاں آ دارہ گردی کرتی پھررہی ہو۔' طنزے بھر پور کاشدار لہجہ جور بیکوسرتا پا تجملسا کے را کھ کر گیا تھا۔ یہ ''لیومی۔''اس کی تمام سرشاری شدیداشتعال میں ڈھلی

سی جواسے دروپا کے اچا تک اندر سرائیت کر کئی تھی۔ ''اتی بھی کیا جلدی ہے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہمارے درمیان ہے تا آؤ بیٹھو۔'' یک دم لہجہ بدلتا ہواوہ مسکرا کر بولا اور اس کی سنے بغیر ہی زبردی تھسیٹ کر فرنٹ ڈوراو پن کرتے ہی اسے اندرد تھیل دیا۔

"چھوڑیں مجھے۔آپ کے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا۔" وہ قندر سے تختی ہے بولی مسلم کراس کا جواب اسے بھک سے اڑا کے رکھ گیا۔

 جے ایکے ہی کہے اس نے عملی جامہ ریہنا دیا۔ بیڈ کراوکن سے فیک لگائے وہ سکریٹ منے ہوئے حظ لیتی نظروں ہے بری طرح سے سکتی ہوئی حوربیکود مکھرہا تھا اس کے کھل کر بھھرجانے والے بالوں نے اس کے نازک سراپے كوكسى حدتك چهياليا تھا۔ رسٹ واچ په نگاه ڈالتا موا وه سكريث ايش ترے ميں اچھال كر بيد سے اترار فريش ہونے کے بعد تیار ہوااورائی چیزیں سمیٹ سمیٹ کرسوٹ كيس ميں ركھتااس يبھى بھولى بھتكى نگاه ۋال ليتا\_ بھرا ہے ہنوزای حالت میں یا کر قریب آیا۔ "كتنى نفرت كرتا بيول مين تم بي شايد بهي بتانا جا مون تو مناسب الفاظ بھی نال یا تیں۔ کہوہ تمام لفظ میری نفرت کے سامنے بے صد معمولی ہیں سواس بات کو رہنے دوبس اتنا جان لو کہ بیجو کچھ بھی میں نے تہمارے ساتھ کیا تمہاری طلب میں بےبس ہوکر مبیں بلکہ نفرت كے شديد جذك سے مغلوب موكرائي اس نفرت كا دائرہ میں وسیع کردینا حامتا ہوں اس طرح کے صرف میں ہی نہیں ساری دنیاتم سے نفرت کرے تم یہ تفوقعو کرے میرے یایا' میری الاجنہیں تم جیسی گئیا عورت نے مجھ سے چین کیا اب میں مہیں ان کی تقابوں سے کرانا جاہتا ہوں۔ ذرا سوچو جب تم ایک بار پھر پریکنیٹ ہوگی تو انہیں کیا منہ دكھاؤگى.... فلاہر ہے ميں او تم ہے ہيں ملادہ يبى مجھتے ہيں نا-'وهاس كي خوف ہے چھيلى ساكن آئھوں ميں جھانگتا ہوا سفا کی ہے کہتے لمحہ بحر کوتھا۔"بہت محبت کرتے ہیں ناوہ تم سے ایب و یکھنا یہ محبت کیسے یانی کے بلیلے کی مانندا پناوجود كھوتى ہےاور يہي ميرامقصد ہے تاكتم ذكيل وخوار ہوكراس محرب دفعان موتوميس ثينا كے ساتھ وہال آ كے روسكوں جب تک تمهارامنحول وجود ہے میری میخواہش بھی بوری مہیں ہوسکتی۔" کس درجہ رحم سے عاری محسوں ہوا تھا وہ حوربیکواس کھے .... ابھی وہ ای شاک ہے منبھلی نتھی کہ وہ اس کا محصلتی وجود مزید تار تار کرنے لگا۔ دونوں بازواس کے وائيس بائيس ركھ كاس يہ جھكااوراس كى پيشانى تے تھوڑى عَدِيرِ مِنْ مِنْ اللَّهِ Fel' Sandania

کے کے ہزارویں مصیر رندھ کیا۔ اس قدر مذکیل شاید یہ فس اسے سوائے تفخیک میرسلوک کے پیجیس دے سکتا تفا۔ وہ سرعت ہے گھوم کرڈرائیونگ سیٹ سنجال چکا تھا۔ گاڑی ایک جھکے سے حرکت میں آئی اور ہوا سے باتیں كرنے كى گاب بكا بال كے پچكيوں سے ارزتے وجود يەنظر ۋالتا وە رايش ۋرائيونگ كررما تھا۔ فائيواسار ہول كى شاندارهمارت كسامني كازى روكتا مواوه اسى انداز ميس اس كى كلائى تقام كروروزاه كھولتا ہواا جا تكاس كى ست بلانا تھا۔ مِنْدُ كُرُو بِيرُونَا وَهُونَا أَغُوانْبِينَ كُرِرِ مِاحْتَهِينٍ \_'' نُشُوبِكُس ے نشوشی کراس کی سب چینگا ہواوہ اس سے کیا جاہ رہا تقاحورييا تنالوهمجه بي تمي تقي جبي جراخود كومضبوط بناتي ثشو ے آ تکھیں اور چرا صاف کرنے لگی وہ جیسے مطمئن مونے کے بعد بی گاڑی سے نکلا اور اسے یونمی اینے ساتھ لیےریسیفن پا کرجانی لی ستب حوربیکوانداه ہو یا کہ وہ وہیں ممہرا ہوا ہے اس کے ساتھ کمرے میں آنے تک وہ کی حد تک خودکوسنسال کرمتوقع صورت حال کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اب جانے کون سامطالبہ منوانے کی غرض سے اس طرح لایا تھا۔ وہ قطعی نہیں تھی جبجى خاصے غصر میں بولائقی۔

'' کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟'' کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کوٹ اتارتے دیکھ کروہ سراسیمہ ی ہوکر یولی۔

''بتا دیتے ہیں جان من اتی جلدی بھی کیا ہے۔'' وہ
آگے بڑھا تھا اور اس کی جیرت وخوف سے پھیلی نگاہوں
میں جھا نکتے ہوئے ہنس کراہے بیڈیددھکا دیتے ہوئے
بولا۔حوربیہ کے حلق سے چیخ نکلی تھی جس کا گلا اگلے ہی
لمحے اس کے بھاری ہاتھ نے بہت بے دردی سے گھونٹ
ڈالا تھا۔

وہ آفیشل کام کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ یہ تیسرا اور آخری دن تھا جب اس نے حور یہ کو ہازار میں دیکھا تو ایک شیطانی خیال بہت سرعت سے اس کے صافح میں گھسا تھا اسے جاہیے کہ وہ تین خوبیوں کو مد نظر رکھے اس عورت کا حسن اس کی دولت اوراس کی دین داری اوران سب میں سب سے ہم جوخو بی ہوہ دین داری ہے حوریہ کے یاس ندبے تیاشہ سن تھانہ بہت زیادہ دولت البتداس کے یاس یارسائی تھی دین داری تھی این قیملی اور ملف الانے والوں کے روبول نے جب قدم قدم پراسے اذیت بخشی تھی تو اپنی ذات من تها موتے موتے اس نے ک اللہ کو پھانا ک اے بایا اے خود بھی خبر نہ ہو کی البتہ بیضرور ہوا کہ پھراس نے خود کودین کے داستوں کی راہی بنالیا اللہ کی یادیس دلوں کاسکون پیشیدہ ہے اس کے بھی مضطرب بے قرار دل کو جية قرارل كيا قاجمي توشهير كايخت سے تخت رويے بھی خندہ پیشانی سے سم کرحرف شکایت لبول پر ندلائی حالانكمان كاتفحيك ميزروسان كيدح يتازيان لكاتفا وہ بلبلاتی رہی تھی محبت کے بغیررہ علی تھی مرمسرت کے بغیر نہیں اور اب جیسے انتہا کردی تھی .... شہیر ملک نے اس کی تذكيل كاس في خرى بارد كريساس كى محبت كواندرى اندركبيل بميشه كے ليے دفنا ديا تھا۔اے خرجي كلى وہ كھر كيت بيني اس كي طبيعت الطيكي دنون تك نبين سبحلي ماما کے الگ ہاتھ یاوں چھولےرہے۔ون رات اس کی پی سے کی رہیں اس بدونوں بچوں کی ذمدداریاں الگ دوتو ایک ہفتے میں ہی چگرا کررہ گئی تھیں۔حورید کی طبیعت تو تبهل حمى البيتة ول نهيس تفهرا جوخوف كاعفريت وه ومإل ے لے کرآئی تھی اس نے تجدے دراز کردیتے ایک ہی دعا خداے کرتی کہاللہ اے مزید کی بھی آ زمائش سے بچالے اور وہ تو اسے بندول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہاں کے بھی اس خوف کوز آئل کردیاس کے بعد تو وہ اس قدرخوف زده موئی تھی کہ بمیشہ کے لیے تنہا کھرے نکلنے سے توبر کرلی۔وقت کتنائی کڑا کیوں نبھو بیت بی جاتا ہے جس روزيايا فعبداللداورعبدالرحن كالسكول ميس المدميش كروايا جائے كيوں بہت سے زياں كا احساس اس كا دل مجینیخے لگا تھا زندگی کے قیمتی ماہ سال کسی کی بے حسی اور مسلمان مرد جب شادی کے لیے مورت متحب کرتا ہے تو سفائی کی جینٹ ہے ہے تھے بایا نے اسے الگ گاڑی

ومتم كياجانو كه بيس كيا تجهتا بهول مهبيل تم بتاو تمهيس ا پناآب میری قربتوں میں کیسالگا کیاتم نے میرے کی بھی الداز معصول كياكم مرى بوى موسيمين نا .... "وه ال كى ساكت پلكول كوچھوكرمسكرليا\_ "كُلْسجمنا بھى نہيں كيونكه مين مجمي حمهين بيوي نهين ايني واشته سجحتا مول حوربياني شديدكرب مين كفرت موت يختى ساة كلمين بند كركيس تو دوآ نسود حلك كركالول يديكيل كئ تقيده يدهاموابريف كيس الفايااور بينذل يكز كرمزاكه كجه خيال آنے پیہ بساختہ ایر یوں کے بل کھوما۔

"بال أيك بات اور بهت خاص ب شايد تمهار باس ري وطال كوم كردي "وهاس كه ف كحث كردوت ويوك قریب آ کر بولا۔ "تم اتی بھی عام ی نیس ہو جنتا میں آج تک مجھتار ہا بلکہ اچھی خاصی خوب صورت ہواور تمہاری اس خوب صورتی کا احساس آج سے فل قطعی جیس ہوسکا تھا۔" ال كالخ موتار خبار تغييقيا كرمتهم ليج مين كبتاوه بليث كر مرے سے نکل کیا جبکہ حوربیہ ساتوں میں کھری وہیں بيقى رەكى كى چىدمن كى قىف سىددازى يدىتك موئی تواس کے ساکن وجود ش تریک پیدا ہوتی می اسوری میم آب کو بدروم خالی کرنا براے گا صاحب جا کھے ہیں اور اوا لیکی بھی ہوئی ہاس کیے پلیز آ ہمی يهال سے تشريف لے جائے۔" ويٹراندما كرمفيني انداز مس بولناشروع مواقعالجيمهذبانه بي مرحورياس كي نكامون سے مانی مانی ہوگئ تھی کیے دیکھا تھا اس نے اسے وہ ان نظرول كمفهوم كوخوديدواضح نهكرت موسئ بحى جيسےخود ے نگاہ ملاتے شرم سے کٹ گئے۔اس کی آ تھے یں میں اتن سرعت سے دھنداری کھی کہوہ رونانہیں جا ہی تھی ہے بھی رو رُدی تھی۔ شابد اس تذکیل پنیس اس محبت پہواس نے شہیر ملک ہے کی محراس ایک کمے میں وہ بمیشہ کے لیے ا بی موت مرگئ تھی۔

آ قائے وہ جہال صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كي

حجاب ..... 129 ..... د سمبر۲۰۱۲،

لے دی تا کہ وہ بچوں کو وقت ہے وقت پک اینڈ ڈراپ
کرسکے وہ تو تیزی سے گرتی صحت کے ساتھ بامشکل
آ فس کی ذمہ داریاں سنجال پاتے تنے اس نے بھی پس
د چیش سے کام نہیں لیا کہ ایک بے بنیادخوف کے پیچےوہ
کب تک یوں بزداوں کی طرح جیپ جیپ کرجیتی جبکہ
اب وہ پہلے والی حوریہ بھی نہیں رہی تھی۔ اللہ نے اسے بلند
عزم حوصلہ اور ہمت عطائی تھی۔ پھروہ کیوں خودکو محدود کرتی
ہیں بہی سوج کرائی ذمہ داریاں سنجال لیں تھیں۔

کی طبیعت میں ضداور نخرہ چھلکتا تھا اس بات پہ بری طرح اینٹر گیا۔

برے تو سارے فرینڈ زاینے پایا کے ساتھ جا کر ریسٹور پنٹ میں برتھ ڈے سلم بٹ کرتے ہیں۔آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔وائے۔ "وہ یاؤں فنح کر چیخا تھا پھر ال یه گرفت کرتا ہوا بولا۔ 'آیک تو پیا بھی بھی نہیں آتے .... ماری برتھ ڈے پر بھی نہیں آتے نہ بی آپ ہاری بھی ان سےفون پہ ہات کرواتی ہیں۔ ہمیشہ ہمارے سونے کے بعد بی ان کا فون کیوں آتا ہے اور وہی کیوں كرتے ہيں آپ كول نہيں كر تنس آپ نے ياس ان كا كالمكيك مبرميس بي كياآب في البين واليس آف ي محى فورس نبيس كيا ..... كيون؟ "وه كتنا مجهدار اور موشيار ي تفاس كااندازه حوريه كوتفا محرآج جس طرح اس في است تحيرا تغااس في حور بيكارتك فق كردُ الا تفارا كر ماما عبدالله كو نه بهلالتي توشايده الي باتون الاساس عاجز كرديتا اس نے بچوں کے ساتھ سالگرہ ہوئل میں سیلمریث کرنے کا اراده كيااوريايا كوا كاه كرديا أبيس بعلاكيااعتراض موسكتا تغا\_ ماما شریک جنیس موئیس گفرید ہی دونوں بچوں کو گفٹ اور وعائمیں دے دیں۔وہ مایا کے ساتھ جب رات کے دیں

وه اکیافیس آیا تھا اس کی تین سالہ بین اس اس کے ساتھ رکھنا گوارا ماتھ کے بعد فینا نے اپ ساتھ رکھنا گوارا فہیں کیا تھا۔۔۔۔ بیٹما مہا تیں بالا کے وسط سے اس تک پنجی تعییں۔ شہیر مزاج میں بمرتبر پلی کے ساتھ دیساہی جاذب نظرتھا کچھ دن تک تو حوریہ نظرتا کی جا تارہ بھی شرمندگی دفعات اس کے ہرانداز سے عیال تھی۔ دھیر بدھیر بوہ دفعات اس کے ہرانداز سے عیال تھی۔ دھیر بدھیر بوہ خات اس کے ہرانداز سے عیال تھی۔ دھیر بدھیر اس حیار سال کے جوریہ کو انداز ووک سمیت اسے خوش آ مدید کہا تھا حوریہ کو ماما اور پاپا سے شکایت نہیں تھی وہ ان کا بیٹا تھا استے حوریہ کو ماما اور پاپا سے شکایت نہیں تھی وہ ان کا بیٹا تھا استے سالوں سے دورتھا اب یا تھا تو ان کے لیے اس کی مجت اور ماموں سے دورتھا اب یا تھا تو ان کے ساتھ شہیر نے عبداللہ امیرت کا اسے احساس تھا۔ اس کے ساتھ شہیر نے عبداللہ اور عبدالرحمٰن کو بھی اپنی شفقتوں اور محبول میں حصہ دار بنالیا اور عبدالرحمٰن کو بھی جانا شروع کردیا جہاں پاپانے سکون تھا۔ بھی بیس آ فس بھی جانا شروع کردیا جہاں پاپانے سکون کا سانس لیا وہاں مام بھی مطمئن نظر آنے لگیں۔

"اگرتم براندمناؤحوریدواس کوبھی عبداللداور عبدالرحلٰ کی طرح این مراندمناؤحوریدواس کوبھی عبداللہ اور عبدالرحلٰ کی طرح این ساتھ سلالیا کرو۔وہ بہت چھوٹی ہے مال کی محروق اس کا نصیب ندیناؤ۔" کوکہ انہوں نے بہت ورتے درتے یہ بات کی تھی مگر حوریہ نے بہت محبت بحرے انداز میں ان کامان برد صادیا تھا۔

دياب ١٤٥٠ ١٥٥ ١٥٠٠

عبداللہ نے ندا ہے رونے سے چپ کروایا ندہی اٹھنے میں مدودی۔"عبدالرحمٰن کو ہوم ورک کے دوران اچا تک یادآ یا تو پینسل کاسرامن میں دبا کراہے بتایا۔

"واث یو مین مائی س اس آپ کی مہن نہیں ہے یہ آپ ہے س نے کہا؟" "میری ریمل سسٹر تو نہیں ہے .... اسٹیپ سسٹر بھی تو

المثیب مدری دیمل مسئراد میں ہے ....استیپ مسئر کا و اسٹیپ مدری طرح بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ "حدید کا وجود جیسے دھاکے سے اڑ گیا تھا اس کو گود سے اتار کراس نے اکھڑے اکھڑے سے عبداللہ کوخود سے قریب کیا۔

"رکی بات ہے بیا ..... بہن تو بس بہن ہوتی ہے رکیل یا اسٹیپ کے متعلق آپ نے بالکل نہیں سوچنا نہ بات کرنا ہے آگر ممانے آئندہ آپ کے منہ سے ایسی بات کرنا ہے آگر ممانے آئندہ آپ سے بات نہیں کریں گی اور بھی آپ سے بات نہیں کریں گی اور ہاں اس آپ کی چھوٹی بہن ہے اور بڑے بھائی ہرگز کیئر کیس نہیں ہوتے آپ کو تو اس کا محافظ بنتا ہے رائٹ۔ "وہ مسکرا کر اس سے پراس لے رہی تھی جبکہ کرے کی چوکھٹ یہ کھڑے شہیر ملک کے چرے پہر کے مرح کی آسودہ مسکرا ہے گھڑے تھی۔ آسودہ مسکرا ہے گھڑے تھی۔ آسودہ مسکرا ہے گھڑے تھی۔

"بيرمري بني ب ما آپ بي فكر موجاتين - امن میرے لیے کسی طرح مجھی عبداللہ اور عبدالرحمٰن سے کم نہیں۔خدانے مجصدو ہیٹوں ہےنوازا تھااب بیٹی کی کمی بھی پوری کردی "ان کی گود میں بیٹھی اس کواسینے باز وول میں کے کر پیار کرتے ہوئے اس نے اتن محبت اتن اپنائیت ہے کہا کہ ماما کھل آخیں۔اس نے اپنا کہا تج بھی کردکھایا تھا۔واقعی اس نے تینوں بچوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ الكلي چند دنول ميس اس كاليميش بعى عيدالله اورعبدالرحمن كاسكول ميس كرواوياوه جو يجحة بحي كردي تحمى بيش نظرالله كي خوشنودی اور ماما یایا کی محبول شفقتوں کا حقیر سابل تفا .... بس ان دو عظیم انسانوں نے جو پھھاس کے لیے کیا تفادہ جھتی تھی اس کے جواب میں اس کی پیقربانی کچھیکھی نہیں تھی۔ بچوں کو اب بھی اسکول وہی کینے جاتی' البت وْراب آفس جاتے ہوئے شہیر کردیا کرتا۔ پہلے دن جب يج أس كے ساتھ اسكول محت وہ معمول كے مطابق عجلت مجراء الدازيس تمام كام فيثاني حادراور هكر يور فيكويس آئي توشهير تينول بحول كو ليحيي بثيا كرخودة رائيونك سيث يدبيث رہاتھادہ اپن جگہ پہیم کردہ گئی گی۔

''مما '''۔۔۔۔اب ہم پیا کے ساتھ اسکول جایا کریں گے۔'' عبداللہ نے خوب چہک کراسے اطلاع بہم پہنچائی۔ تب دہ مجراسانس تھینچ کروہیں سے ملیٹ گئ۔ ''جو سے '' تبجی شہر کی ایس بھاری تھ کم ریک

"حورید..." تبحی شہیر کی اس بھاری بھرکم بکار پہوہ بھیے خودکوز مین میں جکڑا ہوا محسوس کرنے گئی تھی۔ قدم بے افقیارہ کی تھی ۔ قدم بے کھی بات کرنا ہے۔ جب سے وہ آیا تھا براہ راست یہ پہلاموقعہ تھا جواس نے اسے خاطب کیا تھا۔ حوریہ نے بغورا ہے دیکھا اورلب بھینی ہوئی تیز قدم اٹھاتی اندروئی حصے کی جانب چلی اورلب بھینی ہوئی تیز قدم اٹھاتی اندروئی حصے کی جانب چلی گئی جبکہ شہیر ملک کے جیہ چرے ہے جیب بے کی کا تاثر مطاکاتھا۔

"مما ..... آج بریک میں بچوں نے اس کودھادے کر آسودہ سکراہٹ بھر کئی ہی۔ گرادیا تھا۔ دیکھیں ذوااس کے گھٹے ہے جوٹ کی ہے۔ کویا آنسووں کی برسات ہونے گئی تھی اے دہ ایک ایک زیادتی بادا نے لگی تھی جبکہ دہ اس کی کیفیت سے بے خبر کھر رہاتھا۔

"بہت تھک گیا ہوں حوریہ تبہارے ساتھ جو کھے کیاوہ شرمندگی وہ احساس ندامت بجھدن رات کچو کے لگا تاہے پلیز بجھے معاف کر دواس احساس سے نکال لواپ وجود کی مہریان چھاؤں سے میر سے اندر کی دعوب مٹا ڈالو۔" اسے بازدوں کے حلقے میں لے کر سرشانے پر رکھتا ہوا وہ یکسر بدلے ہوئے وہ کی مزاحمت بدلے ہوئے وہی مزاحمت نہیں کی کوئی احتیاج نہیں کیا۔

"تم .... تم نے بچھے معاف کردیا ناحور پیش .... بیل متمہیں اب یول نہیں جیسے معاف کردیا ناحور پیش متمہیں اب یول نہیں جیسونا چاہتا کہ جہیں احساس ہو میں متمہیں تم سے چیس رہا ہوں تمہاری کمل رضامندی اور سپردگی چاہتا ہوں۔ وہ اس پہ جھکا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرادی۔

"میں آپ کوآپ کی کسی بھی جہارت سے روکوں گی بھی جیسے شہیر ملک اس کے باوجود کئی کہ آپ کی قربت میں جھے خود یہ بہت جبر کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی کہ مجھے اپنا آپ کسی کال گرل اور آپ کی داشتہ سے زیادہ ہلکا گئے گا۔"سارے آنسوائدرا تارکراس نے ایک ایک افظ چبا کر کہا تو شہیرا سے چھوڈ کر بول چیھے ہٹا جسے کرنٹ لگا ہواس کے وجیہہ چبرے پیاذیت رقم ہوچھی تھی۔

"حوربيد"" ال كلب كاني تصر"بير امت دو مجهي حوربيد" وه منت كانداز من عاجزي پياتر آيا تو حوربيذ برخندسيانس دي \_

" 'مزاکیسی سزایی سزاتو میں خودکودے رہی ہوں شہیر ملک آپ کو کیا فرق پڑے گا آپ کا تو مجھ سے ہمیشہ سے بہی رشتہ رہا ہے اسسافیت تو میں نے ہی ہا ایک شریف عورت کی کی داشتہ بننے سے بل سر جانا پندگرتی ہے آپ تو ہمیشہ سے خود مختار رہے تھے کی نے روکا ہے آپ کو۔"

"مم ..... بين تبراري رضا ...."

ماما نے شہیر کی پریشانی اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے ہی حور میدکو پاس بٹھا کر خاصا طویل کیکچر دیا تھا جس میں خطا کار کومعاف کردینے کی عظمت پرخصوصی روشنی ڈالی گئی تھی۔ حور میدان کا مقصد سمجھ کر بھی بظاہر انجان بنی خاموش مبیٹھی رہی۔

خاموش بینی رہی۔

داموش بینی رہی۔

داخش رختی میرے مائے ہائے تا افسار الیا ہے تہاری دندگی

کا اجازین بھی میرے سامنے ہے میں چاہتی ہوں اب تم

دانوں اتا کی اس دیوار کوگرا کر پھر سے ایک ہوجاؤ۔ "حوریہ
نے دل پینچرر کھ کریہاں بھی ان کی بات مان کی تھی۔ یوں
شہیر جواشتے دلوں سے دوسرے بیڈروم میں تھا اس کے
ساتھا تی کمرے تی آگیا۔
ساتھا تی کمرے تی آگیا۔

"بجھے آسے کھ بات کا ہے دریہ .....پلیز دو گھڑی آ مام سے بیٹے کرمیری بات کنا ہے دو ہو گب سے اس کی توجہ کا طالب بنا بیٹھا تھا ....ایک گھٹے سے زیادہ انظار نہ کرما کہ چھلے ایک گھٹے سے دہ بچوں کے یو نیفارم اسری کرما کہ چھلے ایک گھٹے سے دہ بچوں کے یو نیفارم اسری کرنے جوتے پائش کرنے ان کے بیگ تیار کرنے میں کہتا ہے اس صدتک مصروف تھی کہ آیک بار بھی نظرا تھا کرا سے نہ کھال حدتک مصروف تھی کہ آیک بار بھی نظرا تھا کرا سے نہ کے معاد اب جب اس نے پیارا تو سب کھی جھوڑ چھاڑ کراس کی سے متوجہ ہوئی۔

"جی کہیں ..... انہدوانداز یوں پُرسکون سے کہ شہیر کو گمان گزراجیے درمیان کے عرصے میں ان کے مابین کوئی خفکی کوئی رجی تھی ہی جہیں۔

"تم مجھ سے بات نہیں کرتیں میرے پاس نہیں بیٹھتیں۔" وہ شاکی سا ہوا تو حوریہ نے صرف ایک نظراسے دیکھا اور پھر سے سرجھ کا لیا۔شہیر خجالت کے شدیدا حساس سمیت اس ایک خاموش نگاہ کی کاٹ کومسوس کرتارہا تھا پھر جیسے حصلوں کو مجتمع کرکے بولا۔

"جھے اعتراف ہے حور یہ کہ میں بہت زیادتی کرچکا ہوں تہمارے ساتھ فلطی پہتھا میں لیکن اگرتم جھے معاف کرچکی ہوں تہمارے ساتھ فلطی پہتھا میں لیکن اگرتم جھے معاف کرچکی ہوتو اپنے رویے کی مارتو مت مارو "وہ سرایا عاجز ہوکر کہدہ اتھا۔ حور بیدن چھیر کرالماری میں رکھے کپڑوں کو آ
از سرنو تر تیب سے دکھنے گئی۔ اس کے اندر شہیر کی باتوں ہے اندر شہیر کی باتوں ہے اس کے اندر شہیر کی باتوں ہے کہ سے سے دکھنے گئی۔ اس کے اندر شہیر کی باتوں ہے کہ سے سے دکھنے گئی۔ اس کے اندر شہیر کی باتوں ہے کہ سے سے دکھنے گئی ہوتوں ہے کہ سے در سے

1914 June 19

ابعى قوياز كنف بي الجمي يلذ بناناب ابھی سبہ نے والے ہیں ابھی تیبل جانا ہے ابھی بچوں کے کپڑوں کو تھی دھوناہے ابھی بچوں کول کے واسط لکھنا لکھانا ہے ابھی سب آنے والے ہیں ابھی کھانا یکانا ہے ابھی پھرشام ہوتی ہے ابھی جائے پکائی ہے الجي مهمان آنے بيں ابعى مجھ كوتمهارى إدكى فرصت نبيس لمتى مرسوچوبيا چھاہے ميرے في ميں تيرے في شر کے میری یادگی دنیا گواب و ریان رہناہے مجهة م عدكبناب

مجم معروف ريضو محریشهیر ملک کی نگاہوں میں دھندل آئی۔ نم بلکول کو جھیلتے ہوئے اس نے مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور ڈائری بند کرکے وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔اسے بادتهاجب وهشادي كي بعدا سلام آباد جار باتفاتو حوريه سنتى ہوئی اس کے بازو سے لیٹ کئ می۔

مجح مفروف رسنود

"مت جائيں شہير مجھے اکيلا حجود کرنہ جائيں ميں جيتے جي مرنائبيں جا ہتي۔ مجھ آپ سے مجت ہے آپ تے بغیر مرجاؤں گی۔" محرتب وہ بےحس بنا کھڑارہاتھا استنهايت المانت آميزاندازيس جعنك كرجلاكيا تعااور آجوه بحس بن چي تھي۔وقت کاالنا چکرشروع ہو چاتھا اس نے اس کی بی کوتبول کرلیا تھالیکن وہ اے معاف مبیں كريكي تحى اسے ياد تھااس نے ہى اسے ساختيار سونيا تھاوہ ابانافيصله كركاورفيصله وجكاتهاا كيعهداس فيجمى كيا تفاس يهجرنه كرنے كاس كاعمال كى بيرز امعمولي

" ہال رضا .... " وہ زہر خند سے بولی تو شہیرار ہواسرعت سے بلث کرباہر چلا گیا۔

**②**......☆.....**②** 

میں اس کی وسرس میں ہون کیکن وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے جب مامانے مجھے شہیرکومعاف کردینے کا کماتو میں بمیشه کی طرح ان کی بات رونه کرسکی ان کی بات مان لینے مصواميرے ياس كوئى جارہ بيس تھا۔ جوسال كزرجانے كے بعد بھى ميں آئيس آج تك بينديتا يائى كدان كے بينے نے میرے ساتھ کیساانسان سوز سلوک کیا میرے وجودیہ جوزخم ان کی وحشتوں کے گواہ بن کرانرے تھے انہیں وقت نے محراقودیا مرروح کے دخم کینسر میں وحل سے تھے میں سب کچھ بھول سکتی ہول مگروہ بل جبیں جب ہول کے كرے ميں انہوں نے مجھے ہميشہ كے ليے ميرى بى تكابول سے كراويا تھا .... كوكمان كارويد مجھے بھى بھى ان كى بيوى بجھنے نبيس ديتا تھا مروه سب بيس جاہوں بھي تو بھلا نہیں یاؤں گی اس روز مجھے کی گئے اپنا آپ کسی واشتہ کی طرح بی کمتر محسوس مواقعا .... ویٹر کی نظروں میں اسے لیے جو کھ میں نے ویکھا تھاوہ آج بھی میری روح بیتازیانے لگنا ب سکتنے بی صفحات آ مے خالی بڑے تھے شہیر نے بے تابی سے صفح ملٹے وارڈروب سے اپی شرث وصورت نے بیلیک مخلیس جلد کی وائری اس کے ہاتھ لگ کی متنی معاس کے ہاتھوں کی حرکت محم می اور نظریں بے تانى سے سطروں پائسلىس-مجهيم معروف ريخدو

تمهاري يادكي كرنون كواب رستنبيس ملتا كدميري جان كهاجاتين

بہت مصروف رہتی ہول تمہاری یاد کی کرنوں سے گتنی مستھی۔آپ کا کیا خیال ہے؟ دورر بتی ہوں

تباوراب کی اس اڑکی میں چندصد یوں کی دوری ہے بہت مصروف رہتی ہوں مجھے یفکرلاحق ہے

الجمي كمانا يكانا بالمحى يتماينانات





صبح سے دو پہر ہوگی اور دہ ابھی تک منہ سر کیفے بیڈ پر مخی ۔ عام دن ہوتا تو امال اسے بھی اتی دیر تک نہ سونے دیتیں ویسے وہ دہ خود بھی سویر ساتھنے کی عادی تھی لیکن بھی کہمار او بھی کہانیاں پڑھنے فون پر اپنے دوستوں سے کہمار او بھی کہانیاں پڑھنے فون پر اپنے دوستوں سے کپ شب لگاتے رات دیر ہوجاتی تو ضبح سویر سے اٹھنا در ہوجاتی الی ایک نہ چلتی ۔ وہ استاھا کری چھوڑتی بقول ان کے دیر تک سونانحوست کو کھر میں جگہ دینے کے برابر ہوتا ہے اور تب دہ بھی آ رام کھر میں جگہ دینے کے برابر ہوتا ہے اور تب دہ بھی آ رام کے دیر تک موانی ۔

کین آج ایک عام دن نقاسی کے لیے ہوم شرکے بعد کا دن تھا۔ کل وہ ایک بار پھر لی خریس اڑا لے گیا تھا وہ رد کی لفظ اس کی ساری خوشیاں بل جرمیں اڑا لے گیا تھا وہ رد کی کئی می اور وہ بھی جو ل ہونے کے بعد ..... اور یہ بہی چوٹ نقی ورندوہ شاید سہ بھی جاتی ہیاں کے ساتھ تیسری سرجہ ہوا تھا۔ پہلے صرف خاندانی تقریبات میں جو المام ہوا تھا۔ پہلے سرف خاندانی تقریبات میں جو الکٹر یہا کی افظ اپنے لیے سی تھی۔ پہلے پہل من کراداس ہوجائی آج ستم آجتہ اس نے اس کو نظر انداز کرنا شروع موجوباتی آج ستم آجہ موڑ پر آکر وہ خود اس چیز کو قبول کرنے پر مجبور کے ایک موجوبات کی جواس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے کوئی موجوبات کی جواس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے حرک کردہ کی جواس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے حرک کردہ کی تھی۔ بیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے حرک کردہ کی تھی۔ بیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے حرک کردہ کی تھی۔

مردہ کی ہے۔ وکمبر کی ایک بھیکتی سردشام تھی جب اس نے اس دنیا میں آ ککھ کھو لی تھی۔اس رات اس کے بابا دوسرے شہر میں شخص سات سال بعد صاحب اولا دہونے کی خبر سنتے ہی وہ رات کو ہی سفر پرنگل بڑے۔ سرشام ہی ہرمنظر کو لیبیٹ میں لینے والی دھنداس قدر تھی کہ ایک فٹ کے فاصلے ہے بھی

کے بعد ہی آئیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مزید سفر ہے دمشکل کے بعد ہی آئیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مزید سفر ہے دمشکل تھا بھی وہ کسی بناہ گاہ کی تلاش میں گاڑی چلاتے رہے۔
مزک کا اندازہ لگانا مشکل ہونے لگا اور اچا تک ہی آئیں احساس ہوا تھا کہ وہ سڑک ہے گاڑی نیچے لئے ہے تھے انہوں نے پر یک لگانے کی کوشش کی کیکن گاڑی نیچے سرکتی انہوں نے پر یک لگانے کی کوشش کی کیکن گاڑی نیچے سرکتی آئی کاراب ان کے قابو سے نکل چکی تھی۔ وہ مسلسل اے کنٹرول کرنے کی کوشش کررہے تھے بھی کارکوا یک زور کا جھنکالگاتھا۔ صفور کی سرخوال کرنے کی کوشش کررہے تھے بھی کارکوا یک زور کا جھنکالگاتھا۔ صفور کی سرزور سے اسٹیم تگ ہے کرایا ان کے مشکر یک منہ ہے کراہ کی گئی تھی اور ہر سواند ھر انچھا گیا تھا 'گاڑی نے کہ ودکی لہر جاگی تھی اور ہر سواند ھر انچھا گیا تھا 'گاڑی نے کہ ودکی لہر جاگی تھی اور ہر سواند ھر انچھا گیا تھا 'گاڑی نے کہ ودکی لہر جاگی تھی اور ہر سواند ھر انچھا گیا تھا 'گاڑی نے کہ کارگ

خبر بھی نہ ہوئی اور خوشی غمیں بدل گئ جینے جا گئے۔
منتے مسکراتے رخصت ہونے والے صفد سفید لباس میں
گیئے جب گر لائے گئے تو کہرام بیا ہوگیا اور آنے والے
ہر فرد نے جوان مخص کی موت کے افسوں سے زیادہ
عرصال می ناہید کی کود میں سکون سے تکھیں موند ہے
رطعنوں کی ہوچھاڑ جاری رکھی غم سے نڈھال ناہید جیران
آئے کھول سے آنے والے ہر فرد کو اپنی معصوم می بنی کے
لیے زہرالگا تا دیکھنیں اور زیادہ مضبوطی سے اسے خود سے
قریب کرلیتی۔

"ب اولادا چھا تھا میرا بھائی ..... بیمنوں آتے ہی نگل گئی میرے بھائی کو۔" چھوٹی نندنے سینے پردوہ تپڑ مار کے اس سے ابھی اپنے اس سے پھول چھینتا جایا تھا یوں جسے ابھی اپنے ہاتھوں سے سے چیر پھاڑد ہے گی۔ناہیدنے دھکادے کر اسے خود سے دور کیا۔

دوكياكروني مورالعي سيالله ككامين المعصوم

# Downloaded Rom Palsodsycom

کی ایک بوی مارکیث میں ان کی اپنی جار دکانیں تھیں۔ كاكياقصوري ناميدنے ايك نظر حركے خوب صورت كلالي زمین دارجھی تضاحیا خاصاامیر کبیرخاندان تھا سونا ہیدنے چرے برڈالتے ہوئے رابعہ کو سمجایا۔ عامی بھرنے میں دریندلگائی تھی۔خود محربھی اس شتے ہے "رابعه مي كهداى ب تاميد" يرون زبيده آيان خوش محى لركاس كاكلاس فيلور ماتها وواس كي آلمهول ميس

اہے کیے پیندیدگی دیکھی چی کی اوراس اڑ کے نے اس سے بات کرنے کی بجائے اس کی مال سے براہ راست رابطہ کیا تخابه بات محركو بيصدافيحي في كلي حديد وري ورحي جب

الك من الركي الى تين اور قيامت ده النين-

خاندان میں کی نے آئیں محرکی "پیدائتی صفت (نحوست)" كي متعلق بناديا تفا لركا بحطي جديد دوركا تعاليكن اس كى مال ال توجات يرهمل يفين رهمتي تعين سو لڑ کے کی ایک نہی کی اور رشتہ تو ڑ دیا گیا تھا۔ سحر جیسے توث تے بھری تھی سعدنے اس بارخوداس کی امی سے رابطہ کیا تھا۔اس نے سحرے بھی بات کرنا جابی تھی کیکن اس نے فطعى طور برمنع كرديا تقارات اين ذات سے جڑے لفظ ''منحوں'' سےنفرت مھی اور جولوگ اس کی ذات سے بیلفظ جوڑتے ان سے شدیدترین نفرت ی .....وه سعد کومعاف کر بھی دیتی تو اس کے گھر والوں کو وہ قطعی معاف تبیں کر عتی محی۔اس کیےاس نے اس باب کوشروع ہونے سے پہلے

مجى رابعد كى تائدكى ووقوصد عسے كتابى روكى۔ تیری جی منحوں ہے آتے ہی باپ کونکل کئی دیکھ لینا تیری جوانی تیرا بخت بھی نگل لے گی۔ 'اور وہ بھلے لتنی ہی ترديدكرتي ريئ سبكوباربار باوركراتي ربى كرسب قسمت کے کھیل ہیں۔معصوم ی سحر کا اس میں کوئی قصور ہیں لیکن لفظ دمنحوں اس کی گریا کی وات سے جر کررہ کیا تھا۔وہ اسے نظرانداز کرنے کی لیکن یہ تکلیف نے سرے سے تب شروع ہوئی جب سحر بھی اسے بارے میں لوگول کی آراء كا مطلب بحضے كى \_اس كى مسكراتى آئموں ميں لبر اس کا رنگ گہرا ہونے لگا' بھی بھار وہ لوگوں کے روپے ے تھے آ کر تنہائی کا شکار ہونے لگتی۔ بلاوچہ ہی رونا شروع ہوجاتی اوراس کے آنسو ناہید کا دل چھلنی کردیتے کیکن رفتہ رفتہ وہ بھی مضبوط ہونے لگی۔ ناہید کی محنت اور تقیحت سے وہ جلد ہی سنجل گئی۔ ناہیداب اسے کم ہی کہیں لوگوں میں لے کر جاتی' اسلے ہی اس کا اعتاد بر حانے کی کوشش کرتی اوراس کی ساری توجہ بر حانی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی بتیجہ بیالکلا کہ تحرنے ہی بند کردیا تھا۔ بہت اجھے نمبروں سے ایم ایس ی کا امتحان یاس کرلیا۔ رفتہ رفتہ وہ سنجلنے لگی اس نے جلد ہی ایک اچھی کمپنی ناہیدنے اس کے لیے اچھے رشتے دیکھنے شروع کردئے میں جاب کرلی تھی۔سعد بھی ای کمپنی میں جاب کرتا تھا' تصاور جلد ہی اللہ نے سب بھی بنادیا لڑکا برسرروزگارتھا۔ سعد نے ایک دوسرتیاس کی طرف پیش قدمی کی لیکن اس ال كوالداحة صفدر كاك دور كدشته دار تخشر كسر دروي نے سعدكودور بنے يرجبوركرديا.

چندہ فتوں بعدی اس کے لیے فائدان سے ہی آیک اچھارشتہ یا تھا امال نے اس دفعہ اس کی دائے لیما ضروری سے جمارشتہ یا تھا امال نے اس دفعہ اس کی دائے لیما ضروری سے جما تھا۔ اس نے فیصلہ کا اختیار امال کو دے دیا تھا ایال نے اس بارسادگی سے اس کی بات طے کردی تھی۔ یہ مکلی ایک ماہ تک رہی ہے گئے گئے تھے۔ امال نے بلاتر دودو ماہ شادی کی جلدتاری مائے گئے تھے۔ امال نے بلاتر دودو ماہ ایک کمرے کے گھر کے بعد کی تاریخ و سے دی اور ٹھیک ای دن الا کے گھر کے ایک کمرے کی جہت کر گئی۔ کچھ بدخوا ہوں نے جا کر سے کہ جہت کر گئی۔ کچھ بدخوا ہوں نے جا کر صاف صاف کہ ڈالل کہ سب سے کر کے فعیب کی وجہ سے ہوا کہ شادی ہونے کے بعد مزید ساف صاف کہ ڈالل کہ سب سے کے فعیب کی وجہ سے ہوا ہوں نے کے بعد مزید ساف صاف کہ ڈالل کہ سب سے کر کے فعیب کی وجہ سے ہوا ہوں نے کے بعد مزید ساف صاف کے بعد مزید سے ہوائی تھی شادی ہونے کے بعد مزید بھات کے بعد مزید کی سے تھے اور لا کے والے فور ارشتہ تو ڈر گئے۔

اوراب تیسری مرتبہ ..... بات ال مرتبہ بھی نہ بن سکی مختی اللہ بھی نہ بن سکی مختی اللہ بھی نہ بن سکی مختی اللہ بھی اللہ بھی نہ بن سکی مرشام بی سونے لیٹ گئی تھی اس کا دردامال سے تخلی کہال تفار دو چادر میں جھیب کراور امال سماری رات جاء نماز پر بہلی رہی تھیں۔ امال کے آنسو اسے مزید شرمندہ کرتے رہے سرف وہی تو تھی جو بھین سےان کے شرمندہ کرتے رہے سرف وہی تو تھی جو بھین سےان کے لیے دکھوں کا باعث تھی۔

"سحر سن" نہ جانے کب تک وہ یونمی کینے الٹاسید سا سوچتی رہتی جب امال اسے پکارتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ کئیں۔

''سحر بیٹا .....اٹھ جاؤ' کی کھالو۔' وہ اٹھ کر بیٹھ گئ اسے ہمیشدامال کو یول تکلیف دینا بُرالگنا تھالیکن بیسب اس کے اختیار میں بھی کہاں تھا جب بھی وقت نیا کھاؤنگا تا وہ یونمی جیسے چا در میں خودکو چھپالیا کرتی ہے

" رات بھی تم کھانا کھائے بغیر ہی سوکئیں۔" امال اس کے زم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے محبت یاش لیجے میں پولیں وہ بتا ہی نہ کی کہ وہ تو ساری رات سوہی نہ کی تھی۔ "امال .....؟" بگھرے بگھرے لیجے میں اس نے بمشکل مال کو پکارا۔

"جی امال کی جان-" نامید نے لب اس کے ہاتھ پر

OCTETY COME

"کیوں کرتی ہیں اتنا پیار بھے نے کیوں اٹھاتی ہیں میر سائے لاڈ جبر میری ذات نے صرف آپ کود کھ ہی د کھ دیتے ہیں۔" وہ ان کے ہاتھوں پر چیرہ رکھ کے رودی امال نے اسے خود سے لگالیا۔

"نه سر ایسی بیلی می بیار" امال کی پلکیس بھی گزاگیس

دونبیس امال .... اب آپ بھی مان لیں میں واقعی منحوں ہول۔ میری وجہ ہے ہی بابا کی ڈیتھ ہوئی اورآپ کی ساری زندگی ساری خوشیاں میری نحوست کھا گئی۔"وہ ملکنے لگی

''استغفار کرواڑی .....کیوں اوگوں کی طرح خودگو گناہ گار کرنے پرتلی ہو'' گن'' کا اختیار صرف اس رہ جلیل کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خاکی اوگ ہیں ہمارے اختیار میں کچونہیں۔ اس طرح کے تو ہمات میں پڑنا صرف شرک ہے' کفر ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہونا چاہئے سب اس پر چھوڑ دینا چاہے۔''وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولیس۔ جھوڑ دینا چاہے۔''وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولیس۔ '''تو پھر یہ سب کیا ہاں'''

"بیاب آزمائش ہے اور میرا رب اپنے بیاروں کو آزما تا ہے۔ کمال نے سکراتے ہوئے کہا۔

''اپنے اللہ پریفین ہی ہے جوتہمارے بابا کے انتقال کے بعد بھی اس پاک ذات نے مجھ کی در کا محتاج نہیں بنے دیا۔ یفین کرو محر ..... جب بندہ اپنے آپ کورب کی حفاظت میں دے دیتا ہے نہ تو اسے اس دنیا کے

جھوٹے حیلوں کا آسرانہیں رہتا۔ مشکل ہویا خوشی سب وقتی ہے اور وقت تو گزرجا تا ہے ناں بیٹا ..... "اماں اس

کے لیے کالے بال سہلا رہی تھیں۔سکون سے اس کی آئکھیں بندہونے لکیں۔

"اچھا .... اب جلدی سے منہ ہاتھ دھوکر باہر آ جاؤ میں نے تمہارے لیے شامی کباب بنائے ہیں چاتے بھی ادرک اوردم والی۔"

بروسي المساوه كل أشي

مال جلدی ے کمالو پھر تھے ددیارہ سوجاتا۔ امال

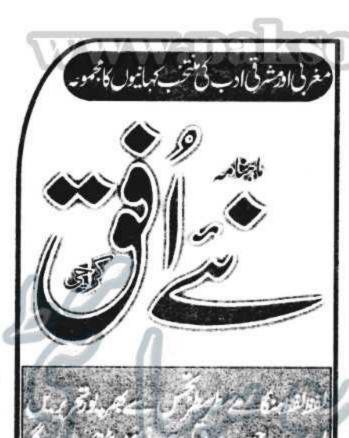

ث لغهوكي

مغر فی ادب سے انتخاب جرم دسر اکے موضوع پر ہر ماہ منتخب ناول مختلف مما لک میں پیلنے والی آزادی گی تحریکوں کے پس منظر میں معروف ادیبہزریل قسسر کے قام سے کل ناول ہر ماہ خوب سورت تراجم دیس بدیس کی ثنابر کا رکھانیاں

(D) 25(D)

خوب سورت اشعار منتخب غربول اورا قتباسات پرمبنی خوشبو ئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے منقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالق

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورتمیں

021-35620771/2 0300-8264242 نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوی اور باہر نکل گئیں سحراٹھ کر ہاتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔

₩ ₩

آفس میں آج ساما دن بہت مصروف رہاتھا جب
سے اس کی آفس برائیج تبدیل ہوئی تھی وہ بے حد مضطرب
رہنے لگا تھا ایک ہی آفس میں ہوتے ہوئے بھلے وہ تحر
سے بات کرنے میں کامیاب نہ ہوتا لیکن کم از کم وہ اس
کے سامنے رہتی تھی۔ آفس ورکز کے ذریعے اس کی ذات
سے جڑی خیریں اس تک پہنچ جا تیں اور اس طرح وہ اس
کے حالات ہے آگاہ رہتا تھا لیکن اب تو جیسے ہر طرف
اند جیرا سامحسوں ہوتا تھا۔

بھی بھی اسے خود پر باختیار فصہ بھی آتا تھا ہمر کے مردترین رویے کے باوجوداس کا دل تھا کہ ای کی طرف ہمکتار ہتا تھا لیکن وہ اس معالمے بین ممل طور پر بہائی اور ہا تھا کہ اس کی مجبت کے طرف ہمکتار ہتا تھا لیکن وہ اس معالمے بیاس کی کوئی بات کے طرف تھی ہے کہ کی طرف ہیں تعربی اسے ایکن کوئی بات ہوئی تھی نہیں تدی جواس کے جذبات کو حوصلہ دی ہے مرف آلیک کیک دی یا دی جو اس اسے ذرا سابقین بخش دی کے کہ خرجی اسے پہند کرتی ہے اور وہ یا داس کی ختم شدہ مملئی سے جڑی ہوئی تھی۔ مملئی اسے پہند کرتی ہے والے وال وہ چند کول کی طلاقات اور سحر کا شرما تا مسکرا تا اور سے رکن اور وہ بے اختیار دوبارہ اس سے ملنے کی امید روپ ہے کہ کی امید بائدھ لیتا۔

آج بھی اس نے کام خم ہوتے ہی اپنے انچارج سے
پرانی برائج میں شفٹ ہونے کی بات کی اور اس نے اسے
سلی بھی کرائی تھی کہ وہ بیڈا فس اس کی بات ضرور پہنچائے
گا۔ وہ آفس سے فکلا تو شام کے سائے گہرے ہونے لگے
تھے گاڑی پارکنگ سے سڑک پر آئی تو اس کا بیل بجنے
لگا۔ اس نے بزاری سے موبائل کی اسکرین دیکھی اس
کی پرانی کولیگ زویا کی کال تھی خود بخو داس کے چہرے پر
مسکراہ ب دما تی۔

كوسيع احاط بين كافي آعيج اكرري تحي "سعد ....." زويا تيزآ وازين كر چلاني پيرول يپ کے سخن میں بیٹھے دھوپ سینکتے لوگ بھی اس کی طرف بھا کے تصاس نے کھڑ کی ہے ہاتھ ہلا کران کو جیسے مطمئن "سعد .....!"زویانے پھریکارار

"ہاں ..... میں من رہا ہوں۔" اس نے سیٹ سے فيك لكاتے ہوئے دهر ساليج ميں كهار "تم ٹھیک ہو؟"زویار بیثان ہوئی۔ "بال ..... و وني ورئ مين فعيك مول ـ"ال كي آواز اب جی بےصدہم حی۔

جهيں خوشی تبين موئي ال بريك اب كي " زويا

بشکل بول یائی۔ "سحر کو مقلسل تیسری چوٹ ملی ہے میں خوش کیونگر " سے کہ حالک آنسواس موسكما مول " بنعا تكمول سے بغاوت كرتا ايك أنسواس کے گال پراڑھ کتا چلا گیا۔

"نہ جانے اس اڑکی کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔" زویا کواس کے لفظ س کرائی سوی پرشرمندگی ہوئی اس نے تو سوچاتھاسعدخوشی سے جھوم اٹھے گار خبرس کر۔ ''آئی ایم رئیلی سوری سعد.....'' وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔

'سحریے کیے دعا کیا کروزویا..... دعا سب سے بہترین اور قیمتی تخفہ ہے جو بنا کوئی قیمت چکائے ہم ہا سانی این پیاروں کو گفٹ کرسکتے ہیں اور ..... "سعد فے گاڑی اسارت كرتے ہوئے كہا چرايك دم خاموش ہو كيا۔ "اور ..... كياسعد؟"زويان يوجهار

''اورمیرے لیے بھی دعا کرناز دیا ....تم جانتی ہؤ مجھے كتنى ضرورت ہے۔'نہ جانے كيوں اس كالبجه بعرار ہاتھا'وہ گاڑیآ کے ندیوھاسکا۔

" بيس دعا كرول كى سعد ....اس اداس از كى كى زعد كى میں صرف سعداحم جیا بحر پور محص بی آئے اس کی زندگی ل كران في كاليو "الل في ع ول مع وعده كيا"

"تمہاری کال کویا زندگی کی نوید ہوتی ہے۔" کال يك كرتے ہوئے ال في مكراتے ہوئے كها۔ دومرى

"اس دن جب سحر کی مثلنی کا بتایا تھا تب تو بہت غصہ موئے تھے۔ وہ جماتے موئے بولی۔

"معذرت بحى توكر لي تمي فورأـ" ومسكرايا\_

" پھرتم نے خبر بھی توالی دی تھی جیسے میر بے دل پڑ خبر چلادیا ہو۔"سعد نے موڑ کاشتے ہوئے بات مل کی دوسری

طُرف دُویانے قبقہدلگایا۔ "اور جھے قطعی امید نہ تھی کہ آج تم میرا فون اٹھاؤ مے "وہ بنتے ہوئے بولی۔

"تم بميش محرك حوالے سے بى بات كروكى ميں جانتا ہوں جمی ایسا بھی سوچتا بھی مت۔" وہ صاف گوئی ہے بولا۔

"اوراگرا ج خبراس کی مقلنی یا شادی کے حوالے ہے دول و کیاتم تب بھی ان کو کے سعداحمہ؟ "زویا کے لیج من شرارت المآتى\_

"ری ایک جیے ہی کردل پر خبر سنوں کا ضرور تم جانتی ہو بحرمیرے لیے سائس جیسی ہے بس کسی طرح اس كاذكر موتوزندگى چلے درنہ تو دم ركنے لكتا ہے۔ "ايك چوك يركة بوئ وه بعارى ليح من بولا\_

" اع صدقے ..... دویا مصندی آہ بحرتے

ہوتے بولی۔ "جمعی جمعی تمہاری محبت مجھے جیران کردیتی ہے میں میں ادمیت حال پُرشوق اورخِود میں مست محبوب کے ذکر کوراحت جال بحضے والا اور بھی بھی تم مجھے یا گل ککتے ہو۔'اس کی بات پر

'اچھا..... اب خبر مجمی نشر کردؤ میں ڈرائیونگ کررہا مول-"رود پررس بڑھ گیا تھا اس نے کارکی رفتار کم کردی۔ ''سحری بی<sup>مظنی بھی ٹوٹ گئ</sup>ے۔'' پیرخود بخو د بریک پرجا یرا تھا۔اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ مورا گاڑی ایک چکھاڑ کے ساتھ سوک کے کنارے سے پیٹرول پہنے

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



سعدادای ہے سکرادیا۔ "محک کی ہو؟" امال نے چو تکتے ہوئے اس کے سر "اللہ حافظ۔" پہاتھ بچھرا۔

''فی امان اللہ!'' کہتے ہی سعد نے گاڑی آ مے بوصادی۔

₩ ₩

"کیابات ہائی؟" وہ جب سے آف سے آئی تھی،
مال کے چرے پیاضطراب نوٹ کردی تھی۔ پہلے تو وہ نظر
انداز کر کئی گر کھانا کھاتے ہوئے بھی اس نے واقع طور پر
میسی کیا کہ امال اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہال
میسی تھیں۔ وہ آئی کھانا بھی تھیک سے نہیں کھارہی تھیں۔
ایک اوالہ لے کراتی ویر چہا تیں جیسےا گلانوالہ لینا بھول ہی
گئی ہوں تو وہ اپر تھے بنا ندرہ کی اور تب مزید پریشان ہوئی
جب امال نے اس کی آ واز تک نہ تی ہوئی سوچوں میں کم
فوالہ جہانی رہیں۔

وقرآن ..... اس نے مال کے کندھے کو ذرا ساہلا کر ان کو یکارا تو وہ مُری طرح چیس۔

''ہاں۔''وہ اس کی طرف دیکھنے گئیں۔ '''تم کھانا کیوں نہیں کھار ہیں بیدوال تو چکھو کہن کا بڑکہ لگایا ہے' تمہیں بہت پہند ہے تا۔'' امال اس سے نظریں جراتے ہوئے وال کی پلیٹ اس کے سامنے دکھتے

"امال میں کب کا کھانا کھا چکی ہوں آپ نہیں کھا رہیں اور یمی میں پوچھرہی ہوں کہ کیوں؟"اس نے بیار سے مال کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔

"بات کیا ہوئی ہے اصل میں گرم گرم روئی پکاتے
وقت کچھ بھوک گی تو وال کے ساتھ کھالی۔ اس لیے اب
بس تہارا ساتھ دینے کے لیے چند لقے لے لیے۔" امال
نے جیسے اسے ٹالاً وہ فی الوقت سر ہلا گئ۔ برتن سمینے کچن کو
صاف کیا پھر نماز پڑھنے جل گئے۔ والیس آئی تو امال بھی نماز
پڑھ کر تہیں جیس مصروف تھیں لیکن اس وقت بھی ان کا
دھیاں کہیں اور تھاوہ جا کران کے قریب ہی زمین پر پیٹھ گئی

رہا ھے پیرا۔ ''نہیں امال۔'' وہرا شاتے ہوئے ہوئی۔ ''پریشان ہوگئی ہول۔'' امال کی آ تکھوں میں و کیھتے ہوئے اس نے کہا۔

"ياالله خير.....وفتر ميس كوئى بات موئى كيا؟" امال كا دل مول اشعا\_

''نبیںاماں۔'' ''نو پھر۔''

''محر میں کوئی بات ہوئی ہے؟'' اس کی بات پر اس نے داضح طور پر لمال کونظریں چراتے دیکھاتھا وہ مسکرادی۔ ''میں ذرا جائے لے آئن تم ٹھیک گئی ہوگی۔'' وہ

ا تصفی کیس سحر نے ان کے ہاتھ پیٹر کران کوروک لیا۔
''آپ کیا چھیا رہی ہیں امال؟'' تاہید نے نم ہوتی آسے کھول سے سحر کود یکھا۔ زندگی کی 26 بہاریں دیکھنے کے باوجوداس کے چیرے پر بچھین والی پاکیزگی اور معصومیت معنی ان کا دل کرتا وہ اپنی بھی کی راہ کا ہر کا شااینے ہاتھوں سے چن لیس کیان صیبوں پر کس کا زور چلنا ہے۔
سے چن لیس کیکن تصیبوں پر کس کا زور چلنا ہے۔
''امال ....،''سحر نے ان کایا تھ د بایا۔

دو تمباری چیوٹی کیو پوآئی تھیں۔" امال مرہم آ واز میں اے بتانے لگیں۔

''اوہ .....مطلب پھرآج وہ آپ کومیری نحوست کے طعنے دے کرگئی ہوں گ۔'' بل بھر میں سحر کوساری مات سجھآ گئی۔

"" م جانتی ہؤ مجھاس کے طعنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔" اور واقعی ایسا ہی تھا'تا ہید کوکس کے خیالات سے کوئی سروکار نہ تھا'وہ صرف اللہ پر کامل یقین رکھتی تھیں اور انہیں ہمیشہا چھے کی امیدرہتی تھی۔

''تو پھر کیابات ہاں؟''سحرا بھی۔ ''آج خالہ رضیہ بھی آ سمئیں۔'' ناہید نے اٹھتے

اورسرامال کے کندمول سے تکادیا۔ ۔ ۔ ، اورسرامال کے کندمول سے تکادیا۔ ، اس سے بھی اٹھ

ے وائی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہوجھا۔ "آئی بی جیسی آج وہ ۔"زویا مسکرائی سر ہلاتے ہوئے ''ہاں۔'' امال نے چاریائی پر بیٹھتے ہوئے مختصر گاڑیآ کے بڑھادی۔ " پھر کوئی رشتہ لائی ہوں گئ صاف منع کردیجیے گااس " خیریت؟"مین رود یآتے بی سعدنے سوال کیا۔ "طبیعت خراب تھی کچھ موسم کی وجہ سے شاید " زویا بار "وه يزارى سے بولى \_ ''خالہ رضیہ نے رابعہ کے سامنے بتایا کہ پہلی دونوں نے جواب دیا۔ جگہوں پرتمہاری برائی تمہاری سکی پھو یونے ہی کی ہے۔ "اس دفعہ تو سردی سے زیادہ بیدد حوال بڑا ہے جسے امال نے رک رک کر بولتے ہوئے کو یا بم چھوڑا تھالیکن دىكى وفكو كمالى كاشكار نظرآتاب "سعد في سامنه يمية ہوئے کہا۔ تحرفظ دهيريء محرادي "ایک بات کہوں سعد ....." زویا اے ویکھتے معتواس بات يرآب بريشان بين امال .....ان لوكول ے آب نے اجھے کی تو تع بھی کیوں رکھی بھلا؟ "محران کا "بال كهو-"وه بدستورسا من د يكيد باتفار " البيس .... يريشان اس بات سے مول كمكميس "م سحرے بات کول جیں کرتے۔" "مم جانتي مويس كي باركوشش كرچكامول\_" تمہارے دائے میں آ کے بھی پاوگ کا نے نہ بچھا کیں۔" "الله ب ندامان ..... پھرآپ کی دعا بھی تو ہے "آفس میں نہیں میں کہیں باہر ملنے کی بات مير بساتھ-"امال حمرادي \_ كررى ہوں۔ وجمهيس كيالكا بواركى جهيا الساق من بات "ميرى دعاتوبس تيرے بى ليے ہے۔" انہول نے نہیں کرنا جاہ رہی وہ میرے ساتھ کہیں باہر چلے جائے بيارساس كاماتها جوما "احیما....ابآب آب آمام کریں اور اجھا سوچیں میں "كوشش كرني ميل كياحرج-" اجى جائے لائى ہول-"وو چن كى طرف برو كى الال "مطلب .....!" سعد نے خراعی ہے اس کی اس محبت یاش نگاموں سے بیستی رہیں۔ طرف دیکھا۔ «مطلب اس باراگر مین تمهاری مدد کرون تو .... آج زویانے اسے کھر چھوڑنے کی ریکوئٹیٹ کی تھی زویامسکرائی۔ مسى وجهاس كابعائى است ليخبيس آياتها تيلسي ميس "اوه رئيلي....!"سعدج كاثفا بیضنے کی وہ عادی جبیں تھی سواسے بھی غنیمت لگا کہ سعد کی "بال اور مجھے یقین ہوہ میرے ساتھ آنے میں ذرا بھی جھک محسول نہیں کرے گی۔"زویار یقین تھی۔ "وہتم سے بدطن نہ ہوجائے دیکھ لو۔" سعد نے خدشہ

مدد لے۔سعد نے فورا حامی بھر لی تھی اور فارغ ہوتے ہی بس ایک تنج کرنے کا کہا تھا تقربا تین ہے کے قریب اسے زویا کا پیغام ملأ وہ نکل رہی تھی۔ سعد بھی انچارج کو انفارم كرب بابرنكل آيا تمي منك كي ذرائيو في بعدوه کونبیں ہوگاد سے بھی تم پہلے سے دہاں نبیس ہو کے زویا کے آفس کے سامنے کھڑا تھا زویاس کے انظار میں باہری کھڑی تھی فورا گاڑی میں بیٹھ گی۔ میں جب سی بہانے سے اٹھوں کی تو تم اتفاق ظاہر کرتے مويزة بال حرك نبيس بوكا بحريم كوني غلط كام توليس سحر جلى تى يا بھى آفس مى بى " متلاشى نظرون ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

باتھ سہلانے کی۔

کیفیت بھی ایک جیسی ہیں رہتی ہم بھی ان شاء اللہ ایسے رشتوں میں بندھو کی کہ بےزاری بجول جاؤ کی صرف مسرت اور محبت ہوگی۔" امال نے دونوں ہاتھوں کے پالے میں اس کا چرہ لیتے ہوئے کہا وہ مسکرادی۔ "خیرامال ..... میں بتانا بھول می کل تو آفس کے بعدزویا کے ساتھ جانا ہے مجھے شاپنگ کرنے۔ "وہ مال کو

"زویاسجهدار بی ہے تم کسی اوردن کا پروگرام بنالو" ورنبیں امال ..... آپ رابعہ پھو یو سے معذرت کر لیما كونكك باف وي ب عركام كابرون بهت زياده موتا ب اداماجانا ضروری ب "اس فطعی لیج میں کہاتو تاميد سربلاكرده كتيل-سر ہلا کررہ سیں۔ محافظ میک ہے میں خود چلی جاؤں گی۔''

"ويستقريب سلطيس ٢٠ "استخيال آيا-"ناكلىكى سالكرەكاكىدىي تىلىن اى خوشى مىل كھانا ہے اورد حولک بھی رکھوائی ہے۔ امال تفصیل بتانے لکیس۔ "جم ..... ناچ كانے كے نت نے بہانے ..... وہ

"برابول بيس بولت تؤبير والله عـ" امال نے چر ڈرایا۔وہ فورا کان کو ہاتھ گلا کراستغفار کرنے لگی امال اس کی حرکت بر مسکرادیں۔

اے انظار کرتے بندرہ منٹ سے او بر ہو گئے تھے نہ جانے زویا اسنے وہاں بھا کر کہاں غائب ہوگئ تھی۔ شاینگ کے بعد محکن سے شرهال وہ وہاں کچھکھانے بینے آئے تھےزویاانی کوئی چر بھول کئی تھی وہ اسے دس منٹ کا كهدكر كلي اوراجهي تك عائب تعى يحرف اس كي تلاش میں بیرونی دروازے کی طرف نگاہ کی اورساکت یرہ گئے۔ سعداندرآ رہا تھا اتفاق سےاس کی بھی نظر پڑ چک تھی سحر نے نظریں موڑ لیں سعد سیدھااس کی طرف چلاآیا۔ وسحر ..... اتم يهال ....؟ وه يول ال عاطب

كرب ين م سازياده بيسب محرك لي بى كردى

" *پھر*تو میں ضرور ملنا جا ہوں گا۔" اس باروہ کھل

'' اور مجھے یقین ہےتم اے اس بارضرور قائل کرلومے۔"

" قائل ندیمی كرسكاتو كم ازكم اين دل كابوجه و بلكاكر بى دول كا \_ كچھ بوجھ تواس كے دل برجھي پڑے نہ محبت ہو ندہو کھون میرے بارے میں سونے کی ضرور بے چین مجى رہے گا۔ وہ شرارت سے كهد ماتھا۔ "اوه ....بدلهه"زومانے سیٹی سیجائی۔

"ہاں بدلد" سعدنے اس کی طرف جھکتے ہوئے يراسرار موت ليح من كها زويا قبقهدلكا كمنس دى-

**�**----**�** 

وسحر..... بیٹا کل آفس سے ذرا رابعہ کی طرف چلی جاتا۔ وہ فس کے لیے اینا ڈریس پریس کردہی تھی امال کی بات براس کے چرے یہ بنداری ی سیل تی۔ "أب كون ى تقريب ركه دى امال انهول في-" وه منديناتے ہوئے يولى۔

"ر کیات ایول کے ذکر پر یول منتہیں بناتے۔" "جی اور پیر اینے آپ کے ساتھ جو جاہیں

"جمیں اپنی راہ پر چلنا ہے کسی کی منزل ایک نہیں ہوتی۔سب کے لیے اللہ نے الگ رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ کھیں کرسکتے۔ 'امال نے اسے مجملیا۔

"میں ولی ہیں ہوں امال۔" وہ کیڑے بینگر کرتے ہوئے یولی۔

"نه بی ان کی طرح کرنا جاہتی ہوں مگربس پانہیں كيول ول رشتول سے بزاررہے لگا ہے۔" وہ اداس

"رشتے ہمیشہ ساتھ کہاں رہتے ہیں جگہ مقام حیثیت سے بدلتارہتا ہے۔ اوک بھی بدل جاتے ہیں تب موا کہ دیسے پرانادوست ہو۔

کراے دیکھنے لگی وہ اسے سرب کیوں بتار ہاتھا "میرے بھائی نے خورکشی کی کوشش کی کیکن نیچ گیااور امال اس کی جان بیانے کے لیے دوبارہ اس لڑی کے کھر منت كرنے كئيں۔ "وہ خاموثی سے سنے جارہ بھی۔ "میں تبہارے لیے سب کرنارہا ال باپ کو سمجھا تارہا حمهيس مناتار بإداللد كسامة كزكرا تاربابس بيخودشي والا كام نه كرسكا مجھے معاف كردينا سح ..... "وه سب كهه كر المحكرچل ديا تھا۔ محروريتك اس كے نقطوں كے حصار ميں قیدر ہی تھی۔

تحر .....مربلارے ہیں مہیں اندر "زویانے اس كة فس تعنى اطلاع دى-"آج در ہوگئ کافی الگتا ہے دانٹ بڑے گی "سحر گھبرانی زویا مسکرار ہی تھی۔

" نے ڈائر یکٹر آئے ہیں ڈونٹ دیری بس فائل درک چیک کریں گے۔"زدیانے جردی

"هُكُر\_" سحركى جان ش جان آئى دە يرس ركھ كے س كدوم كاطرف يزهاى

ولیس..... وستک دیے بی آ واز سنائی دی تھی سحرا ندر چلى آئى اورا كلے بى كى نختك كئى۔سامنے سد بعضامسكرا

"أيئيم سحر ..... مِن آپ كابى انظار كرد با تفار" وہ بالکل پیشہ درانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا اس کے باوجود بھی وہ قدم آ کے ندیوھا تکی۔

وہ جتناال مخض ہے بھائی ای قدرقسمت اےاس کے سامنے لاکھڑا کردیق جومنزل اس کی تھی ہی نہیں۔ رائے بار بارای طرف نکل آتے تھے نہ جانے کیوں؟ وہ سويے لئی۔

مس سحر ..... بيضي بليز-"سعد في دوباره يكارا تووه چونک کرآ ہستہ ہستہ کے برحی اورایک کری پر بیٹھ کی۔ "آپ کاریکارڈ بہت اچھا ہے کافی ایکٹومبر ہیں

''جي زويا ڪيساڻھآئي ھي۔''وه مختصر ٻولي ''واؤ.....زویا بھی ساتھ ہے۔'' وہ بے فکری سے کہتا کری سنجال گیا۔ محراندر ہی اندر تپ کے رہ گئ کئی کمجے خاموثی ہے سرک گئے۔

"بہت دنوں بعد دیکھ رہا ہوں تہہیں۔" بھاری لہجے پر سحر کی نظریں یکبارگی آخیں اور ساکت رہ کئیں۔ بیدہ سعد تو تهيس تھا' ہشاش بشاش سا' نرم مسکراہٹ والا خوش مزاج معدروه وتحتى سالول كالحطن زده بريشان حال نظرآ رما تفار "تصور ی در بات و کر ہی سکتے ہیں کولیک بھی رہے ایں ہم آخر۔" سعد کے چرے پر اداس مسکراہے تھی ظرین سلسل سحرکے چہرے کا طواف کردہی تھیں۔وہ جاہ كربهى كونى في جواب نديكي سعد يحص المحفاموش ربار " يا يح سيلمي بحي من حران موما مول جب تمہارے ساتھ میرا نصیب نہیں جڑا تھا تو میرے دل کو تباری روب کول بخشی عی " میسر بعاری لبید سحر کی

"اوراس سے بھی زیادہ جرائی مجھےاس بات برہونی ہے کہ میری بیرزپ کول تبہارے دل بردستک نبیں دے ياتى \_ جس آ ك في ميرامن ميري روح تك ساكا دى ہاں کی ذرای آن کی تو تمہیں بھی چپخی جائے تھی نہیں ا كيلانشانه كيون؟"وه خاموش ربي\_

' کوئی تو راه نکالو بحر ..... میں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔' وہ اٹل کیچے میں بولا<sub>۔</sub>

"میں صرف اپنے لیے آپ کوساری دنیا ہے الگ جہیں کرعتی سعد ..... پھر قصور آپ کا جیس اور جن کا ہے البيس ميس معاف لبيس كرعتى \_ ايم سورى ..... اس نے صاف معذرت کی معد شندی آه مجرتے ہوئے بایاں بازو دومري كرى كى يشت كے يتھے ذال كرفيك لكاتے ہوئے استد يمضلكار

"ميرے چھوٹے بھائی کی مثلنی ہوئی ہے پچھ ماہ يہلے اس کے چندون بعدی ہماری ایک بردی دکان جل کررا کھ ہوگئے۔امال نے نورا مطلق اور وی - " حرجراتی سے مرافقا آ

دداب..... 142

ب سعد کے گھر والے مجھے قبول نہیں کر سکتے اور میں ہر کر بہیں جا ہتی کہ میری وجہ سے سعدائے کھر والوں سے دور ہو۔"وہوا تعی پریشان تھی۔

"اس كے كھروالے تمبارى وجد سے نبيل اي ضدى وجدے سعدے دور ہول کے اور وہ بھی فضول ضد کی وجہ ے۔"زویا سلخ ہوئی۔

"میں بحث نہیں کرنا جا ہتی زویا .....جو یکھی ہوا وہ بیت گیالیکن اب میں جیس جاہتی کہ میری وجہ سے سعد حزید برث ہویا میں مزید بھروں جو کچے بھی تھا کیے طرفہ تھا بھر سعد کے نام کی انکونٹی پہننا۔ وہ بھی بہت انوکھیا تھا مکراب سب پھھتم ہوچکا ہےزویا .... میں مزید تہیں جھرنا جاہتی نداى يس افي قسيت كى سيابى سعد كى زعد كى ميس لا ناحامتى

ہوں۔''وہ مایوں تھی۔ ''پاگل ہو تحر.....اتن پڑھی کھی ہوکرتم ایساسوج بھی كيسي عنى موتم جيسى معصوم يُر خلوص ول والى الري بهى تنحوں ہوہی نہیں علی۔"زویانا رائٹنگی سے اسڈانٹے لگی۔ " ياالله! ميس جاؤل تو جاؤل كهال-" وه بنا سر اٹھائے تیبل پراٹکلیاں پھیرتی آنسو بہاتی رہی زویا و محما ورنه كهديل-

وہ بیڈ براخبار پھیلائے میتی تھی امال جائے لے کر آ مي وحران موس-

"أج التع عرص بعد فحركيون اخبارا الحالا كين-" ''کمال .....نوکری تلاش کرنی ہے۔''اخباروں میں سر

دیئےاس نے جواب دیا تھا۔ ''ٹوکری ۔۔۔۔لیکن کیوںِ؟اس قدراچھی جگہ تو چل رہی ہےنو کری۔"امال پریشان ہو میں۔ "ومال ميس في استعفى دعدياء"

" كيون؟" مال كيسوال يرده سيدهي موكر بيير منتى كي "المال آپ كوسعد ياديد" المال كاچېره بحصتاد كيمكروه حيران ہونی اے امير بيس تھي كهامال كوسعدياد ہوگا۔

الوه اب يرك النات مح الله الله الله الله الله

«شكرىيىر ..... "وه كافي حد تك سنجل چكى تحى. "میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ بھی ای طرح كَا يريث كرين كى مجيمة كي كافى مددد كار موكى "سعد کے ہونٹوں پرشرارت کی رہی تھی اور وہ خوب صورت سوبر سانو جوان سحرگواس وقت ڈسکوری چینل کی کسی ڈا کیومنٹری كابندرلك رباتفا

"كاش كمين ايخ ول كى بات اسے بتا ياتى۔" وه اندر ہی اندریل کھائی رہی۔

"جومحى كبناب كهدوين آب كيلفظ قابل احترام ہیں۔" وہ مزید مسکرالیا سحر کی جان جل گئے۔ وہ اس کے چرے کو پڑھ رہاتھا۔

"كاش يى يهال سے غائب بوجاتى۔" اس نے طع ہوئے حرت کی۔

"آپ جب جاہیں میرے کیبن میں آ اور جاسکتی میں۔آپ کواجازت کینے کی ضرورت نہیں۔"اس کی شریر عرابث كبرى موتى جاري تحى يحرف تيزى في م ہلایا اٹھی اور کمرے سے ہا ہرنگل تی۔سعد دروازہ بند ہوتے بي كل كربنس ديا تفار

**\$....\$** 

"تم مجھے بتانہیں عتی تھیں کہنے ہاس سعد ہیں۔" باہرآتے بی دہ زویاریل پڑی۔

''میں نے سوجا جس طرح مجھے سریرائز ملاویسے ہی حمبين بھی جران ہونے دوں۔" زویائے کہا تو اس نے زورےاس کے بازو پر چٹلی کائی وہ کی کر کے رہ گئی۔

''میں جیران نہیں ہریشان ہو کررہ کئی ہوں۔'' دونوں باتھوں میں سردیےوہ کری برڈھے گائی۔

"ياكل موتم محر ....اس ميس اليي كيابات يج"زويا

"بات ہزویا ..... میں اس مخص سے جس قدر دور بعالتي مول وه اتناى مير قريب جلاآ تا يميساس كى آ مھوں میں جس قدر واضح اور خوب صورت عکس اینا ديمتى مول او درجاتي مول كهيل وعلس اورسار معظرمنا 

اور پھر شام ہوتے ہی وہ واقعی اس کے کم رہے ، اس ''اوہ …. تو یہ بات ہے۔''امال مصنڈی سانس بحر کررہ کےسامنے بیٹھی تھی۔ "بياب كيانياۋرامەہي؟"وه تي ہوئي تھي۔ "جى ـ " دەدوبارەكام بىلى كىن بوگئى ـ "كون سا ڈرامہ؟" سحر نے انجان بنتے '' کتنا بیارا بچہ ہے کہوں تو اس کےعلاوہ مجھے کوئی ہوئے یو تھا۔ اورتمہارے قابل بی جبیں لگتا۔ امال کی آواز میں ان کی "تم في ريزائن كيون كيا؟" حسرت بول رہی تھی۔ "میری مرضی -"سحرنے کندھ اچکائے۔ ''امال نەسوچا كرىس اتنائ' دە<u>ب</u>زار موئى\_ " پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی ؟" زویا حیران تھی۔ ''اولادے کیے کون ہیں سوچتا بھلا۔''اماں بولیس۔ "وجہ بس یمی ہے کہاں جاب سے میرادل محرکیا ہے اب چھونیا کروں گی۔"سحرنے دجہ بتائی۔ " ہونا تو وہی ہے جوقسمت میں لکھا ہے تو سوجنے کا فائده ـ' وه کچھزیادہ ہی مایوں ہونے لکی تھی اماں نے اداس ''تم ایسا کہوگی تو کیا میں یفین کرلوں گی''زویانے ساس کے فوب صورت چرے برزگاہ کی تھی۔ "الله تمبار في سيروش كريك وعاكر كوه الم ميس اور نه جانے كيوں نه جاہتے ہوئے اس كےلب "مطلب صاف ہے کہ تمہارے ریزائن کرنے کی آمين بول گئے تھے۔ وجي مرف اور صرف سعد ہے۔ "زويا كواب كے خصر يا۔ "جب جائتي موتو كيول يوجدري مو" سحر بهي ''مہلو....''زویا کی کال تھی'اس نے پچھ سوچے ہوئے و مم آن يار المنهبين بوكيا كيا ہے۔" زديا كو مجھ ہى "فتم ما كل موكى موكسوما نے اس كى آواز سنتے ہى مبیں آرہاتھاوہ اس اڑی کے ساتھ کیا کرے۔ تقريأ جلاتي موئے كہا۔ "تم صرف تب تمجھ علتیں زویا ..... جب **تم می**ری جگہ "حتهين كوئي شك بياج"اس في جيي كمحى ازائي ير موتيل "" سحر كي آواز بحراف لكي تحي زویا کچھوریٹاموش رہی۔ "سحر پلیز .....تم جانتی ہؤمیں تہہیں بہت اچھی طرح تم كرمنا كياجيا هتى موتحر؟ " دوسرى باراس كي آ وازيس مجھتی ہوں۔''اِس نے تحرکے ہاتھ تھا ہے۔ تقهراؤ تفابه 'میں اس شخص کا سامنا نہیں کر سکتی زویا....'' وہ " مجھے یقین ہے میرے ارادے تہمیں سعد ضرور ''اس کی آنکھوں میں سسمیں نے اپناعکس اس قدر بتاچکا ہوگا۔"سحربے بروانی سے بولی۔ "میں شام کوتمہارے گھر آ رہی ہوں تفصیل سے شفاف اورخوب صورت ویکھا ہے کہ میں نہیں جانتی کب بات ہوگی۔"زویانے کہاتووہ مسکرادی۔ میں بھی اس عکس کو بار بارد کیھنے کی آرز دمند ہوگئ کے وہ "موست ويكم ..... محر پليز مجھ يركوئي پريشر ڈالنے كي مجھے خود سے بھی عزیز ہوگیا۔ میں اس سے محبت کرنے لکی كوشش مت كرنا " سحرنے كہا\_ ک مت کرنا۔ سمحر نے کہا۔ ''دیکھتے ہیں کیا کرناچاہے' کیانہیں۔''زوہانے کہہ کر خوثی ہے جیسے کھل آتھی۔ ''دیکھتے ہیں کیا کرناچاہے' کیانہیں۔''زوہانے کہہ کر خوثی ہے جیسے کھل آتھی۔ كال بندكردى ده به فيدير يوري ينجي موبال يوهورني راق الم عانی وم کیا کبارای موسی اوه مات 

ہیشدر کردیا ہوں میں
ہیشد در کردیا ہوں میں
ضروری بات کہنی ہوکو کی وعدہ بھانا ہو
اسے آوازد بنی ہو،اسے واپس بلانا ہو
ہیشد در کردیا ہوں میں
مدوکر نی ہواس کی ہار کی ڈھارس بندھانا ہو
بہت در بیندستوں پر کس سے ملنے جاتا ہو
بدلتے موسموں کی سیر میں دل کولگانا ہو
ہیشد در کردیتا ہوں میں
میشد در کردیتا ہوں میں
میشد در کردیتا ہوں میں
ہیشد در کردیتا ہوں میں

جب سے بحر نے استعفیٰ دیا تھا وہ بے صدشا کڈ تھا۔
اے امید تو تھی کہ بحر ضرورا سے بوں دیکھ کرری ایکٹ
کرے کی لیکن اس قدر جلدا تنا بڑا فیصلہ کرلے گی اسے
تطعی امید نتھی سحر کی اس جرکت نے اسے بچے معنوں میں
ہلاکرد کھ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اس وقت آفس میں
بیٹھا تھا۔

نیفن محرشنج..... بهاگ ناژی بلوچستان

" من آئی کم ان سر " زویا کی آواز پرده چونکا۔
" کی مس زویا ۔ اسکی آواز مرجم تھی۔
" کیسے ہوسعد؟" اندر آتے ہی زویا نے بے تکلفی
سے پوچھا۔ سعد کودہ بھی پریشان نظر آرہی تھی دو تی آئی جگہ
لیکن آفس ورکرز کے سامنے وہ ایک دوسرے کو اپنے عہدوں کے مطابق ہی ٹریٹ کرتے تھے۔
عہدوں کے مطابق ہی ٹریٹ کرتے تھے۔
" تمہارے خیال میں کیسا ہوسکتا ہوں؟" وہ ادای

گاؤ .....! "وہ جوش سے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے ہوئی۔ "لین .... لیکن .... "سحر نے پچکی ئی۔ "لیکن کیا سحر..... مشکل کیا ہے وہ تہہیں کس قدر چاہتا ہے۔ " "لیکن میں اس کی زندگی پر اپنا کالا سامینیں ڈالنا چاہتی۔ "اس نے طعی لیجے میں کہا۔ «نہ پاکل ہوگی ہوئی کیا جاہلوں والی بات ہوئی۔ " زویا چرد گئی۔ زویا چرد گئی۔

''میں پاگل نہیں ہوں۔''سحر چلااٹھی۔''میں حقیقت پند ہوگئی ہوں۔'اس کی آسمیس لال ہور ہی تھیں۔''تم خود سوچوز ویا۔۔۔۔۔لوگ میرئ صرف میری ذات سے لفظ منحوں کیوں جوڑیں گے۔تمہارے یا کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں جڑا یہ لفظ۔'' زویا لب کا نے لگئ یہ بحر کیا سوچے گئی تھی۔۔

'' کیونکرتم لوگ مخول نہیں ہؤمیں مخوس ہوں ای لیے سب مجھے مخوس کہتے ہیں۔ بابالهاں ان کے ساتھ ش نے کیا کیا گئے کہوں تو الماں کو بول آدھی آدھی مات جاگ کر گھر کی حفاظت کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے دیکھتی ہوں تو ان کی زندگی کی تمام مشکلات کا ذمہ دار میں خود کو بچھت ہوں۔ ہوں۔ میں مرکبوں نہیں جاتی زویا۔۔۔۔۔ کم از کم مجھ سے ہوں۔ میں مرکبوں نہیں جاتی زویا۔۔۔۔ کم از کم مجھ سے ہوں۔ میں مرکبوں نہیں جاتی زویا۔۔۔۔ کم از کم مجھ سے ہوں۔ وہ اور شددرو نے گئ زویا نے اسے خود سے لگالیا۔

"پے صرف تمہاری سوچ ہے سحر .....تم کیوں ایسا
سوچے گئی ہو۔" زویا صدے کی حالت میں ہوئی سحرجیسی
لڑکی جس کی سمجھ داری کی وہ خود قائل تھی۔ ذہنی اور نفسیاتی
طور پر بے حد کمزور ہورہی تھی اور بیہ بات بے حد خطرناک
تھی۔ یہ چیز اس کی پوری زندگی بتاہ کر سکتی تھی اور بات
صرف سعد کی نہ تھی زویا سمجھ چی تھی کہ اگر یہ سوچ سحر میں
پختہ ہوجاتی تو ساری زندگی اس خول سے دہ باہر نہ آپالی اور
تنہائی اور ذہنی تشکش اس کا مقدر بن جاتی۔ اس نے فی
الفور سعد اور نامی اس کا مقدر بن جاتی۔ اس نے فی

"ال بار محرف مجھے بہت ہرث کیا ہے۔" وہ میزیر زديانے مجھ وحتے ہوئے کہاتو سعدنے سر ہلادیا۔ يرا نف سف اللوب سي كليات موت بولا -**.....** "میں نہ جانے کیوں جھتا تھا کہ کہیں نہیں کھنہ الطلاون اس نے فورا جاکر نامید بیم سے بات کی م کھ محر بھی میرے لیے پندیدگی رکھتی ہے۔اس کے ناميدسارىبات س كرسوج ميس ير محقي سي ول مس محى مير عليه المك زم كوشه باور مس اي ''یفین کریں آئی ....سعد بے حداج مالڑ کا ہے آپ ال اعتراف اور اظہار کی نرم بوندوں سے اس کے کوتو کم از کم اس رشتے پر کوئی اعتراض میں ہونا جا ہے۔'' ول میں جکہ بنانے میں کامیاب موجاؤں گالیکن اس ناہیدا تھ کرمشین سے کپڑے نکا لنے گی۔ نے ..... ''وہ کچھدیررکا۔ مولیکن اس نے سب کچھواضح کردیا اس کی زندگی ان کی مدرکرنے گئی۔ "آنی میں آپ سے بات کردہی ہوں۔" زویا مجی يس ويرى جكتى ئيس بحي-" " مجھے اس رشتے برکوئی اعتراض مجھی تھا بی نہیں بلکہ "وہ تم سے محبت کرتی ہے سعد ....." زویائے جیسے بم باتی دونوں بار حرکی بات مطے کرتے ہوئے بھی جھے اس رشة كافسوس بواقفار" تابيد كم ليج مين تاسف تعار پھوڑا.... سعدنے چونک کراسے دیکھا۔ "تم كبتك جهت مدردى كروكى زويا؟"وه جي "بالكلآنى .... بحركے ليے سعدے اچھالڑ كا اور بمحرسا كياتفار كوني مواي نيس سكتا\_" "لکین مہیں اچھی طرح پا ہے کہ بیدرشتہ سعد کے "بيين فبين حقيقت من محرن مجھے كهاہ كدوهم ے س قدرمجت کر نے کی ہے "اور پھرزویانے اے بحر والدين نے بى ختم كيا تھا اور وجيتم بھى الچيى طرح جانتى سے ہونے والی ساری گفتگو تفصیل سے بتائی اس کا چرو ہو۔ کیااس سے بعد حراس شنے کو مانے کی ۔ جہاں خوشی سے کھلاتھا وہیں وہ پریشان بھی ہوگیا۔ "اگرآپ مان جائیں گی تو اے بھی ماننا پڑے گا " يو فيكنس كالرح كانفي ويساس آئی''زویا کیلے کیڑے تاریر پھیلاتے ہوئے بوئی۔ "میں ایک مرتبہ پھرانی بٹی کومشکل میں نہیں ڈالنا كونى غلط قدم بھى اضواعتى بين -"سعدواتنى بين تعبرا كيا۔ "يمي فدشه مجھے يريشان كردما ہے جس طرح وہ چاہتی۔اب جواللہ چاہے الجھے منظور ہے باتی محرکی شادی موت کی بات کررہی تھی کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ كاتمام رافتياراب اس كے پاس كي ميں يافعلد كرنے الفالے"زویاخود پریشان تھی۔ كى بمت كھوچكى ہول-" ناہيد كالهجه بھيكنے لگاتھا'وہ جاريائى "ميرے خيال ميں سعد .....حمهيں دوبارہ اي امي بربیشے کئیں۔زویا ہاتھ سکھاتی ان کے یاس بیٹھ گئے۔ سے بات کرنی جاہے۔"زویانے اے مطورہ دیا۔ «يفين كريه تى نەصرف سعد سحركوبلكة تحريمي سعدكو ''امی تو خود کئی باران کے ہاں جانے کا کہہ چکی ہیں' بہت پیند کرتی ہےاوروہ مان بھی جاتی کیکن مسئلہ بیہ ہوا کہ چھوٹے مینے کی حرکت نے انہیں میری خواہش کی اہمیت لوگوں کی مسلسل اس کی ذات پرنشتر زنی سحر کے دماغ میں اچھی طرح سمجھادی ہے لیکن سحرکی طرف سے بی کچھ کلیئر بس كي ہے۔وہ جھتى ہے كہاس كى تحوست سعدكو بھى لے تہیں ہور ہاتھا۔ میں آج ہی ای سے بات کرتا ہوں۔" ڈو بے گی سے جیسی سمجھدارلاکی خودکوباباکی ڈیتھ اور آپ کی تمام تر تکالف کا مجرم محصی ہے اس طرح تو وہ خود کو تباہ سعدنے فورا حامی بحری۔ "میں بھی ناہیدآنی سے مل کران کوساری صورت كركے كى بليزآنى ....مرف ميں اورآب بى بي جو حال بتاتی ہوں اور سرکو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ " اے اس کی ذات کا اعتاد لوٹا سکتے ہیں اور سعاد بھی اس میں

محاب ۱۹۵۰ محاب ۱۹۵۰ میل ۱۰۱۲ میل ۱۳۰۱۶ میل

اک یفام ....سیحا کے نام
کتابوں سے زیادہ علم اس سیحا بین پنہاں ہے جوعلم
کا جام نی کرمجت وشفقت سے آرامتہ تبارے سامنے
انسانی میں جتناعلم وہنر ہے اس کو کتابوں سے بالاتر ہوکر
انسانی میں جتناعلم وہنر ہے اس کو کتابوں سے بالاتر ہوکر
میس بیجات کا وہ سیس سے بڑا جائل ہے۔ میر سے زد کیک
سل انسانی کی ترقی کا اہم رازای سیحا کی مرمون منت
سے ۔اگرتم نے اس کی ہے اوئی کی توعلم کی دیواروں میں
شگاف پیدا ہوگا جو جہالت کوراستہ دے گا اور ہم جائے
شگاف پیدا ہوگا جو جہالت کوراستہ دے گا اور ہم جائے
ہیں جہالت کی تاریکی انسانی آ کھی کو اند حا اور ہم جائے
سی جہالت کی تاریکی انسانی آ کھی کو اند حا اور ہم جائے
سی جہالت کی تاریکی انسانی آ کھی کو اند حا اور ہم جائے
سی جہالت کی تاریکی انسانی آ کھی کو اند حا اور ہم جائے گی اور

کے لیے جب پھو پھآ کیں تواس کی امال کوصاف ہدایت کر گئم

عنزه يوس انا .... حافظاً باد

د بوارعم و بنر بر بر برا ري د بوار كى طرح و هے جائے كى اورتم

نے قیصروکسری کے ملبوں کا ڈھیرد کھود کھا ہے۔

اکلوتی شال تو ضرور ہوگی میری خوتی ہومیری اور میجی بھی اکلوتی شال تو ضرور ہوگی میری خوتی ہیں بس آیک بھلا کردینا۔ نحوست کی پوٹلی کومیری عذرا سے دور رکھنا۔ ہم تو جانتی ہوکتنی مشکل سے اس کی شادی طے ہوئی تھی ہیں چاہتی ہوں کوئی نم اسابید پڑے۔ "ناہید چپ چاپ سر ہلائے گئیں اور چودہ سالہ سحر انچھی طرح سجھ گئی کہ وہ نُدا سابیاس کی ہی ذات ہے۔ پوری حسرت سے شادی کی سابیاس کی ہی ذات ہے۔ پوری حسرت سے شادی کی تیاری کرنے والی سحر شادی والے دن پڑوین کے گھر رہ لی۔ امال ضد کرتی رہیں لیکن سحرنہ مانی "موانہیں اسلیم ہی جانا پڑا اور پھراس کی ہی در پے ٹوٹے والی تین عدد مشکنیاں جیسے اور پھراس کی ہی در پے ٹوٹے والی تین عدد مشکنیاں جیسے اس کی خوست پرمہر لگاگئی۔

"سب بچ کہتے ہیں کیا؟" وہ چلتے جلتے خود سے ہم

ہاری کافی مردکرسکتا ہے۔ ان کے ہاتھ تھا ہے وہ جیسان سے التجاکر دی تھی۔ ناہیر چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں۔ '' پلیز آنی ۔۔۔۔ آپ ایک مرتبہ حامی تو بھری تحرکو منانا جارا کام ہے۔ یقین کریں اس بار کچے بھی مُرانہیں ہوگا۔'' وہ ان کے ہاتھ دباتے ہوئے ان کویقین دلاتے ہوئے ہوئی۔

''ان شاءاللہ'' ناہیدنے اس کے ہاتھ پراپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بیاختیار کہا۔

•

کرمیاں آخری سائسیں لے رہی تھیں پھر بھی دان میں خاصی چش تھی۔ آج معمول کے خلاف سڑک بھی سنسان تھی چلتے چلتے وہ نہ صرف بسینے ہے شرابور ہو چک منٹی بلکہ تھکن سے بھی پھر ہونے گئی تھی لیکن دور دور تک کسی تیکسی رکھے کا نام ونشان نہ تھا۔ چلتے چلتے ہو نہی وہ اپنے بارے میں سوچنے گئی بچپن سے لے کر آج تک سوائے ماں اور چند نیچرز یا دوستوں کے علاوہ اپنوں میں سے کسی کا اس کے ساتھ محبت بھرابرتا واسے یا دنہ تھا کیکن سے کسی کا اس کے ساتھ محبت بھرابرتا واسے یا دنہ تھا کیکن سے کسی کا اس کے ساتھ محبت بھرابرتا واسے یا دنہ تھا کیکن

آیک دفعہ جب چھوٹی پھوپواٹی چھوٹی بٹی کے لیے شاپگ کرکے لائی تھیں اور اس نے جھکنے دل کے ساتھ اس کی کالی نبیٹ والی فراک کوبس ذراسا چھوکر دیکھا تھا تو گویا قیامت پر پاہوئی تھی تب وہ صرف تھسال کی تھی اور سمجھ ہی نہ سکی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے؟ جب پھوپو نے اس کے معصوم چرے پر ہاتھ جمادیا تھا۔

'دمنحوں ''''' پھو ہونے نہ جانے اور کیا کیا سایا گروہ تو اس ایک لفظ پرا ٹک گئی جواسے بار بارکہیں نہ کہیں سننا پڑتا تھا۔ پھو ہونے وہ سوٹ اس وقت قرآن پاک لا کراس سے لگالگا کر سحرکے ہاتھ کی نحوست دور کی تھی۔

'' قرآن پاک سے لگاؤں گی تو اس منحوں کی کالی نظر اور نحوست سے محفوظ رہے گی میری لاڈلی .....'' اور پھر ہیے دن وہ بھی بھلانہ کی چاہے کے باد جود بھی .....

"اجماآ دمير باته" نرى سال كالمتحقاب سب جھے سے دور بھا گتے ہیں تو پھر سعد کیوں؟" وہ ائے گاڑی تک لے آیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس كى ساتھ چلتى آئى سعدات بھاكرائى سيت يروالى آيا اسے حیرت حی۔ اورآ بمظل سے گاڑی آ کے بردھائی سحرابھی تک رور ہی تھی "تو كيامل معدكوسب كي تجيركول" "مرب ایک مرتبه.....ایک مرتبه پهراپنا مقدر آ زما اس بارسعدنے اسے کچھیس کہا بلک رونے دیا۔وہ جا ہتا تھا لول\_"وه چلتی ربی\_ تحراي اندرقيد سار يغيار دهود الئيرخوف بهادي "كياباً البارصرف ميرى قسمت روش مو" وه خوش فيجحدر بعدوه ذراسبهلي توسعدني منرل واثركي بوتل اسے تھائی وہ تیزی ہے یائی پینے لگی۔سعداس کے آخری "كيايما بجھے سے جڑاوہ منحوں لفظ بميشر کے ليے دھل محوث تک خاموتی ہے ڈرائیو کرنا رہا سحراب سامنے جائے۔"امیدنےاس کے ہونوں پرمکان بھیردی۔ و مکیدای تھی۔ ''اوراگر....''اس کاول ڈوب کے انجرا تھا۔ " پا ہے بحر .... ہمارا سب سے بڑے دہمن کون ہوتا "اوراكر .....يسب في بوا؟" قدم رك كيا ے؟ 'اس نے گاڑی کی اسپیٹر مزید کم کرتے ہوئے ہو چھا ''اگر میں واقعی بُراسا یہ لگا۔'' اس کی آ تکھیں بھیکنے سحرنے جواب دینے کی بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ "سعد كاسب كي اجر عيا وه برباد جوكيا-"اس كي " بهار کے اندر کا خوف بو و گیئر تبدیل کرد ہاتھا اس کی ساسيس طاليس فراخ بیثانی بآتے اس کے تھے کالے بال اسے بار بار "اورا گرسعدکونی کچھ ہوگیا تو ....." وہ اس سے زیادہ نہ ڈسٹرب کرتے اور بڑی ہے بروائی سے وہ ان کواٹکلیوں کی سوچ سکی اس کاول مھٹنے کے قریب ہو گیا آ تھوں سے مدد سے دوبارہ سیٹ کر لیتا۔ اس کے گلانی کٹاؤ وار ہونث آ نسوتوازے کرنے کی ہمہ وقت مسكراتے محسول ہوتے يا شايد واقعي بيہ سكرابث یو نمی سوچول میں نہ جانے وہ کب تک مم رہتی کسی ال كى شخصيت كا حصر يكي -گاڑی کے رکنے کی تیز آواز نے اس کا ول دھڑ کا دیا تھا۔ " بیخوف ہمیں کہیں کانہیں چھوڑتا۔" سعدا ہے سمجھا ال نے چونک کراس طرف دیکھا وہ سعد کی گاڑی تھی سعد رہاتھا'وہ توجہے سے سن رہی تھی۔ اتركراس كي طرف بي آرما تعاي "بلكما كريس بيكول كه ماركاند كاخوف مارا كجه "سحر......تم ال وقت اتن گری میں یہال.....؟"وه مہیں چھوڑتے' تو بیزیادہ بہتر ہوگا۔''وہ موڑ کا شعے بولا<sub>۔</sub> " تو کیابیا چھانہیں کہ ہم سب پچھایناسکون خوشی اور محبت صرف ایک خوف پقربان کرنے کی بجائے اس ایک

اسے یوں تھکا تھکا بھیگا چہرہ دیکھ کر ایک دم خاموش اور پریشان ہواتھا۔ ''کیا ہواسحر....آریواد کے؟'' وہ تیزی سےاس کے قریب آیا تھا نہ جانے اسے کیا ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رودی تھی۔

د سخر .....کیول ڈرار ہی ہو یار۔'' وہ دانعی میں پریشان ہوگیا تھا۔ سحر کارونا 'اس کی اداس الجھی آ مجھیں اور تھنگن زدہ

ہو کیا تھا۔ سحر کارونا اس کی اداس انجھی تعمیں اور مطن زدہ ایک میں دہ بھی نہیں عتی طلاق ہے ۔ حلیہ سب سعد کاول جیسے چیرے وسیر ہے تھے ۔ میں قانون فطرت کے فلاف ہے ۔ ا ملیہ سب سعد کاول جیسے چیرے وسیر ہے تھے ۔ ایک میں میں اور مطن نے دہ معمود ۲۰۱۱ء

خوف کو قربان کریں۔ خود کو مضبوط کرلیں مقسمت کو

آ زما میں۔اللہ بر محروب کریں اورآ مے برھ جا میں۔"سحر

پھونکاجار ہاتھا سحراے خود برطاری ہوتا محسوں کردہی تھی۔

"زندگی بھی ایک ی بیں رہتی

ہاتھ یہ ہاتھ وحرے بیٹے بین فرمت کتنی ہے پھر بھتی تیرے دیوانوں کی شہرت کتنی ہے! مورج محمرے نکل چکا تھا کرنیں تیز کیے نم کل سے یوچیدرہی تھی"مہلت کتنی ہے! ے مقصد سب لوگ مسلسل بولتے رہتے ہیں شہر میں ویکھو سائے کی وہشت کتنی ہے! لفظاتوسب کے اِک جیسے میں کیمے بات تھے؟ ذنیا داری کتنی ہے اور جاہت کتنی ہے! ریو دارں کی ہے اور ہو ہاں کی جا۔ سپنے بیچنے آ تو مجھے ہو کیکن وکید تو کو ڈیما کے بازار میں ان کی قیمتِ کتنی ہے! د کھیے غزال رم خوردہ کی چھیلی آتھےوں میں ہم کیے بتلائیں ول میں وحشت کتنی ہےا أيك ادهورا وعده أس كا أيك شكته دلُ لُٹ بھی مھی تو ھبر وفا کی دولت کتنی ہے! میں ساحل ہوں امجد اور وہ وریا جبیا ہے لتنی دوری ہے دونوں میں قربت کتنی ہے امجداسلامامجد التخاب: كهكشال صابر.... فيصل آباد

''جمہیں کوئی بھول سکتا ہے بھلا۔''سحرنے اس کا گال ارا

" '" وُراے ہیں تہارے بس یاد آتی تو ملنے نہ آ جاتیں کیوں آئی؟" زویانے گلہ کرتے ہوئے ناہید سے تائید مالکی۔

''بالکل۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی حمایت کردی۔

"امال ..... آپ گواہ ہیں میں اسے کتنایا دکرتی ہوں۔" سحرنے بھی فورا مال کی مدوما تک لی۔ " در اور اس محمد شرک سے سے میں " در اور اس

''ماں ..... یہ بھی ٹھیک کہدرہی ہے۔'' اماں کو کآ گئی۔

"احیمااب کیا دونوں لڑتی رہوگی یا آرام سے بیٹھ کر

دن کوشام اوردات پرحادی ہونا ہے خوشی کوئم پر۔زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد حیات دائی۔ کسی چیز کو دوام نہیں تو خوف اور تو ہمات کو کیوں اتنا مضبوط کردانا جائے جبکہ میرے دب کا وعدہ ہے۔ "'برقم کے بعد خوشی ہے''

"بات صرف ہمارے یقین تک ہے۔" وہ خاموش ہوگیا تھا سحرنے کمی سانس بحر کرنظریں پھیرلی تھیں۔سعد نے گاڑی اس کے کمرکی کل کے سامنے روکی تو وہ چپ چاپ نکل کے چل دی نشکر یہ کہانہ کچھاور ....سعد دیر تک وہیں رکار ہا کیوں ..... وہ خود کھی نہیں جانیا تھا۔

''کہاں رہ گئی تھیں آئی تو میرادل ہوتارہا۔'اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ ''آپ کوتو پتا ہے ای .....اس آفس کا'کس قدر دور ہے۔'' وہ پرس اور چادر چار پائی پر اچھال کرصحن میں گلے واش بیس پر مندوھوتے ہوئے یولی۔

"" م نے خوائخواہ ہی اتنی اچھی نوگری چھوڑ دی۔" امال اس کے لیے کھانا تکا لتے ہوئے تاسف سے بولیں۔
"امال .....کھانا نہیں کھاؤں گئ نماز پڑھاوں تو چائے پول گئی۔ "سحرنے بات بدل دی۔

"اچھا پھر میں لاویتی ہوں چائے کہا۔ بھی تل دیتی ہوں ہم نماز پڑھاو۔" امال نے فورانبی کہاوہ سکرادی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے باہر دروازے پردستک نی وہ پاہرآئی تو زویا امال کے ساتھاس کے کمرے کی طرف آرہی تھی۔

"زویا....."اتنے دن بعد بول اچا تک اسے سامنے د کی کراسے قیقی خوشی مسول ہوئی تھی۔

" " تم تو بھول ہی تئیں میں نے سوچا میں ہی چکرنگا لوں۔" زویا اس کے مللے لگتے ہوئے شکوہ کرتے

1000

بالتيل بحي كروكى اندر جلوتم دونول مين كباب اور جائ لِي كُما تى مول ـ "امال نے جھکڑا ختم كيا اور پكن كى طرف ' سحر کی مثلنی اُوٹ گئی سعد .....''اور پھر تیز آ واز گونجی تھی جيے ايكسيڈنٹ ہوا تھا" سعد" سحر چلائي تھي .....سحر تقريباً "كيسى مو؟" زويانے بيڈر پيٹے ہوئے پوچھا۔ دور تی ہوئی زویا تک پینی تھی۔ "الحچى بول\_"وەسكرانى\_ 'وہ ٹھیک ہے'یہ کائی پرائی ہات چیت ہے۔''زویا ببهت الحجمی هوجاتی اگر میری بات مان کیتی ـ " زویا مسكراني تھي نہ جانے كيوں تحركي آ تھوں سے آنسو روال ہو گئے۔ "مان لیتی اگرایی قسمت پر مجروسه ہوتا۔" سحرنے " محر ..... " زویانے اس کے دونوں ہاتھے تھام لیے۔ "وہتم سے بہت محبت کرتا ہے یاد ہے مہیں اس دن محیت میں بہت طاقت ہوتی ہے قسمت بھی بدل ہول میں جب وہمہیں ملاتھا پریشان سااس ون اس کے چھوٹے بھائی نے خود کئی کی سیکن اسے پہا تھا کہتم نے "قست مين بهي بهت طاقت موتي ب مجت چين مير ب ساتھ د مال آ نا ہے۔ دہ بيموقع ضائع نہيں كرنا جا ہتا بھی گیتی ہے۔ وہ کس قدر مایوں ہوچکی تھی زویا کو تاسف تفاهجي اس قدر بريشاني ميس بھي وهمهيس ملخ آيا\_ صرف تمہاری محبت میں تا کہ مہیں سب بتا سکے اپنا آپ تم ہے "سعداييانبين سوچتا-"زويا كے ليج ميں افسوس تعا۔ کھول سکے۔وہ تو ہمیشہ تمہارے کیے خلص تھا، علطی ہوئی "میں اوسوچی ہوں۔" سحرنے دلیل دی۔ تواس کے مروالوں ہے۔اسے وبہت میں بعدیما چلا کہ "اورتم غلط ہو چرجب معدرسک لےرہا ہے توتم اس کے گھر والوں نے کیا حرکت کی ہے اس کے ناکردہ كول بيس-"اعفسا يا-مناه کی اس قدرطویل اور سخت سزانددؤ پلیز ـ" زویا اے ل ہیں۔ اے عصاآیا۔ ''تم جانتی ہو۔''سحرنے مدہم آ واز میں جواب دیا۔ '' دریک سمجھانی رہی تاہید جائے لے کہ میں تووہ ان کے "میں چائے گے والے" سخراضے کی دہ بات بدل ربی تھی اورزویا بہی نہیں جاہتی تھی اس نے فون کی اسکرین ساتھ باتوں میں مصروف ہوئی ہے مسلسل سدے متعلق سوچتي ربي تو کيازندگي واقعي اس پرمهريان هونے لکي تھي وه يرهج كيااور..... سويے گئی۔ "تم ہمیشہ سحر کے حوالے سے بات کروگی میں جانتا ♦ .... سعد کی امی رشتہ لے کرآئی تھیں ناہید نے انہیں جلد ہوں۔"سحرے قیدم بھاری آ وازین کرایک دم رے تھے وہ حرت ہے مری گی۔ خوش خبری سنانے کی امید دلا کر بھیجا تھا۔ وہ سحر کو سلسل سمجھا "اوراگرآج خبراس کی مثلنی یا شادی کی ہو؟" زویا کی ربی تھیں خوش مستی ایک مرتبہ پھراس کے در پر دستک آ دازهی۔ "ری ایکٹِ جیسے بھی کروں خبر سنوں گاضرور۔" سحر معالمانتیں۔

"خوش بحتى وستك دے كرخودلوث جائے تو كوئى بات تہیں کیکن اسے بھی خود سے تھو کرنہ ماری جائے ہم بھی ایسا ئە كروسى مىرى بات مان لۇان شاءاللەاس دفعەسب الىھا ہی ہوگا۔"اور پھراس نے ہال کردی تھی صرف چندون بعد "سحرمبرے لیے سانس جیسی ہے" اور سحر کولگا وہ ہی سعد کی امی مشائی لے کرآ کی تھیں اور بقول ان کے سعد

١٥١٠ ---- ١٥٥ ----- ١٥٥ ----

"بن كسى طرح اس كا ذكر موتو زندگى حطے" وہ بُت

ین کھڑی رہی۔

گلاب لیے اپنے کیبن کی کھڑ کی میں آٹھبری۔ یہ کھڑ کی عمارت کے پچھلے تھے کی طرف ہے یارک میں ملتی تھی اس نے ذراسادھ کادیااور کھڑ کی تعلق چلی تی۔ ومبرواتعى بعيك رباتها منح ع كمركم كرآن وال باول کن من می بارش برسانا شروع موسی تھے۔سال کا اختتام بهت قريب تعااور شايداس كي محروميون كالبحى-''بس ذرای امید دے یا رب! ذرای کرن کہ جو میرے سارے خوف مٹادے'' اس نے ہاتھ بڑھا کر بارش کومسوں کرتے ہوئے دل سے دعا کی تھی بھی اس کا سیل فون بجا تھا اس نے جا کرمیل اٹھایا۔ سعد کا نام جگمگا رہاتھا زویانے دوون پہلے تی اے مبردیا تھا۔اس نے كراتي موت كال يك كى اوردوباره كفركى يس آستى-السحر..... "بهت مرجم آواز مين اس كانام يكاما كميا اس كول في الكربيث من كي-"جي"وه بمشكل بول يائي-"میری پردموش مولی ہے مجھے مین برایج میں شفٹ

كرديا كيا بازآ والريكش " معدكي آواز من خوشي تھی۔"تم میرے لیے بہت کی ہو۔"وہ بول نہ یائی۔ "مين تمهارا اورايي خوش بحتى كاانظار كرد ما مول-" متكرا كركہتے ہوئے اس نےفون بند كرديا تغا۔ سحریے جیرت ہے آسان کی طرف دیکھا'اس کی دعا قبول ہو گئی اور دہ جان کی کہنجوست جیسی چیزیں پھیلیں ہوتیں۔ بیتو صرف تو ہات ہوتے ہیں اصل چزتو یقین کال اوردعا ہاور یمی کامیابی ہے۔ وه بھیکتے ومبر میں منڈی بارش میں دریک ہاتھ جرہ بھگوتی رہی۔ دمبر بھیکتے بھیکتے اے بھی خوشیوں میں بھگو حمياتھا۔

نے اس بار محقی سے انکار کردیا تھا۔ اس نے مال کوشادی کی تاریخ لینے بھیجا تھا سحراس کے فیطے پرجیران رہ کی تھی الال نے بھی بلاتر دوا گلے ماہ کی تاریخ دے دی تھی۔ سعدنے اس سےخودرابط کرنے کی کوشش نسکی تھی اور یمی چز سحرکو بریشان کردہی تھی۔اس نے تو سوچا تھا کہ بات کی ہوتے ہی سعد ضرور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گالین نہیں ہواتھا۔

'' کیاسعدناراض ہے۔''اسے نیاڈ رلاحق ہوا۔ وه يريشاني ميسايي كيبن ميسآ في تواس كي مبل سرخ كابول كالحي اور لفريب كارداس كي فتظر تص "يكون فيج سكماع؟"اتحرت مولى-"ٹو مائے لو ..... فارم سعد!" کارڈ کے اوپر سنہری جماع تے حروف اس کے ہونوں یہ سمراہث بھیر گئے۔ ال نے کانیتے ہاتھوں سے کارڈ کھولا۔

بمكر بمكر لفظول سيه میں نے حال دل اینا آپکومتایاہے بملت وتمبرين التجاسياتني مير \_ بھيتے من کو اورنه بفكودينا جعگنے وتمبری ..... بس بی سفارش ہے اتیٰ ی گزارش ہے

بھیلتے دسمبری ..... اس دفعه کی بارش میں

آپ میرے ہولینا

خوب صورت تقم اور بے حد دلکش صاف کھھائی اسے اين دل پاتش موني محسول موني تني وه أني اور تازه



## www.palassociety.com



گزشته قسط کا خلاصه

سائرہ بیکم بیٹے کی بات مانتے رشتہ پر حامی بھر لیتی ہیں اور اس مقصد کی خاطر فائز کے ہمراہ خان ہاؤس جانے کی تیاری کرتی ہیں تا کہ فائز اور سفینہ کے نکاح کی بات کی جائیے دلشاد بیکم کو بیٹی کاریفیصلہ قطعا پسند نہیں آتاجہ ہی وہ آنے والصحالات عدد راتيس أنبيس روكني كوشش كرتي بين ليكن فائزناني كى باتون كونظرانداز كرت سفيذ كم مريج جاتا ہے۔ ریحان بیکم سفینہ کے دشتہ طے ہونے کی بات کرتی ہیں ایسے میں سائرہ بیکم دیک رہ جاتی ہیں بچوں کی خوشیوں کا ذکر تے وہ ریحانہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ریحانہ بدلے کی آ محسیس جلتی ان کی ہر بات سننے سے انکاری ہوجاتی ہیں سفیناور فائز دونوں کے لیے بیصورت حال بہت ی مشکلات لاتی ہے،سفینے کولگنا ہے کدوہ فائز کو ہمیشہ کے لیے تھود ہے گی دومری طرف فائز بھی اپنی محبت کے چھڑنے بڑم زوہ ہوتا ہے، سائرہ بیگم اس تذکیل پر بے حد خائف ہوتی ہیں اور کھر آ کرجلال خان کوتمام باتوں سے آگاہ کرتی ہیں جلال خان کے لیے بھی مصورت حال نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے آئیں اپنے بھائی سے اس قدر بے رخی کی توقع نہیں ہوتی جب ہی وہ بیٹے کی خوشیوں کی خاطر بہزاد خان سے بات كرنے كافيصل كرتے ہيں۔ دوسرى طرف صائر نبيل كى اصليت شرميلا برطا ہركرنا جا ہى جاوراس كى ديكراڑ كيون ے دوئ كاذكركرتى كى كى شرمىلانبيل كے دام ميں اس طرح الجھ جاتى ہے كدوہ صائمہ كى كى بجى بات بريفين نبيس كرتي ایے میں صائم نہایت بہ بس ہوجاتی ہے۔ روشی عشو بیکم کی باتوں میں آ کرسفین اور آ فاق کے دشتے پر آ مادہ بیں ہوتی اسے یمی لگتا ہے کہ سفینہ کے اس گھر میں آ جانے سے وہ بھائی کی محبت سے محروم ہوجائے گی دوسری طرف اسری خالہ اسے مجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ ان سے بھی بدیمان ہوجاتی ہے ایسے میں آفاق اس کی شادی کاذکر کرتے اسے خود کو بدلنے کا کہتا ہے مگرروشی اس بات پرآ مادہ نہیں ہوتی۔ریحانہ بیگم بٹی کارشتہ بڑے گھر میں طے کرنے پر جہاں بے صد خوش موتی ہیں وہیں اخراجات کا سوچ کر تھبراہ اکا شکار بھی نظر آتی ہیں ایسے میں آئیس یہی الظر آتا ہے کہ خان ہاوس الله كروه برضرورت كوباآساني پوراكر عنى بين جب بى وه يه بات بهزاد خان سے كرتى بين مكر بهزاد خان ان كى اس بات بر نہایت طیش میں آجاتے ہیں۔

(ابآ گے پڑھے)

ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی آسان پر کئی رکوں کا مجموعہ پھیلنا چلا گیا۔ سفینہ بنراد نے اپنی لوں کو کان کے پیچھے اڑتے
ہوئے سراٹھایا اور سفیدروئی کے گالوں کو سرکی آسان پر پیر پھیلانے کی کوشش میں مصروف پایا۔ چیکدار جھلملائی شعاعوں
کی پیش نے نرم پڑتے ہوئے کئی رکوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ سفینہ نے سستی سے جان چیز اتے ہوئے تھر تے گداز
وجود کوسیاہ گرم شال میں لپیٹا اور گھر کے قبی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اس باراس کے مزاج پر سرماکی دھند کی سبحوں اور اواس
شاموں کا جادو بھی نے چل پایا، شایدول کا موسم ناخوش تھا، ای لیے فطرت کا حسن بھی اثر انداز ہیں ہور ہاتھا۔ آسان پر کئی

حجاب ...... 152 ..... دهمبر۲۰۱۲.



رنگوں کے ملاپ سے بے حد خوب صورت اور جاذب نظر منظر اپناتقش و نگار چھوڑ گئے۔ سفینہ نے کیاری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ایک بار پھرنگاہ اٹھائی، قطرت کی دکھشی آبھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی مزاج میں پھیلی ترشی کو کم نہ كركى د بوارك ساتھ بھيلى خودرو بىل يرچھوٹے چھوٹے پھول اے بہت كچھ يادولا كئے۔ فائز بمیشان ننص ملک برنگ بعواول کوچونی کے ایک ایک بل میں جانے کی فرمائش کرتااوروہ مندچ اگر بھاگ جاتی تقى موسم سرماكى كلاني شام، زردى مائل يرلى خودرو بيل، كهيل كبين جيوعة بوت بيول اوراس كااپنا كها، مواوجود، اب مجی سیب مجھودیا ہی تھا۔ بس نہیں تھا تو فائز کا ساتھ، ضبط کرنے کی کوشش میں اس کے لب آپس میں پوست ہوکررہ محيح المتحمول سيسرخي چھلك يرسى فائزى يادك سأتحسفينكاول يول دهر كفاكا، جيع جازے كا خنك شايس، يخ بسة موائيس إين ساتھ ول كوكرما وہے والی یا دول کے ساتھ خان ہاؤس کے آتکن میں آتھ ہریں ہوں۔اس نے مخروطی اٹکلیوں سے سومی بیل کو پیارے م وااور كالول يرقطار ورقطاراً نسوستے چلے محے\_ "مبنمراد ..... يهال كياكرد بي بي؟ 'ريحانف في شوهركي پشت يآ كراو في واز ي يوجها "بس ایسےی" وہ بچھانداز میں جواب دینے کے بعددمری طرف میمنے لگے "كمال بيض في الويور عمر من وحويد الداورة بحيب كريهان بيض بين" وه قدم برحاتي موني ايك استیب او برا تنس اوران کے برابر میں زینے پر بیٹے لئیں۔ 'بونہد'' دہلا پروائی سے سر ہلا کرز مین میں جانے کیا تلاش کرنے لگے " چپ چپ سے لگ ہے ہیں۔" شوہر کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد ہو چھا۔ " كتى سے بھى بات كرنے كاول نہيں كرد ہا۔" بنراد جو بنوز كم مم اور خاموں كب بستہ تھے مسلسل موتے سوال دجواب پرایک دم چ<sup>د</sup> کر پولے ''ایسا کیا ہوگیا؟''ریحان کا اندزا پنائیت آمیز ہوا،ان کے باز دکو پیار سے چھوکرا ٹی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ ''دنہیں …… کچھ بھی ہیں ہوا۔'' بہنراد نے کا عدھے چکا کرلا پروائی کا تاثر دیسے کی کوشش کی۔ "جبتم میری بات بھنے کی روا دارنہیں تو پھرتم سے کھنیں کہنا۔"وہ ہرگر تھی ریحانہ سے اپنے ول کا درد بیان کرنا نہیں جا ہے تھے ول میں موج کررہ گئے۔ لس موج میں ہیں؟"ریحانے کچھدر بعد شوہر کی آئھوں میں جھا تکنے کی کوشش کی تا کہ دل کی بات جان سیس۔ "جمہیں میری سوچ سے کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ جا کرخوشیال مناؤ۔" بہزاد کے ہونٹوں نے کڑواہد اگل ہی دی، اعصاب كشيده بوطئع تقيه " ہائے کیوں بھی مجھے کیوں بھگارہے ہیں۔'وہزم پڑتے ہوئے مسکرا کیں۔ "جانے ہوئے انجان بنیا کوئی آپ سے سیکھے۔'وہ ممل طور پران کی طرف متوجہ ہوئے۔ "جانتی توسب کھے ہول مراتے الجھے موسم میں کوئی اختلافی بات کرنے کامود نہیں۔"ریحانہ نے خوش اسلوبی سے ُر یحانه ..... آپ میری بات کیون نہیں مان لیتی ۔ "بنجراد مؤکر بیوی کا ہاتھ قفام کرالتجا کرنے لگے۔ "أيك باريم سوه بالتي نه جيميزي "وه بعنائيل

١٥٤١ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٥٩٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١٠ ١٩٠١ ١٩٠١٠ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠

"وكيموسار عاختلاف حقم موسكة بين اكرتم مان جاؤتو" ببزاد في بيار سيمنانا جابا-" مجصاس بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا اور نال ہی سنا ہے۔ جس کے بعد ہمارے تعلقات بھی خرابی کی طرف جانے لكتي بي ـ "ريحانك لهج مي اضطراب مادرا يا-

''لعنی کیم نہیں مانوگی؟''بہزاد نے لی بحرکوانہیں تھور کردیکھااور فکست بحرےانداز میں یو چھا۔ " كخفر جواب كے بعدر يحانے مونوں كوبا بم تعني كيا، جيسے كماور بول كر جفر أنبيل برحانا مو۔ '' ویکھو پایا جان کا پیگھر ہم سب کے لیے گھٹا سامیہ و سے ہی جیے جلال بھائی کی ذات اورتم ان دونوں سے دور رنے برتل بیٹی ہو۔ "وہ بظاہر بہتا تر انج میں کو یا ہوئے ۔ مکراندر ہی اندر خصرا بل رہاتھا۔

و فیک ہے آیا بی مرضی کرلیں مگر ..... "ریجانہ مجھ مگی کہان کے اندرکون سابڑا طوفان پوشیدہ ہے ای کیے بند باندھنے کی سعی کی۔

"آپ کے بیاگراور مرجھے بہت خوف زدہ کرتے ہیں۔" بنراد نے مؤکر بیوی کی آنکھوں میں جما لکتے ہوئے اپنے فدشت كااظهاركيا

"سفینیکوفائز کے ساتھ بیا ہے کے ساتھ ساتھ مجھے دنانے کا بھی انظام کر کھے گا۔" وہ بڑے مضبوط اور بخت انداز یں بول کردی نہیں اٹھ کرا غدری طرف چل دیں۔

الي ....عورت ..... بنراد نے دکھ سے انہيں جاتا ديكھا، پھر بے جان لاشے كی طرف ن سے بيٹھے بيوى كى بات ير

سائرہ کے لیے زندگی کااپیا پہلو، چینے لگا تھا۔جس میں جلال خان بے بسی کی تصویر ہے ایک جگہ کینے خلاؤں میں جانے کیا کیا تلاش کرتے رہتے، وہ اپنے حسین ماضی میں کھوجا تیں۔ انہیں لگتا جیسے دہ ساری با تیں خواب جیسی ہول۔ اس وفت جن باتوں کوانہوں قابل اعتناء ہیں جانا،ایپ دل کے نزدیکے مجبوں ہوتیں۔ایک وفت تھا جب وہ سراٹھا کر ر یجاند کی زندگی میں ستم تو زئیں ، بھی ساس کوورغلاتی ، بھی شو ہرکو بھائی کی فیملی سے ملنے جلنے سے منع کرئیں ،ایسا کرتے ہوئے آئیں بھی شرمندگی نہ ہوئی نہ ہی ان کی روح کا پنتی تھی مگر آج شوہر کی تسمیری آئیں رالا دیتی ، ان سے مزاج میں خود بخود گداز درآیا تھا،ان کا اکلوتا بیٹا فائز جلال دادا کالا ڈلا، جا جا کا دلاراء م تواسے چھوکر بھی نہ گزراتھا، بری ہمت سے ا بے مسائل سے از رہاتھا، جو کسی حد تک ان کے پیدا کردہ تھے۔ فائز کے لیے ان کی آنکھوں نے بوے بوے خواب د مجھے تھے، وہ کتنا چپ چپ اور اداس رہے لگا تھا، اس کے قبقہ، شوخیاں، ہلسی نداق، وقت کی دھول میں کہیں کھو سمجے تھے۔وہ چاہتے ہوئے بھی اسے داپس نہیں لا عتی تھیں۔فائز نے حالات سے مجبور ہوکرائی اعلی تعلیمی اسناد کو ایک طرف ر کے دیااورالی ملازمت کے لیے حامی بحرلی جواس کی قابلیت ہے سیل نہیں کھاتی تھی۔ماضی کی باتیں خیالوں میں محموثی تو آ تکھیں نم ہوجا تیں۔خان ہاؤس میں گزارے گئے وہ بحر پوردن جب انہوں نے ایک ایک کمیے سے خوشیوں کارس کشیدا تھا،سب کچھ یادکر کے منہ سے سروآ ونکل جاتی سائرہ نے ہونٹ چباتے ہوئے نئی میں سر ہلایا۔ان سے گھر کے دونوں مردول کی اداس اور زندگی ہے بے رغبتی دیکھی نہ گئی۔وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک ہی لڑی ہے جوانہیں واپس جینے پرمجبور

''میں ایک اور کوشش کرتی ہوں۔'' سائرہ نے دماغ لڑایا اور کھڑی ہوگئی۔ اس کے بعد سب سے چیسے کردیورکو کال ملائی اور دفتر سے دائسی برایے میں بلوال بہزاد نے سلو کی بہانے بنانے کی کوشش کی ممآ کے سے سائرہ میں ،ایک نہ ۲۰۱۲ محال ۱۶۶ سام ۱۶۶ سام ۱۹۰۱۸

چلنے دی تو آنے کی حامی بحر لی۔ 

"روشني بييام.....آ تلهيس كهولو-"وه باختيار چلايا-

" السية المسائد كيابوكياميري في كو؟ "عشوامال يول اندرداخل بوئيس، كويابا بر نتظر كفري تعيس

" يَتَا لَهِ مِنْ المال \_" أَ فَالْ كُوخُود مِنْ مِنْ مِنْ مِينَ أَيَّا الْ كُوكِياتِنَا تا \_

"كافى دنوں سے ميرى بى كىينش ميں ہے۔ايساتو ہونائى تھا۔"عِشونے بات كومزيد كھير بنانا جاہا۔

"البي كوئى بات نبيس-" آفاق نے مؤکر عائشہ بیکم کو گھوراتو وہ د بک كئيں۔

"روشنى ..... چندا آلكىيس كھولو-"اس نے بہن كے ساكت وجودكو ملانے جلانے كى كوشش كي

'' پانی کے چھینے مارو۔''عشونے پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کراسے پکڑایا مگروہ اپنے حواسوں میں كهال تفالبن كوتكتار با

'ہمت کرو .....اٹھ کر بھائی کو دیکھو بیٹا۔''عشونے روشن کے چیرے پرپانی کے چینٹے مارے تو اس کی

سرت میں۔ ''ہاں یہ بہتررہےگا۔''عشونے دوسری طرف سے تھام کراٹھایا اور پولیں۔ ''یہاں بٹھا نیں۔ بیں گاڑی نکالتا ہوں۔'' آفاق نے لان میں بی سنگ مرمر کی نیٹج پر سہارادے کر بٹھایا اور کار پور ج

ىرى برى . " بينا .....جىسا مىل ئے سمجھايا تھا ديسا ہى كرنا۔" عائشہ نے آفاق كودور جاتا ديكھا تو موقع ديكھ كرروشى كا ہاتھ د ہا كر پچھ ستجمأنا جابا

جمانا جاتا جاتا ہے۔ ''بی تھیک ہے۔'اس نے فیرمحسوں اندازش ایک بارآ تکھیں کھول کرانہیں دیکھااورسر ہلا کردھیرے سے بولی اس کے بعد فوری طور پرآ تکھیں موندلیس۔ آفاق لان کے نزدیک گاڑی پارک کرنے کے بعد تیز قدموں سے ان کی جانب آرباتفار

رں ہیں۔ ''تم لوگوں پرالیک کون کی فقیری آگئے ہے، جوابا جان کی جائیداد بیچنے کی نوبت آگئے۔''وہ بری طرح سے چلائیں۔ ''بھائی۔۔۔۔۔ میں اس گھر کو بیچنے کے حق میں تو نہیں تھا گراب ایسی مشکل آن پڑی ہے۔'' بہزاد نے نگاہیں چراتے

" مجھے بھی او پا چلا سے کون سے مصیبت کے پہاڑٹوٹ پڑے ہیں؟ "ان کالبحط رم بھے اہوا تھا۔ "سفینه کارشتِ ایک بزے گھر میں طے پا گیا ہے، شادی کے انظامات بھی ای حساب سے کرنے ہوں مے اور میری آمدنی کسی سے دھی چھی نہیں۔ وہ دیواری جانب دیکھتے رہے، نگامیں ملانے کی جرات رہی۔

حجاب ..... 156 ..... 156 ....

برے بھائی .....ای لیے تو کبیدی ہوں کہ شیناور فائز کی شادی کردو۔ وہ بولتے بولتے تھم کردیور کے تاثرات '' اربے میں کہتی ہوں ساری مشکل بل میں آسان ہوجائے گی۔'' سائرہ کے لیجے میں امید جاگی تو ''اربے میں کہتی ہوں ساری مشکل بل میں آسان ہوجائے گی۔'' سائرہ کے لیجے میں امید جاگی تو "میرے لیاں سے چھی بات اور کیا ہوتی مگراب میکن نہیں۔" بہزاد نے سر کھجاتے ہوئے دکھی اثداز میں کہا۔ "كوں اب ميرے بيٹے ميں كون ہے كيڑے نكل آئے ہيں؟" سائرہ نے بعنویں اچكاتے ہوئے تيز ليج النبیں ... نبیں یہ بات نبیں۔ "بنراد کے لیےان کے سوالات کے جواب مشکل ہو محیاتو انہیں ٹالنا جا ہا۔ "اچھالو پھرکون ی بات ہے وہ ہی بتادو؟" سائرہ پیچھا چھوڑنے والی نبیس تھی، کھا جانے والی نگاموں سے و مجھے ہوئے کمریر اتھ رکھ کر بولیں، بنراونے سردآہ جری اور نگابیں چراکیں۔ سفینه کی بھوری چک دارآ تکھیں کسی غیر مرتی نقطے پر جا کر مرکوز ہوگئیں، دماغ میں مسلسل آیک بی بات کروش کررہی سی، چربے سے پریشانی ہویدائی۔اس کی فان ہاؤس ' بیچنے پر مال سے بہت بحث ہو چکی تھی مرر بحاندا ہے موقف الكالح بعى شخوتار تحس ایک ہی بات سوچ سوچ کرسفینہ کا دماغ کھولنے لگا۔ مال کا ظالمانہ فیصلہ پہلے ہی اس کے وجود پرایک کوڑے کی طرح برسااور کی جگدان دیکھے گھاؤ چھوڑ تا جلا گیا اس کے بعد اس کھر ہے جدائی اس کے لیے سویان روح تھی۔ کیا کیا منہیں تھا یہاں، وادا ابا کی خوشبو، دادی امال کی مجبتیں، فائز اوراس کے بجین کی شرارتیں، تائی امال کی تھے گئے تھی یا تیس تو تایا جان کے مشفقاندا نماز ال کے سارے اٹائے تو کھر کی ایک ایک این سے مرفون تھے، پھروہ کیے کی غیر کے پیروں تلے روند کران کی بے حرمتی ہونے دیتی۔اس نے ایک بار پھر مال کو سمجھانے کی ٹھائی اور اندر کی جانب قدم بردھائے مگر ماں کود مکھ کرمنہ سے الفاظ نہ نکلے وہ بری طرح سے سیک کررو پڑی۔ ریجانہ نے تڑ ہے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور وجه پوچھتی رہ گئیں۔اس کی سسکیاں پچکیوں میں دھل گئیں۔ ماحول بے حدسوگوار مابوس کن اور رنجیدہ ہونے لگا، بٹی کی حالت برُر یجاندگی جان پربن آئی۔وہ اس سے دونے کی وجہ پوچھتی رہ کنیں آخر سفینہ نے مند کھولاتو ان کوچپ لگ عی۔ "اب جيپ كيون هو محيّے، كچيلو بولو\_" سائره كانجس عروج تك جا پہنچاتو د يوركوچونكايا\_ «بس میں نہیں جا ہتا کہ دشتوں کے نچ مِزید دڑاریں پڑجا ئیں۔"بنمراد نے پچھے موچااور پھر ہاتِ بدل ڈالی۔ "بېزادادركى كاتبيل تواپنے بيار بھائى كابى خيال كرلو\_" سائره نے انا كوايك طرف ركھ كرد يوركو تمجھانے كى میرابس چلے تو مر ..... وہ افسوں سے سر ملانے لگے۔ "اجهاتواس كامطلب يدي كم خودبيس جائج "سائره كالبجه بجهسا كيا-« منبیں .....نہیں ....ایسی کوئی بات نہیں' وہ جلدی سے تر دید کر بیٹھے۔ " نبيل وهيس الويحريات كياب؟"سائره كاصركا يانكريز بوكيا-الاستان المحالي الساسية 157 الساسية المحالية الم ONLINE LIBRARY

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''بھائی ۔۔۔۔اس باردیجانداڑگئی ہے۔''بنراونے ہاتھ ملتے ہوئے شرمندہ کیجیٹی سپائی اگل دی۔ ''اس بات کا اِندازہ تو مجھے اسی وقت ہوگیا تھا جب میں تاریخ ملے کرنے گئی تھی۔'' سائرہ کو وہ ہسم كردينے والالمحہ بإ دآيا\_

''بن ای لیے میں نے سفینہ کی شادی غیروں میں کرنے کی شانی ہے۔'' بنم اد کا فکست خوردہ انداز انہیں

"اوه ..... توبيد بولو كرتم مكمل طور ير جورو كے غلام بن محتے ہو۔" سائرہ نے يوں وانت كيكيائے، جيے رىجانەكوچپارىي بىوں\_

« نہیں مرزندگی میں پہلی باراس نے مجھے کچھا نگاہے۔ " بہزاد نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کا دفاع کیا۔ '' پہلی بار ما نگا بھی تو کیا، جس نے ہم سب کا چین وسکون چین لیا۔'' وہ جل بھن کئیں۔

"مجانی ..... بلیزاس طرح بم سب سکون سے جی عیس کے۔"بنرادنے اٹھتے ہوئے سمجایا "جمیں اذبت میں جتلا کرنے کے بعد صرف تنہاری بیٹم ہی سکون ہے جی سکے گی۔"سائرہ نے دانت بھینچ کر کہا۔

"جوبحى باباس بات وختم مجمين اور مجصا جازت دين" "ریحانه برخی کیون بیں کرتے؟ 'وہ بحر کانے پراز آئیں۔

سب كركے و كي ليا مكر بيكار ثابت موا، النا مي بى اس كة كے بار كيا مول " وہ سرد آ ہ بحر كر بولے اور قدم يزحائ

واليي بھي كيا مجبوري ہے جوتم اپنے باپ جيسے بھائي كا بھي خيال نہيں كردے؟" ساڑہ نے بيچھے سے آواز لگا كر جذباتی طور پربلیکمیل کرناچاہا، بہزاد کےقدم جیےزمین پرجم کردہ کئے البي الماس المات كي بنات البيس المعروكي

آ فاق کو کچھ بتانہ چلاوہ تو ایمرجنسی کی کیفیت میں اِسے گاڑی میں ڈال کرفیملی ڈاکٹر انورخان کے کلینک بھا گا۔ وہاں جا کر پتاجلا کہ پریشانی کی توالی کوئی بات ہی ہیں ہے۔ ممل چیک جیپ کے بعدسب کچسارل نکلا۔ روشی بھی ہوش میں بینی ان کی ہدایت غور سے من رہی تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر انور نے مسکرا کرانہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے باوجودروشی طبیعت خرابی کی دہائی دیتی رہی۔ آفاق کی آسلی نہ ہو تکی تو تھبرا کربہن کے ڈھیر سارے نمیٹ کروانے کے کیے ڈاکٹر انور پرزوردیا۔ان کا کیاجا تا تھا پیے بنانے کے لیے ڈھیر سارے ٹمیٹ لکھڈا لے ٹمیٹ ہوتے سے اورا پک کے بعدایک ہر چیزاو کے ہوتی چلی تی۔ آفاق جیران رہ گیا کہ سب پھٹھیک ہے قوروشی کس لیے اتن ہاہا کارمجارہی ہے۔ وه روشی کوزیخ پر بنها کرایک بار پھرڈ اکٹر انورے بات کرنے اندرتا یا۔

'' دیکھوآ فاق۔ جھے لگتا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔'' وہ دھیرے دھیرے پین میز پر مارتے ہوئے پولے۔

'' ڈاکٹرصاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟''وہ پو کھلایا۔

"میں سیمجمانا جاہ رہاہوں کروشی ہرلحاظ سے برقیک ہے مروہ .... وہ ایک دم سے کھے کہتے کہتے رک مجے۔ " جى دەنور بورس بتارىي بين " آفاق نے سر بلاكرا تفاق كيا۔

"اس کے باوجودوہ جو بلاوجہ پہار ہونے کی ایکٹنگ کردی ہے تھے. ""ان کی پُرسوج نگاہی خلاء میں معلق ہو کیں حجاب المالي 158 المالية المبر ١٠١٧

"بیاری کی ایکتنگ "وه بھونچکاره کیا۔اےروشی سے اسی باتوں کی امید نتھی۔ " ہاں میرایہ ہی مطلب ہے۔" آفاق کے چہرے کے رنگ ازتے و کھے کر آئیس خاموش ہونا پڑا، معاملہ حساس تھا، اى كيےده بہت ذياده بولنا نبيس جاه رہے تھے۔ "وہ ایا کیوں کرے گی اسے بھلاکس چیز کی تھی ہے۔" آفاق نے سوال کیا "شايدكوئى نفساتى كرەب ياتمهارى كمل وجه حاصل كرنے كے ليے ہوسكتا ہے كى كے كہنے ميں آكر.... "واكثرانور نے اس کے سامنے تین آپٹن رکھاور سوچ کے نے دروا کردیئے۔ "امى .....ى بهت براطلم موگاء" سفينه نے مال كالم تصفحام كرلجاحت سے پير سمجھانا جاہا۔ ''ابیا کون ساغضب ہونے جارہاہے، جوتم نے مال کوظالم قرار دے دیا ہے۔'' ریحانہ نے مٹرچھیانا چھوڑ "آپواحساس بی بیس کہ کیا ہونے جارہاہے؟"اس نے مال کے بیروں کے پاس بیٹھ کر ہو جھا۔ "میں بے سہیں ہوں تنی ''ریحانہ نے بٹی کے گالوں کو چوشی اٹ کوکان کے پیچھاڑ سا۔ " محر معدر يركول ظالمان فيصل كرتي جلى جارى بن ؟" "مری جان ..... جو بھی ہونے جار ہا ہے اس میں تہاری محلائی چھپی ہوئی ہے۔" وہ محبت سے چور لمح ميں يوسر " مجھالی بھلالی ہیں جا ہے، جومرے جم سےدوح مینے لے" رسنی ....خبر کے جملے منہ سے نکالو۔"ریجان کو جملے منہ سے تکالو۔"ریجان کو جملے منہ سے تکالو۔" "كوئى خرى خرط يت نائاس فكاني ليول كوبدردى سكانا "سفی....تم ابھی تا مجھ و مربعد میں تہمیں میری ہریات کی مجھانے گی۔" "امى ..... صرف ايك بات مان جائيل بيكمرنة جيس-" " مانے والی بات ہوتی تو ضرور مانتی۔" سفینہ کی منت ساجت خاطر میں نہلاتی ہوئی وہ اڑ کسکیں۔ "اسبات كمان من كيامشكل ع؟" "سفی ..... ہربات منہ سے کہنے کی ہیں ہوتی، کچھ چزیں بچھنے کی ہوتی ہیں۔" " مجھے پر بھی جانا ہے۔"وہ ایک دمضد پراتر آئی۔ " تہاری دھوم دھام سے شادی کے لیے ہمیں اس کھر کونے کراپنا حصہ لینا پڑے گا۔ "ریحانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہوتی۔ ''اگریه بات ہے <u>مجھن</u>میں کرنی شادی۔'' وہ ایک دم تے گئی۔ "به بات دوباره مت کهناسفی ـ"ر بحان مونق موگئ ـ ''امی ..... تو پھرنکال دیں بیخیال دل ہے ہمیشہ کے لیے۔''سفینہ چلائی وہ اپنے ارادے سمیت ان کے سامنے عمیاں وہم ای آس میں تو جی رہے ہیں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کرخود سکون سے آ تکھیں موند سکیں۔"ریجانہ کی دجاب ..... 159 ..... دجاب

"امى ....ايسىندكېل مالله آپ دونول كاسايه بيش بر سرېرقائم كه "غينه كولگاجيكى نے كليجنوج ليابوه ناراضی سے مال کود یکھا۔

ن سے ہاں ور مصاف "سفینہ ....تم ہماری الکلوتی بٹی ہو۔ آج ہم میال ہوی کو پھے ہوجائے تو تمہارا کیا ہے گا بھی سوچا ہے۔"ریحانہ نے برى بجيدگى سے سنتا سيائى بتائى۔

" بیمی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہونے جارہا ہے وہ مجھے زندہ در گور کردے گا۔" سفینہ نے مال کود کھے کرآنسو بہاتے

" تم سمجھ کیوں نہیں رہیں کہ زندگی میں اتن آ سانیاں کہاں ہوتی ہیں کہ ہرخواہش پوری ہوجائے۔"انہوں نے چیکے حيكة نسوبهات بوع اس مجمان كافريضه جارى ركها

" يني توين بھي آپ كو مجيانا چاه رہي مول اي .....زندگي بيس پہلے ہي آ سانياں كم بين، الله كيواسط مشكلات بيل اضافین کریں۔ "اس کے پاس بھی ایک سے بڑھ کرایک جواب موجود تھا۔

والیسی کے سفر میں سرکی شام ساتھ چل پڑی۔ڈاکٹر انور کے کلینک سے فراغت یانے کے بعدوہ خاموثی ہے باہر کی طرف برحاءروش كوبھائى كے مزاج ميں پيدا ہونے والا بدلاؤ پريشان كرگيا۔اس كى معنی خزخاموش سے و تھوڑ ا كھبرائی اور

آفاق كوشهر ميں جارى كھدائى كى وجەسے متبادل راستەاختىيار كرنا پڑاجو ذراطو يل تھادہ چڑ كىيا۔اس پرجگہ جگہ رافظک جام ك وجد سے وقت كا ضياع .... اس نے استير تك ير جمنج الكر ہاتھ مارا۔ روتنى نے كرون اچكا كر بھائى كود يكھا، جس كے چېرے پر بیزاری کی چھاپ دا سے دکھائی دے دی تھی۔ کچھ نیا تو نہیں ہوا تھا بگراس کا ذہنی الجھاؤاں کی تک جا پہنچا کہ ہر چیز تکلیف دے رہی تھی۔ روشی کا بلاوجہ کا شور مجانا جہاں ڈاکٹر انور کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ وہیں آ فاق کو بھی بہت کچھ سمجھا گیا۔اس کے دماغ میں اسری خالد کی ہاتیں کو تج آتھیں۔روشن کے مل نے ہربات کی تقید بی کی اوروہ دکھی ہوکر جیب سا رہ گیا۔ کچھدریکی خاموثی کے بعداس نے مر کر عقبی سیٹ پر نیم دراز حالت میں بیٹھی روشی کود یکھا جو کہیں ہے جسی بمار وكيماني نهيس ويسدى تقى البنة تحك تووه كيا تفاصرف جسماني نهيس بلكه ذهني تصكان اس كاعصاب برسوار موتى جاربي تنتمی۔خیالوں میں وہ لحہ چیکا اور اس کے ہاتھ کیکیا اٹھے وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ جب روشنی اچا تک بے ہوش ہوکراس کی بانہوں میں جھول کئی تھی۔

خلاف مزاج آفاق نے بھی پورے رائے بری خاموثی ہے ڈرائیونگ کی۔اس کا دماغ سائیں سائیس کررہا تھا۔ روشی جیسی معصوم از کی کس کے کہنے میں آ کرایا کر ہی ہے،وہ اچھی طرح سے جان چکا تھا،اس کے اندرخوف کی ایک نی کیفیت پیداہونے لگی۔

یریت کرد. "بھائی …..بات سنیں۔"روشی نے تکلیف دہ خاموثی سے بیچنے کے لیے بھائی کو مخاطب بھی کیارہ فاق کی سوچوں کا سلسل پیچھانہیں چھوڑ رہاتھا۔وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا بھی تو کیسے۔زندگی میں پہلی بار بہن کو قمل طور پرنظرانداز كركے گاڑى جلانے ميں مشغول رہا۔

"عشوامان...... مُعلِكُ كَهِتَى بِين بِعِما لَى بدلِ مِنْ بِين مِنْ مِنْ كِي دَهِنَى رَوْنَنَى مِنْ اللهِ عَلَي "عشوامان ...... مُعلِكُ كَهِتَى بِين بِعِما لَى بدلِ مِنْ بِين مِنْ أَنْ وَشَى كِي دَهِنَى رَوْنَقَى سِمت مر " چلواترو ـ " وہ تعور ارود کیج میں کو یا ہوا ۔ کھر چینچنے کے بعدروشی کوتھام کرگاڑی سے اتار نے کامر حلہ پیش آیا۔ " بائے میری کی آئی۔" بیل بجاتے ہی عشواماں بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کیں اور بر ھروش کوسنجالا۔

حجاب ..... 160 ...... 160 ....

"سب تعيك رمانا" عشوجائ كياجانناجا بتي في في انداز مين روشي كالم تعدد باكر يوجها-"المال ..... ميں اب تھيك ہوں۔"روشى نے اشارے ميں مزيد كچھ يو چھنے سے دوكا۔ " ہونہد" عشونے سر ہلایا اور دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آفاق کی نگاہوں سے ان ك تاثرات جهي نده سكى أس كاول برى طرح سے خراب مونے لگا روشنى عائشہ بيكم كاسمارا ليے موسے اندركى جانب چل دی۔ آفاق نے بوے دکھ بھرے انداز میں ان دونوں کوجاتے ہوئے دیکھااور اسریٰ کوفون ملاکر سارا واقعہ کوش گزار كرنےلگا۔

"جاؤنه كروشادى .... پرنجى ميں يەفىصلە بدلىنے دالى بيس-"رىجانداپ فىصلى پردنى كھڑي رہيں '' ٹھیک ہے .... میں بھی دیکھتی ہوں کہ ایسا کیے ہوتا ہے۔'' وہ رحم کی دینے کے بعد پیر پیختی ہوئی اپنے کمرے کی "اس اڑکی کا تو د ماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔"ر بحان بٹی کے ایسے دعمل پر تھمراکئیں۔ ''سفی....ایک منٹ بات سنو۔'' پیچھے سے ایکارا۔ '' مجھے کسی ہے بات نہیں کرنی۔''اس نے مال کی پکار کونظرانداز کرتے ہوئے بیوجیااور کھٹاک ہے کمرہ بند کرلیا۔

"امى ....اتى منتول كے بعد بھى اپنافيصل نہيں بدل رہى۔" سفينہ كوايك بيدى تم كھا تے جار ہاتھا۔ " فائز ہے جدائی کا دکھ کم تھا جو۔اس کے ساتھ اب بیدداداا با کی نشانی بیچنے کا نیا قصہ کھڑا ہوگیا۔' وہ سرتھا م

"ایاصرف ایک میری دات کے لیے کیاجارہا ہے "اسے خود سے نفرت محسوں ہوئی۔ "میں اس بات کے کیے خود کو بھی معاف تہیں کرسکوں گی۔"وہ منہ میں تکمیٹھونس کرچلائی۔ غصه جنون کی شکل اختیار کر گیا تو باختیار ہاتھ ہلایا جو پاس پڑے گل دان سے جا کرایا شخشے کا یا ف تھا جسنا کے کے ساتھ میزے گر کرٹوٹ گیا اور زور کی آواز پیدا ہوئی، کرچیاں دور دور تک بھرتی چلی گئیں۔ دروازے سے کال لگائے كفرى ريحاند كے سينے ميں سانس انک كرده كئي۔

"بجاني ..... چيوڙين ند"وه گجراهث كاشكار جوت-د مهیں اب و حمد میں بتانا پڑے گا۔" سائرہ ڈٹ کئیں۔ "بس ايك اليي بات جويس اس حد تك مجبور موكيا مول "بهزاد في سر كلحايا -" ہاں ..... ہاں تو میں بھی اس بارے میں یو چھری ہوں۔ "وہ بدمزاہور ہی تھیں۔ "ریجاندنے دهمکی دی ہے ...." بنراد کھ کتے کہتے تھم گئے۔ دوهمکی....کیسی همکی؟"وه چونک کرسوال کرجینعیس-

''ریجانہ نے کہاہے کہا گرفائز اور سفینہ کی شادی ہوئی تو وہ نکاح کے وقت خود کوآگ لگالے گی۔'' بہزاد نے

جھلا کریچ بول دیا۔ "كيا.....! يكيا كهرب مو؟"ان كمنه ع چندسرسرات الفاظ تكار " جی میں تے بول مواہوں ۔ ووصرف ایسابول نہیں رہی کر کے بھی دکھائے گی۔" بہزاد نے سر جھکا کرکہا۔ 

"ر یحانیا س مدتک چلی جائے گی مجھے یقین نہیں آر ہا؟" ساڑھ کے منہ ہے بساختہ لکلا۔ "آه ..... بتأنيس اسے موكيا كيا ہے ال معاملے مل مجھ سننے وتيارنيس " بنراد نے دہليز پردك كرسائره كود يكھااور "ر يحان بيكم تم في مير الميندي عورت كوجكاديا ب-"سائره لمح بحركومك دك وكنس بحريين كرولس "و بوارنی جی اسسابتم خود می تو کروگی مرسفینه اور فاتزی شادی کی خوشی میں۔" سائرہ نے دانت کیکیا کرکہااور ذہن مستانابانا ينظليس "بالركاتوبب عل مدى موكى بي "ريجانه بينى كى حركت ير چكراكرده كني \_ معنی ..... قان یں دیں، کتنے چکراس کے کمرے کوگالیے۔ بری کاری ال کی بات توسنو۔ محبت سے پچکارا، پیارے پکارا۔ · میں گہتی ہوں کھولودرواز ہ درند' تھوڑ اغصہ بھی دکھایا مگراس کی خاموثی نے ٹو ٹی۔ توبه .... توبكياز ماندا حمياب-"كال يتيني مونى وبال عبث تنيل "كبيس بيه والونبيس موكى جوكونى جواب بيس د سدى "بيدى سوية كرده كي باردروازه بجا يحليم "الشاب مي كياكرون؟" كان لكائ محراندر يكونى جواب ندا ياسلسل ياني كرن كي وازبابرتك ري محى تعورُا اطمينان موا\_ ئىيە بىنرادكهال رە محى سبىل كرىنك كرنے پرتلے ہوئے ہيں۔"رىجانەنے كچەدىر بعد كھڑى پرنگاہ ۋال كرسر بر «معنی جان .....بات نه کرو ممردرواز او کھولو۔ 'ایک بار پھر دیائی دی محرجواب ندارد۔ "بار کی توبای کے قابویں ہی آسکتی ہے۔ "بہیں سفینے کاس حرکت سے خوف محسوں ہوا۔ ''اے میں کہتی ہوں دل کوچین پڑ گیا؟'' دلشاد بانونے صحن میں داخل ہوتے ہی طنزیہ لہجے میں بٹی ہے یو چھا۔ ٥٠٠ كولكوچين ملاہاں "سائرہ كالبجة تعكا تعكاساتھا۔ "اے تھے کواور کس کوائی دیورانی کے ہاتھوں ذکیل ہونے کے بعد؟" انہوں نے مسکرا کر تیلیا۔ "اجھاتواب آپ زخموں پرنمک جھڑ کئے آئی ہیں۔"وہ بھی دبنگ انداز میں مؤکر پولیں۔ ومنبين بي تيري تكصيل كمو لني كي بول-"انهول في تحور استجل كرجواب ديا\_ "امال بجھے کی مشورے کی ضرورت نہیں۔" سائرہ جو پہلے ہی جلی بھٹی تھی مریر ہاتھ رکھ کر چنج پڑی۔ ''اےلوکسی کا غصہ کسی برا تارد ہی ہے۔'' دلشاد بیلم بھی تپ کئیں۔ "تواوركيا كروك" ''میں آو کہتی ہوں اعنت جیج دےان سب پراور شرمیلا سے دشتہ جوڑ لے'' "المال پلیز زبس کردیں۔"سائرہ نے مال کے آھے ہاتھ جوڑ دیتے۔ " سیج توبول رہی ہوں کھڑے کھڑے فائز کا نکاح پڑھوادے۔ 'وہ راز بھرے انداز میں بولیں۔'' دیکھناتو تیرے دیور کےمنہ پیکیاجوتایڑ سکا'

162 .....

''کس ہے نکاح برِ واؤں؟'' مال کی بات برسائرہ نے غائب رماغی سے دیکھتے ہوئے یو چھا "ا ب لواو بروالی شرمیلا سے اور کس سے "ولشاد با نونے انگلی سے او بر کا اشارہ کیا۔ "المال موج مجه كربات كرين" سائره كوفي ينتظ لك كئے۔ "آئے کیوں؟"واشادنے مندمی انظی دبائی۔ " شرمیلا کے مجھن آپ کی نگاہوں سے فنی ہوں سے محرمیں سب جانتی ہوں۔" سائرہ نے انکشاف کیا۔ '' ہائیں اس نے ایبا کیا کردیا جوتو اس کے پر فچے اڑانے پر ال کئی ہے۔'' انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر "المال ميرامنه نه تحلوائين آپ كي آنكھيں بند ہوں گي ترميري تعلیٰ ہيں۔" وہ منه بگاژ كر بوليں ـ "وقوبہے .... میں جیس مانتی آئی معصوم بچی ہے۔" داشاد بانونے کلے پیٹ کرنفی میں سر بلایا۔ " جھے نے جھلائیں۔اب کی باراو پر جائیں تو بتول آیا ہے یو جھے گا کہان کی بنی کس امیرزادے کے ساتھ گاڑی میں گوتی پرتی ہے۔ "سائرہ نے گرم شال کو کا ندھے برڈ الا اور اندر کی جانب برھتے ہوئے زورے کہا۔ سیرھیاں اترتی مونی شرمیلانے چونک کرسائرہ خالہ کی اسے بارے میں کو ہرافشانیاں میں اورس ی کھڑی رہ گئے۔ .... .... .... "ال الرك في قوم رابوها ماخراب كردينا ب-"ريحان كويج في بي كى حركتون برجلال آرماتها اکی باربیمکان بک جائے تو شادی کی تاریخ و بے دول "آخرتفک کروہ کمرے کے سامنے لاؤنج میں رکھے تخت 'خوب دهوم دهام سے دخصت کردوں اس کے بعد چین کی نیندسووں گی۔''وہ خواب نے لگ مین 'سفی کرکیار ہی ہے؟' تھوڑی دیر کی خاموثی کے بعد پھر پریشانی شروع ہوئی۔ '' دیکھوں آو۔''ان کے وجود میں جنبش ہوئی بند درواز ہے کہراونچا کر کے دیکھا، پچھنی بات دیکھنے کون کی۔ "بنرادكوكال كركے بي كى حركتيں بتاتى موں ية ريحان كوخيال آياتو شو بركانمبر د آل كيا۔ "ان كود يموريمي فون ميس افعار ،" وهت كسس-''بہزاد ۔۔۔۔کال تو بک کریں۔''ریحانہ نے خود کلای کی محر بیکار، بہت دیر تک بیل جاتی رہی محردوسری طرف سے كالريسيونيس كي تي\_ "شابدرائے میں ہول گے۔"خودکوسلی دیے ہوئے لائن کاف دی۔ مفینے بہت دیرتک بستر پر پڑے دونے کے بعدخودکو بہتر محسوس کیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مال سے نا راض تھی تو باہر سے ہونے والی کسی دستک کاجواب دینا بھی گوار انہیں کیارونے کی وجہ سے انتھوں میں جلن ہور ہی تھی۔ پچھاور بجھ میں نہیں آیا توواش روم میں جا کر جلتے وجود کو بہت دیر تک شاور کے نیم گرم پانی سے بھگوتی رہی تھوڑ اسکون حاصل ہواتو لباس بدل کر بإبرآئى اور بالوں كوتوليد سے يونچھ كرالكليوں سے سنوارتى ہوئى باہركى طرف برھى۔ دھڑ سے درواز و كھول ديا۔ سامنے ہى تخت برر یحانه نیم دراز د کھائی دیں۔اس نے مند چھیرلیا۔ تحظیکی آواز برریحانه خیالات کوایک طرف و تعلیل کرحال میں واپس آئیں، کھلے کمرے سے سفینہ لگاتی دکھائی دی، وہ كيلاتوليه بإبررى برؤالنے كے ليے، مال كقريب ساليے كزرگئي جيسان كاوجودى ند بمو،ر يحانه جل بھن كرره كئيں۔ ONLINE LIBRARY

"روشی کی سوچ ایک معصوم بیج جنتنی رو گئی ہے۔" اسریٰ نے بھا نے کو سجھایا۔ سارا واقعہ ن کران سے رہانہ کیا دوڑی " ہاں ....ایبا بجہ جوآگ سے کھیلنا جا ہتا ہے۔" آفاق نے دبے لیجے میں شکایت کی۔ "بماسان دیمی آگ سے بیالیں گے۔"امریٰ نے حوصل آمیز لیج میں کہا۔ " خاله جانی وه بهت دورنکل تی ہے۔"اس کالہجہ مایوی کی صدول تک جا پہنچا۔ '' بہیں جان ..... ہم اسے سمجھالیں گے۔'' " پہائیں کیوں وہ ہر ہات کاغلط مطلب تکال رہی ہے۔ من و مهيس بهت دن سے بينى بات مجمانا جاه ربي تھى۔" 'میں اپنے آپ کواس بات کے لیے معاف نہیں کروں گا۔'' کیچے می<del>ں تحک</del>ن جاگی۔ " كسبات كے ليے؟ "اسرى نے جرانى سد كھا۔ " آپ ہریات جانتے ہوئے بھی پیروال کردہی ہیں۔ "وہ بلاوجہ تنک سا گیا تو انہیں خاموش ہوتا پڑا۔ سوري ....ين کچهندياده بي او نيجابول كيا-"اسيفورا بي احساس بواتو معذرت كي "الش او ك .... بينامين تمهاري ذبني مشكش سيآ گاه بول ـ" وه سكرائيس ـ "كيسااندهيرب كروشى كعريلوسياست كاشكار موكئ اوريس بخبرر با-"سپيد فراخ پيشاني پرشكنوں كاجال وه جيني آواز يس يولا\_ « بنیس .... بنیس خاله کی جان ایساالناسیدهامت سوچه " سرسری انداز میں جواب دیا "آپ جانتے ہو جھتے ہیں بات کیر دی ہیں۔" "میں ہریات جانتی بی بیس بلکہ محسی بھی ہوں۔"ان کے لیجے کی معنی خیزی اے الجما گئ " پوجى -" آفاق نے مربيد كھ بولنا جا با كروروازے كاروه باتاد كھ كرچونك كر چي ہوگيا۔ "ایک منٹ۔"اسری نے خوبرو بھا مجے کو انگل سے خاموش رہنے کو کہااور دھیرے دھیرے دروازے کی جانب بڑھتی

اداسيول كے موسم ميں جاڑوں كى ختلى سے بينے كے كيے اپنے نازك وجودكوكرم شال ميں ليينے رات دير تك جملنا سفینہ کو بہت زیادہ بھاتا تھا،ان سب باتوں سے قطع نظر کے خزاؤں کا ڈیرہ اس موسم کی رعنائی نگل لیتا ہے۔وہ اس ماہ کو ہے آنے والے سِمال کی امید قراردی آئی تھی۔ ای لیے جب بھی دیمبر کی آمد پر سفینہ خوشی سے جھو مے لگی توریحان ایسے خبطی قرار دیتیں ۔ مگرمیال ہے جودہ ذراسا بھی اثر لیتی ..... ہنتے ہوئے رپوڑیوں کے ساتھ الا پنجی ہے مہکتا سبز قہوہ بنا کر ماں باپ کوچیش کرتی تو بھی گا جر کا حلوہ فر مائش کر کے متکواتی ۔ان دِنو ںِ کو ہرانداز میں انجوائے کرتا اس کی عادت تھی۔ برسات میں تھرتا گانی مردیوں کارنگ، جہت پر شملتے ہوئے گرما گرم کافی کا کب سیتے ہوئے فائز ہے دنیاجہان کی با تیں کرنااس کامن پہندمشغلہ تھا۔وہ باپ یا تایالبائے ساتھ لان میں بیٹھ کر پھیکی پڑتی ہلی نارنجی دعوب مینکتی یا تخت پر بین کر و چرول کینوچیل چیل کرنمک لگا کرخود بھی کھاتی اور مال کو بھی کھلاتی۔ بھی بھی رات کے وقت تنہا چہل قدی كرتے ہوئے زرد ہالے میں جيكتے جائد كانظارااس كے معمولات كا حصہ تھا۔ ایسے میں گھر لوٹے ہوئے فائز جیبوں میں چھپا کراس کے لیے موتک چھلی اور چلغوز سے لاتا تو وہ سنہری رخساروں برزم ہتھیلیاں رکھ کر بچوں کی طرح خوشی ہے تا چ حجاب ۱64 سنده ۱۸۹۰ میر ۲۰۱۲

اٹھتی اور فائز کی بیار بھری نظروں کا حصاراس کے اردگرد بھیلٹا جلا جاتا ....اس آیک میے میں ساری عرگزار دینے کی خواہش اس کے من میں جا گئی محراب وہ کمھے کیسے لوث کرآئیں گے .... یہ موال اسے اذیت دے دہاتھا۔ ..... ہوٹل کی بلندو بالا اورشا عمار عمارت کے سامنے کھڑے ہوکر جانے کیوں شرمیلا پہلی بار پزل ہوکررہ گئے۔ ہول کے جَمُكاتِ كَال وْوركى طرف برحة موئ اس كاندرخوف بيدا مواكهبين اس كامحافظ اساندرجاني ساندوك دے مراجا تک ایس کے ہاتھ پربیل کی مضبوط کرفت محسوں ہوئی اور اندر تک اطمینان چھا گیا۔وہ بے فکری سے قدم بر حانے کا سوچنے لکی واقعی پیے میں بری طاقت ہے۔ "مچلويهال كيول رك كئى؟" وه محبت سے بولاتو خيالات كى روثو تى \_ "أن بال كرنبيل" "اس في بظاهر مسكرا كر الرزيده قدمول كساته جيكتي سيرهيال عبوركي '' میں تمہیں یہاں ایک بہت خاص بات بتانے لایا ہوں۔'' وہ کھڑ کی کے ساتھ رکھی ٹیبل پر بیٹے ہی ہے جینی سے بولا۔ مینی سے بولا۔ ، اچھالیک کیابات ہے۔ "شرمیلا کوخود پر قابو پانے کاموقع ال چکا تھا مسکرا کر بولی۔ اندر کاماحول باہرے مختلف تھا۔ وہاں ایک نی ونیا آبادھی۔خود میں من مرکوئی دوسرے سے بے نیاز اور العلق،آلودگی سے بلسریاک مصندک آمیز اور يرسكون فضائيس بحس بيس مزيدار كهانوس كي خوشبو كهوم ري تقي \_ "میری شادی مطے یا تی ہے۔"وہ اس کی جانب دیکھتے جھکتے ہوئے بولا شرمیلا کوایک شاک پہنچا۔ "اچھا....مبارک ہو۔" مگر اپنی کمزوری کا ظہار کرنا اے آتا ہی نہیں تھا،خوش دلی ہے بولی۔ "بابا کے دوست کی بیٹی ہے ' وہ خود سے تفصیل بتانے لگا۔ ''اچھا۔۔۔۔''ایں کی غیر معمولی مردان و جاہت اورامیران اندازاہے یہاں موجود بہت سارے لوگوں میں متاز کردہے تھے، مرشرمیلا کورتی برایر بھی پروا نہیں تھی کیونک دل فائز میں جوا ٹکا ہوا تھا وہ اگراس کے ساتھ یہاں تھی تو صرف فائز کو نیجا وكھانے كے ليے۔ "مبت خوب صورت اورامير ہے۔" وہ زيج ہوكرا سے جلانے كى بھونڈى كوشش كرنے لگا۔ " چلوبياتو اور بھى اچھى بات ہے كهوه ديلسى بھالى اور جم پلد بہولار ہے جيں۔ "اس نے اپنے جذبات برقابو پاتے ہوئے مسکرا کرچواب دیا۔ "مطلب مهمین ذرامجی افسون بین موا" وه مایوس اور کافی صد تک د کھی موا۔ "السوس كس بات كايرتو خوشى كى خبر ہے۔" اب كى باراس فيبيل كوجان بوجھ كرج لايا۔ "بار کی مجھے ہمیشہ چو تکنے پرمجور کرتی ہے۔" نبیل نے اس کے حسین چرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیااوردل میں سوچاورندو انوسوچ رہاتھا کہ شرمیلااس کی منت ساجت پراتر آئے گی۔ "اجھامگرایک اچھی خبراور بھی ہے۔" نبیل کا تداز درامائی ہوا۔ ''وہ مجھی سنادو۔''شرمیلانے اپنے شفاف ناخنوں کو تھورتے ہوئے بید لی سے پوچھا۔ "میں تم سے بھی شادی کروں گا۔"اب کی باراس نے شرمیلاکوچونکائی دیا۔ "واث .... شادى يادوسرى شادى ـ "وه ماحول كاخيال كيه بناء جلائى ـ " كول داون بيان " نيل في ال كم باته يراينا الدركما مرشرميا كاخسه مجيس موا 165

" خیریت قو ہے عائشہ بیکم؟" اسریٰ نے بوے چارحانہ موڈ میں کن سوئیاں لیتی ہوئی ملازمہ کے مقابل بیٹی کر یو چھا۔ وہ ..... میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔''یوں پکڑے جانے پرعشو بیٹم کی جان نکل گئی، انگلیاں

"ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہوا پھرآپ کوس بات کی فکر کھائے جارہی ہے۔" اسریٰ انہیں کوئی رعایت

" إن با الربوج الياتوكون ساكناه موكيا؟" عائشة بيم ن حرار الكصيل جرها كركبا

'''ناه اور تواب کا بھلاآپ ہے کہاواسط؟''وہ بھنا کرچلا ٹیں۔ ''آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں؟''عشوبیم نے تھیرائے لیجے میں ہو چھا۔

''اگرآپ میں تھوڑی ی بھی مروٹ ہوتی تو ان یتیم بچوں کی زندگی ہے یوں نہ کھیلتی۔''اسریٰ کے منہ ہے

"بس بيرى سنفكوره كياتها-"عشونے جان كرزورے چلاكركبا، روشى كوستانا مقصودتها. "أيك لفظ بحى غلط موتو بحصي جمثلادين "اسرى كى جرح جارى هى ـ

''بی بی میری وفاداری پرانگی نسانها کمیں۔'' عاکثہ بیگم گڑ بڑا کمی۔ ''ابیمی حساب کتاب شروع کہاں ہوا ہے ورنہ بڑے تھیلے لکلیں گے۔'' اسریٰ آج انہیں بے نقاب کرنے

وتوبية بالزامة نهاكا تين "عشونے كلے يثيتے موئے زورزورسے كها۔

"آپاوگ الک میں الازمد میری پیجال جوآپ وجنالاسکوں۔"وہ مرمجھے آنسو بہانے یا کئیں۔ " جينلانے كے ليے جانى كى توت كا ہونا ضرورى بے "عائش بيكم آپ سے باہر موكنس -

"روشیٰ آفاق يهال آواورد يكهوآج مجصال كمريس كيسي عزت فوازا جار باب-"عائش بيم نے د بائي دي ساتھ ى روروكر يورا كمرسر يرا خواليا- آفاق توسب جانها تقاءاس ليدخل دينے سے پر ميز كيا ـ اسرى البته ملازمه كى الى ديده دليرى يرمنه كهول كرديكفتي روكتيس

سفینهٔ آ کے کی جانب بڑھی تو ہرطرف بھر سے زرد خاکستری اور سرخ ہے اس کے زم بیروں نے آ کرچ مراا مے .... وہ باختیارز مین پر بیٹھ کران چول کو تھیلی کی اوک میں بھرنے لگی۔ جانے کیوں یہ بینہ جدائی اور بھر کا استعارہ بناہوا تھا۔ وه اس انجام پرافسرده ہوگئ ۔ادای نے ماحول کے گرد تھیراڈ ال رکھاتھا۔فائز کی محبت بھر سےانداز شوخی کا پہناوااوڑ ھے اس کے پاس سے اسے مونوں برچھکی مسکراہٹ مسلماہ علی گئے۔وہ بہت دیرتک ان میں کھوئی رہی پھر پھے دیر بعد گردن اٹھا كرخان باؤس كي وسنع وعريض عمارت كاجائزه ليا\_ ول بجين سالكااليي جذباتي والبطقي محسوس موئي كه وجود ميس دردكي لهريس دورتك بہتی چلى كئيں۔ كچھدىر بعدسردآ ہجرتے ہوئے اتھي اور دوقدم چل كراو كچى دُ ھلان پر جا كھري ہوئي۔ فيضاء ميں خشک ہوں کی مبک میں پھیلی اپنائیت اس کے ول پراثر کر تی۔اواس ہوائیں جانے س بات کا ماتم کرتی ہوئیں اس طرف چلی آئی سنبری آعموں کے گلانی کوشے بھیگ اٹھے۔ کہتے ہیں کہ عشق سچا ہوتو میلے میں بھی اکیلا کردیتا ہے،اس كاردكرد بحى تويادول كاميلا لكابهوا تغيا

"فائز ..... فائز ..... ایک چکی مندے نکی اور اس نے ہاتھوں میں مند چھیا کرے آواز کہے میں محبوب کو پکارا۔ دکھ درداور بارسائی کی کیفیت سے گزرنا کتنا جان لیوا ہے،اس سے بردھ کرکون جان سکتا تھا۔وہ چاہتے ہوئے بھی فطرت کی اس آئج سے خودکو بچانہیں سکتی تھی جے محبت کہتے ہیں اور فائز کی جا ہت تو اس کے اندر سے اندنی ، ایک تندام تھی جواس کا وجودابے ساتھ بہائے لیے جارہی تھی۔سفینہ نے گہری سائس لی اوردونوں ہاتھوں سے اسمیس رگر ڈالیس۔ "كيابواب؟"شوركي آوازى كرروشى اورآفاق بهى كوريدوركي طرف چليآئ\_ ' ديلمو بچول ..... مجصاب كيا كياسنف كول رباب وه بيقراري سيروشي اورآ فاق كود بيركر ملك لي " بس بس بچول کوبلیک میل ندکریں۔" اسریٰ کوہوش آگیا، کمریر ہاتھ رکھ کرووقدم آگے آئیں اور عائشہ بیٹم کو کھورا۔ اليال كسبات ير بحث چل ربي ہے؟ "روتى نے جيرت سے يو چھا۔ البچوں ....اس محرکے درود بوار گواہ ہیں کہ میری جوانی کے سنہری سال تم لوگوں کی دیکھ بھال میں گزر گئے۔ "عشو نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ "كمان آب كوسفاني دين كي ضرورت جيس "روشي في عائشكاباز وتعام كرتهلي دي. "اس كمركى ديوارين و خمك حراى كى بوى داستانيس اسيند دامن بيس سمينے كمرى بيں ـ "اسرى كا طنوتيركى طرح عاكث بیگم کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ ''دنبیس بی بی اتناظم ندؤ حاؤ ہے'' عائشہ بیگم کو یچ می میں رونا آگیا۔ ''جنبیس بی بی اتناظم ندؤ حاؤ ہے'' عائشہ بیگم کو یچ میں رونا آگیا۔ "آپ دونوں خاموں ہوجا کیں پلیز۔"آفاق نے زج ہوکرآئیں دیکھا گروہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ ہو کیں۔ "اس کھرکے درود بوار لاچ ، ہوں اور بے ایمانی کے نظاروں کی بھی گواہ ہیں۔"اسریٰ کا غصہ کم نہیں ہور ہاتھا اللہ <u>حلا کر پولیس۔</u> "و كيدلواب سفيد چوند مرتمهاري خاله كالك الفي على جين " وهاتها پينتي چلى كئين \_ "كماي بليزروكي اوند" روشى في جلدى بروكرعائش بيكم كانسوائي بالعول سے يو تخصيا سے كى اوركى بروا ' د نہیں بیٹا بہت ن لیا۔''عشو کا مقصد پورا ہوا ، وہ اس کے جذبات سے کھیلنے میں کامیاب ہو پھی تھیں۔ ''الیمی باتوں سے ان بچوں کو بے دقوف بناؤ مگر میں نہیں بن سکتی۔'' اسریٰ نے آفاق کے اشاروں کونظرا نداز کرتے ہونے چلا کرکہا۔ "بس آفاق گاؤں كا تكث لادو-"أنبول في تركي كا يا يجينكا\_ "ووكس ليحالان "روشى في كيكيات ليون سي يوجها-" میں شام کی گاڑی ہے واپس گاؤں جانا جا ہتی ہوں۔" عشوز مین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر آنسو

بہاتے ہوئے ایک بی بات کی گردان کرنے لکیں۔

"فائز ..... فائز ..... سائره نيم الدهير ي كمري ين اسي يكارتي موني داخل موسي "جى مى .....؟" ابھى كچىدىر يىلىنى اس كى آكى كى كىمال كے پكارنے پرده ايك دم الله كر بين كيا۔ "كياس كي بوك في بين بين المالكيات المالكيات ۲۰۱۲ محجاب ۱۵۶ سیست ۱۵۶

"بس ایستی لیٹاتو نیندا می۔"اس نے تھیلی کی پشت سے اکھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ "أيك كام تفاتم س\_"وه رك رك كربوليس\_ "پایا کی طبیعت و تھیک ہے تا؟"اس کادل باپ کی طرف ہی نگار ہتا تھا، چونک کو یو جھا۔ "بالا بھی تو آبیں میڈیس کھلائی ہے۔" سائرہ کا لہج تھ کا تھ کا ساتھا، اصل بات بتانا بھول کئیں۔ " بهونهد "ال كو مجھ مين نبيل آيا كه كيابو ليا و مار بلا ديا۔ "بہت چپ چپ ہو گئے ہو۔" بلیوجینز، گرے ٹی شرف میں ملبوں اداس آ تکھوں اور اینے لمبے چوڑے وجود کے ساتهسامن بيف بيغ كانظرا تارف كاول جابا نہیں آو۔"اس نے بڑی سرعت سے نیکا ہوں کا زاویہ بدلا ،مال کواپٹی کمزوری دیٹانہیں جا ہتا تھا۔ "بينا ..... من بربات الحيى طرح سے محتى بول مر ..... " ذراسا جمك كرسرسرات ليج من جمايا۔ "أيى كوئى بات نبيس بـ" فائز نے بعنویں اچكا كرمسكرا مث لبوں ير سجائی۔ ''احچھا تو بچ بچ بتاؤ حمہیں اپنی چا چی کے اٹکار کا د کھنیں؟'' سائرہ نے بیٹے کی آٹکھوں میں جما کتتے ہوئے "مى اب ده بات اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے چھوڑیں۔" اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھتے ہوئے ،اس نے لیجے میں مصنوعی اطمینان کھیٹااور اٹھ کروہاں سے جانے لگا۔ منہیں فائز ابھی تو اصل شروعات ہوئی ہے اس کام سے تو میں آئی ہوں۔ 'اسے ماں کی آواز میں ماضی کے رنگ تھلکتے محسوس ہوئے دل کو مراہث ہوئی۔ «مى .....!اب من ابن زعركى من كونى نياتما شنبين حيابتا-"اس كالبجينو نا بهواسا تعا\_ "تماشلة موكا محركسي اوركى زندگى كا\_"ان كاعجيب سالهجة تظر ملنے پروه اندر بى اندر كيكيايا\_ "آپ کیاسوچ رہی ہیں پلیز مجھے بتا تیں؟"وہ ایک دم مال کے مقابل آ کھڑ اہوااور سخت کیج میں بولا۔ "أتى جلدى بھى كيا ہے تھوڑ اانتظار كروسب پتاچل جائے گا۔"ان كا انداز آگ بن كرتيا كيا۔ وقت كے ظالم ہاتھوں میں آ كر جيسے سب كچھ بدل كيا تھا۔ بس ايك كىك كى جومن كوجلائے ركھتى۔اس ومبر ميں اس نے ندکینو چھیلے، ندقہوہ بنایا، گاجر کے حلوے ہے بھی مند موڑ لیااور مونگ پھلی کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔اس وقت بھی موسم کاحسن اسے بہت دیر تک اپنے سحر میں جتلانہ کرسکا۔وہ خلاؤں میں ان کھوئے ہوئے محبت بھر لے کھوں کو التى راى مرالا حاصل اسے اب برماكى دھوپ سے بھى اكتاب محسوس بود اى مى ندوه دىمبرر ماندخوب صورت باتیں،سب کھ ماضی کی یادیں بن سنی، چرچ اہن میں سفینہ نے سنہری گالوں میں ملتی سرخی کو ہاتھ کی پشت ہے و حكيلا اورا ندر كي جانب قدم برد حائد رائنتگ تيبل پر رهي سياه و ازى نے جيسے اسے پكارا ..... ہاتھ ميں لے كرا حتياط سے كھولا اورجسے محوہوكی\_ وہ آخری چنددن دعبرکے ہریرس بی گرال گزرتے ہیں خواہشوں کےنگارخانے سے کے کسے کمال گزرتے ہیں حجاب ۱۵8 سیسی ۱۵۶ سیسی در ۱۸۳۰ میر ۱۸۳۰ میر

ایک محفل می دل میں مجتی ہے فون کی ڈائری کے سفحوں ہے کتے نمبر یکارتے ہیں مجھے المنكهول مين تصل حاتى بين دوريال وائر يبالي بي نام جو کٹ کئے ہیں ان کے حرفہ السكاغزية جيل جاتي في كمقام رجي خون کے سو کھنشان عاك سائيني لكاتي فروتمبرك تركاون ي 5としてからびん ڈائری ایک سوال کرتی ہے . کیا خراس برس کے آ ڈیک میرسان بے چراغ صفحوں سے كتنے بى نام كث كتے ہوں كے كتغ نمبر بمحرك دستول ميل گردماضی سےاٹ محتے ہوں کے خاک کی ڈھیریوں کے دائن میں کتنے طوفان سٹ گئے ہوں گے ہرد تمبر میں سوچتا ہوں میں اكدن الطرح بعي موناب ڈائری دوست دیکھتے ہوں کے ان کی آجھوں کےخواب دنوں میں اك صحراسا يعيال وقا ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

اور پکھ لبینشان سنحوں پیہ Paksociety نام بیرا بھی کٹ حمیا ہوگا (امجدا سلام امجد)

اس بارد تمبر کمبی اس کے احساسات پر حاوی نہ ہوسکا ، ہوتا بھی تو کیے ، وہ تو فائز کی چاہت کے ساتھ ساتھ اس آنگن کی دھوپ، ان درختوں پرآنے والا پت جھڑ اور خٹک پتوں کی خوشبوے محروم ہونے کے خوف میں جتلائقی غم سواہو چلاتھا۔

''سوتو آپ جارہے ہیں۔''شرمیلانے گاڑی کادروازہ تھول کراندر تجھا نکااور فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوگئی۔ ''ہاں جانا تو نصیب تھہرا۔'' نبیل جودوسری طرف متوجہ تھاچوک کراسے دیمھتے ہوئے فلنفہ جھاڑا۔ ''چلوا تھاہے جو فیصلہ کل ہونا تھاوہ آج ہوجائے۔''شرمیلا کا لیجے پچھشکت ہوا، جس پراس نے سکرا ہٹ کا پردہ ڈالا۔ ''اب بھی وقت ہے آگرتم نکاح کے لیے مان جاؤ تو۔'' نبیل نے برابر میں بیٹھی شعشے سے بخالز کی کوزم نگاہوں سے گئے ہوئے کھا۔

' بنییں بیں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔'اس کے لیجے میں رسانیت ابھری، گلابی اب خشک ہوئے۔ ''جان وہ تو صرف نام کی بیوی ہوگی ، مجھ پر تو کھل طور پر تمہاراا ختیار ہوگا۔'' نبیل کا انداز دلجو کی کا تھا گرشرمیلا کو خاندانی مرکب نہیں مرکب میں میں ت

يويول كي قوت كالمل اعدازه تقاـ

" ایسانہیں ہوتانانبیل " شرمیلائے چرے سے واضح بے بی کا ظہار تھلکے لگا تھا۔
" میں ہرطرح کی گارٹی دینے کو تیار ہول " اس کی رضا کا پاس تھاور نہ تو ہو گئی صدیر جا کرا سے بنا بنانا چا ہتا تھا۔
" جانے آنے والا وقت کیار نگ دکھلاتا ہے ایسے دعوی نہ کریں ۔ " دوا کیده ملول ہوگئ۔
" شرمیلا ..... ایک بات کہول تم میری زندگی میں آنے والی وہ واحد لڑکی ہوجس کو میں نے اپنی عزت جانا ہے۔" نبیل نے اُسے بھر پور تو جہوجت سے دیکھتے ہوئے جانے کیا باور کرانا جا ہا۔

" آپ كېزاكياچائے بين؟"اس نےخود پرقابويا كرنگابي افغاكر يو جها\_

''لڑکیوں کی محبت اور قربت نبیل علی کے لیے کوئی ٹئ چیز تیں ہے شرمیلا۔'' نبیل کا بھاری لہجاورا نداز بڑا خاص تھا۔ ''پلیز ز …… مجھے اس اسٹ میں شامل نہ کریں، جوآپ کی دولت پر فریفیتہ رہی ہیں۔''شرمیلانے اسے تیکھی نظروں کی زد پر دکھا۔

"''جانتاہوں جان ای لیے تو تمہیں اپنی عزت بنا کر بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔'' نبیل نے اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کرجتایا۔

" تو چروہاں انکارکردیں اوراپنے والدین کومیرے گھرلے تئیں۔ "شرمیلانے بردی مشکل سے پیجملہ اواکیا۔ " کاش بیآسان ہوتا مگرکوئی فائدہ نہیں اگر میں نے ہمت کر بھی لی تب بھی ایسانہیں ہوسکتا۔ " نبیل یکا کیس جیدہ ہوکر بولا۔

"'اچھاتو پھر میں اس ملاقات کوآخری سمجھوں۔'' وہ تھوڑا جھلائی۔خودکو بہت مضطرب اور بے کل محسوس کر دہی تھی۔ " دہنیں …… بیوی تو تمہیں میری بنتا پڑےگا۔'' وہ اس کی جانب قدرے جھکا اور شرارت آمیزانداز میں اس کی ناک کو

1/1/12 1/5/170 COM

"ان حالات مل أوايه المكن نبيل-"شرميلان مونث چبائے "الحجي طرح سيسوج لومين والهن آوَل كا تويه خوشكوار فريضه انجام ديا جائے گا۔"اس كا خوب صورت بھارى لہجه بهتة سودكى يدر تفا\_

" میک ہے قاس اڑی سے شادی سے انکار کردیں۔ وہ بھی اپ موقف پرڈٹی رہی۔ " پلیزشرمیلا....بس ابتم مزیدایک لفظ بھی تہیں کہوگی۔او کے؟" وہ یک دم رُوڈ ہواشرمیلا پہلے جیرت زدہ رہ گئ پراس کی نگاموں میں شکایت اتر آئی<sub>۔</sub>

"میراخیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے۔"شرمیلانے پچھ دریتک اسے خی انداز میں دیکھا پھر خٹک کیچے میں بولی "او کے ..... بائے۔" نبیل نے ایک جھٹکے سے دوڈ کی سائیڈ پر لے جا کرگاڑی روک دی۔ شرمیلانے دروازہ کھولا اور نبيل كابميت نندين برده بيريختي موكى قريب كمز بسد شخكوباتهد بركراس مبس بينه كئ " ياري جتني مشكل ہے، اتن مجھے عزيز ہوتی جارہی ہے۔" ننيل نے گہراسانس بعرااورسر جھنگ كر گاڑى اشارت

كركي من رود يرد ال دى\_ " شرميلا جان ميں اس موقع پرتمهيں ناراض نہيں كريا جا بتا تھا كرتم جھے سے وہ بات منوانا جا ہتی ہوجو مير سے اختيار

ے اہر ہے۔ "اس کے اعصاب مجر تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ اسٹیر تک پرمکا مارا۔ شرمیلا اس کی محبت تھی اوراس کی ستی نبیل کے نزدیک بے صداہم مگر اس وقت وہ اُس کے پیچے جانے اُسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔اسے واپس جانا

تفاور نبطازم كاول خركر كاس كے ليے نئ مشكلات كمرى كرسكا تھا۔

فائز جہلتے مہلتے ایک دم خیالات کی بلغارے پریشان موکرصوفے پرلیٹ گیا۔اس کا وجودان دیکھی ممکن سے چور چور ہونے لگا۔ کی دنوں سے وہ دکھول کے ولدل میں جیسے دھستا چلا جار ہا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے خوش رہنا ہنتے تعلکصلاتے رینے کا مرض لائق تھا۔ یوں اداس ممکنین مجنوں کی طرح سیندسلتے سوز وقع میں جتلا رہنے والوں پراہے بے حداثى آياكرتى تقى مراب جب بعى كامول سے فرصت التى اس كيسوچوں كابهاؤخود بخود سفينه كى طرف مزجا تا يكااب وہ خود پر بنس سکتا تھا،اے اپ آپ پرترس آنے لگتا۔ یوں جینے کے گردہ خوب جانتا تھا اورا چھے برے لوگوں پر فتح پانے كادلداده مرسب كجح بحول جكافحا

سفینہ سے الگ ہونے کا خدشای کے دل کے ہر کوشے میں ایسے چھپ کر بیٹے گیا تھا کہ اس کی ساری تیزی طراری ہنی بنداتی ہٹوخی شرارت کہیں جاسوئی تھی۔اب تو وہ منتظر تھا کہ کس دن چاچا کے گھرےاس کی موت کا پروانہ شادی کے

كالذك فكل مِن تاب

دیر تک کسی بات کودل میں رکھ کرایے آپ کومیلا کرنے کی اس کی فطری سادہ اوجی متحمل ہی نہ ہو سکتی تھی مے مرجانے كيول حيا بى سےده دل مى دل مىں ناراض موجيشا تھا۔وہ بچين سےان كاشيدائى تھا، چھوٹا تھا تو ان كاپلوتھا ہے تھا ہے پھرتا .....ریحانہ بھی فائز کا بہت ِخیال رکھتی،اس کے لیے گرما گرم میٹھا پراٹھا پکا کراہے ہاتھوں سے کھلاتی ،سفینہ کے ساته ساته الكابحي بِهِت خيال رهتي تحين، وه أنبين ابن دوسري السجمة القامراب جواتي مين جهال ابن اولا دكي بات آئي توانبول نےاسے پرایا کردیا تھا۔

"جاو آفاق لے آو تک "اسری نے میدوی۔ حجاب ١٦١ سيد ١٦١ سيد دسمبر ٢٠١٧ م

" بال ..... بال بس مدى سننے كى كسرره كئى تھى۔ "عشونے متوش ہوكرسب كود يكھا۔ ''ویسے بھی عائشہ بیکم کواپنا بڑھا پالپنے بچوں کے ساتھ گزارنا جا ہیے۔''اسریٰ نے بڑے اطمینان سے جتایا۔ ''آو ……میں نے تو بمیشان بچوں کو بی اپنا سمجھا تھا۔'' عائشہ بیکم نے ایک اور کمزوری سے کھیلا اور منہ پردو پٹیڈال کر "آب بهارى امال بين نا\_"روشي كوجيسے بوش آيا تو پكيارا\_ "كاش ايهاى موتاء"اسرى في محوراً ہ من بیان ہوا ۔ ہمر صفحہ مورد۔ ''جاؤیٹا جلدی کرد۔'' عائشہ بیکم کو پتا چل گیا کہ دوشن اب جائے ہیں دے گی ،ای لیےاعماد سے کہا۔ '' محکی تو ہے اب بید معاملہ بھی صاف ہو جائے۔'' اسریٰ نے بڑی دیدہ دلیری سے انہیں کھورتے ہوئے آفاق سے کہا۔ ' ہائے ہائے بیکورت تو مجھے مردائے گی۔''عشونے تکھیوں سے پہلے اسریٰ اور پھرآ فاق کے دجیہہ چہرے کودیکھا۔ '' ہاں میں تمہیں مزید ان بچوں کا استحصال نہیں کرنے دوں گی۔'' اسریٰ نے بت بنے کھڑے بھانجے بها بحي كود كيوكر كها\_ "أكربچول كى يەى خوائىش بيۇجاد آفاق بيناجلدى ئىڭ كى داب يهال كايانى بىمى جھەرجرام بىئ انبول نے ایک اور حال چل\_ ایک ادرجال پی ۔ " پیملسلہ کہال تک جائے گا؟" آ فاق کے چہرے پڑنظر کے رنگ انجرے۔ " آپ لوگ پلیز ۔ خاموش ہوجا ئیں۔" روشن نے التجائیا انداز میں کہاتو عائشہ بیٹم کوسہاراحاصل ہوا۔ " نہیں بیٹا اب جائے دو بہت بے عزتی اٹھالی۔" عائشہ بیٹم نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے جا در کے کونے ریم سمجھ "عزت اور ذلت كردانا انسان كے اپنے اختيار ش بھى ہوتا ہے۔"اسرىٰ اس دفت كڑى كمان بنى ہوئى تعیں۔ "بى بى اپنى چپل اتار يں اور مير سے سر پر ماريں مگرز بان سے يوں زخم ندلگائيں۔"عشوبيكم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرامہ کما۔ " تقوجا وَ ناتكث لے آؤ " اسرىٰ كوانبيں چرانے ميں مره آنے لگا۔ "المال جاناجا بيل و؟" آفاق كوسى يكل ظرآيا مجبوراسر بلايا-''میرِ سے خیاکِ میں عائشہ بیکم کواب آ رام کی ضرورت ہے۔''انہوں نے طنزیدا نداز میں آسلی دی۔ ''مجائی .....جائیں ککٹ لے آئیں۔''روشی نے کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہااور منہ پھلالیا۔ "يكيا كهدى بيدوشن؟"سبكساتهساته عشوبيكم بحى بكابكاره كنيل-" ویکھامیری بی کننی مجھدارہ وگئ ہے۔ "اسریٰ نے مسکراکر بھانجی کودیکھا۔ "ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔" روشی نے ملکے سے طنزید لہجے میں کہا۔ "كيامطلبتم كبناكياجا مق مو؟" آفاق كوالحيى طرح سائدازه موچكاتفا كردتني ايك رانس ميس ب،اى ليے سمى دهاكى انتظرتها ''جمائی .....امال کےساتھ میرانکٹ بھی لا دیں۔'' روشنی نے واقعی میں دھا کا کرڈ الا تھا۔ "كيامطلب كمناكيا حاجتي مو؟"أسرى كامت كحلاكا كطلامه كمياء ۲۰۱۲ - دجاب ۱72 - ۱72

" مجھے میں امید تھی۔" آفاق کوز رائ سی جرا تھی ہیں ہوئی اس نے بہن کو بغورد کھتے ہوتے سوجا۔ "أكراس كمري عشوامال جائيس كي تومين بحي ان كے ساتھ جاؤں گا۔" روشن نے عائشہ بيكم كوخود سے لپٹا كرروتے ہوئے کہا۔ "روشیٰ ……"ابسریٰ نے سرسراتے لیجے میں بھانجی کو پکارا مگراس نے ذرالفٹ نہ کروائی۔عائشہ بیکم نے البتہ بوی فائز كاغصهاور جمنجطا هث سفينه كى موجودكى مين جيسے موا موكيا۔ زندگى مين تھيلے كانے بميشدال كى قربت ميں كند موجلیا کرتے ،اس بارمجی ایسانی موارساری دنیامیں اس کے لیے وہ واحد سے تھی جے صرف محبت کی نظرے دیکھاجا سکتا تھا۔ "شک کی نگاہ سے نہیں لہذااس نے سفینہ کوسب کھ بتانے کا فیصلہ کیا اور ملنے کے لیے ای پارک میں بلوایا جہاں انہوں نے ایک ساتھ کی حسین بل گزارے تھے۔ "سفى سنوتو-"فائزنےاے بساخت خاطب كيا "سب میک تو ہے ناں؟" سفینے پریشان نظری اس کے جرے پرڈالی اور پو چھا۔ ودتم ..... الراوزر كى جيبول بين ماتھ پھنسائے وہ سفينہ كى تحبراہث پروهبرے ہے مسكرايا ''میں کیا؟'' فائز کے اس طرح مسلسل دیکھنے پروہ کنفیوز ہوکرخودکود یکھنے گئی۔ ''حد سے زیادہ اچھی انگ رہی ہو۔'' فائزنے آ ہنتگی سے اس کے قریب ہوکر کان میں پیار بھری سرگوشی کی۔ '' فائز کے بیچے میں بات کہنے کے لیے ارجنٹ کال کرکے بلوایا تھا۔'' سفینہ کا ول خوشکوار دھڑ کنوں کے شور میں ڈوب کمیا۔ و منہیں بیر بتانے کے لیے کدمی نے ہم دونوں کے ملن کے لیے ایک حل ڈھونڈ ٹکالا ہے۔'' فائز کے لیجے کی تفسی "اجهاداتى مى .....!" سفينىكى ركول مى سرشارى كى ى كفيت بدا موكى\_ " ہاں واقعی۔" فائزنے یونمی جھے سرے ساتھات دیکھااور پھر مسکرا کر بیارے کہا۔ " كاش بهاراييخواب يج موجائے ـ "فائز كوسفينه كى چىكتى دىكتى سنېرى آئھوں ميں آس اوراميدنظير آئى \_ "ممی تواس بات کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔"فائز کی نگاہوں میں خوشی کی رمق ہلکورے لینے لگی۔ "اچھاتواس کامطلب سے کہ ماری مع کادن قریب ہے۔"سفین کا لہج شرارتی موا۔ ''مخبرجاؤمیں بتا تا ہوں مچی کوکیوان کی لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔'اس نے بھی ایک آٹھے بند کرتے ہوئے چھیڑا۔ "تمہاری محبت میں ہر بات جائز لگتی ہے۔"وہ اٹھلا کر بولی۔ "اجھاجی الی بات ہے کیا؟" فائزنے اس کی لٹ تھیٹی نگاہوں سے تفاخر جھلکا۔ وه بهت خوش تفاسفینه کی لگاوث محبت اورادا نین تسکین کااحساس دلا رای تھیں۔ برايك زخم كاجبره كلاب جيساب مربيحا كأمنظر بحى فواب جيساب يتنفخ فتخ سالبجه بيتيز تيزى بات مزاح ياركاعا لم شراب جيباب حجاب..... 173 ....

مرائخن بھی چمن در چمن شفق کی پھوار ترابدن بحى مهكة كلاب جيهاب برُ اطوی<u>ل</u>،نہایت حسین، بہت مبہم مراسوال تهارب جواب جيهاب توزعد كى يحقائق كى تبديس يول نماتر كال ندى كابهاؤ چناب جيهاب ترى نظرى تبين حرف آشناورنه ہرایک چرہ یہاں پر کتاب جیاہے جك الخفية سمندر، تجفية ريت كي لهر مرےخیال کادریا سراب جیسا ہے ملاحقال کا دریا سراب جیسا ہے تريقريب بمحىره كرنه ياسكول تجهكو ترے خیال کا جلوہ حباب جیسا ہے (محن نقوی)

..... ..... .....

سادگی سے سبح ہوئے ڈرائنگ روم میں بنول نے بری خوش دلی سے ان دونوں خواتین کو بٹھا یا اور حال احوال پوچھنے لگیں۔ان کے اسکول میں کام کرنے والی ایک ساتھی ٹیچرنے اپنے جانے والوں میں سے بہت اچھے کھرانے کارشتہ شرمیلا کے لیے بھیجاتھا کڑکے کا بنا کارد بارتھا۔شرمیلاتو پیسب سنتے ہی متھے سےا کھڑ گئی .....پھرمال کے آنسوؤں سے مجبور ہوكر مانتے ہى بنى۔ بنول كا تكالا ہوا سبز گلاني لياس بدلى سنديب تن كيا جهن كما مرار پر بلكا ساميك اپ كيا اور کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالیں توایک دم چک آگی۔

''بہن اگر بچی کو جلدی بلوا کیتی تو اچھار ہتا۔'' بڑی عمر کی عورت اعیبہ جولڑ کے کی ماں تھی بے جینی ہے پہلو

بدل کر یولا۔

" بى سىنىرورىن دىمىتى مول - " بتول نے سر ہلايا اور چھوٹى بيٹى كوايتار بے سے شرميلا كو بلانے كے ليے كيا۔ "آپ کی بٹی کہیں جاب بھی کرتی ہے کیا؟" شازیہ جولا کے کی بہن تھی اور شکل ہے بی تیز وطرار نظر آر ہی تھی تجسس ے پوچھا۔

بنہیں جی ابھی تووہ پڑھائی سےفارغ ہوئی ہے۔''بتول نے مسکرا کرجواب دیا۔ "إسلام عليم!" شرميلا باتحديس جائ كى ثرب ليا تدرداخل موئى\_

وعليكم السلام ـ " دونو ل نے ايك ساتھ جواب ديا اور پسنديده تكاه دُ الى \_

" ماشاءالله کیانام بتایا تھا۔ " کیسہ اس کی خوب صورتی پرد کیستے ہی فریفتہ ہو گئیں اور کھسک کراپنے قریب جگہ دی۔

"شرميلانام بياس كا-"بتول في الحي ديم يمني والمينان كي سانس بعرى\_

"كون كي كالج من برهتي بين-"شازيه نے بحس سے پوچھا۔ شرميلانے دهيرے سے مقامي كالج كانام بتايا اور ىر جھكا كربينھائي۔

"كمال بيش محى اى كائي من يزهتي مول" وه حرائي و 174 ......

شرميلا جوايي خويب صورت باتعول كى ككيرول سا الجمي بونى تقى چونك أشي "إن كى يهل بعي متلني موچى بيكيا-"شازىيەنے سموسە كھاتے ہوئے اپني الجھن دوركرنا جا بى-" مبیں آو۔ " بتول کے چبرے بر موائیاں اڑنے لکیس "اچھا پھر جھے کوئی غلط جی ہوئی ہوگی۔"شاز پیکاانداز معنی خیز تھا۔ "آپ كېناكياچا متى بين؟" شرميلانے ايك ديمتى موئى نگادان مال بيني پرد الى اور جيڪے سے كھڑى ہوگئى۔ "يى كى كراكترات ولينايك برى كارى كالح كدرواز يراتى تقى "شازىد نى درخند لېچى سى كمااورمال كو كحز ب بونے كااشاره كيا۔ کیوب؟" ایسہ نے جیرت سے بیٹی کی طرف دیکھااور پھرفورا کھڑی ہوگئی،شرمیلاا پی جگہ جم کی کئیں۔ كافى چے بين اس اميرزادے كاوران كى دوى كے۔ "شازىيے نے صاف ليج ميں مال كو بتايا۔ "وه .... توميراايك دشتة دارب "بتول في مجبرا كرجموني صفائي ديناجاي -"أيك مشوره دول آنثى پھراپنى بنى كى شادى اى رشتے دار سے كرواديں۔"شاز بيطنز بيا نداز يس بولتى ہوئى مال كا ہاتھ تفام كربابر جل دى مرمیلا جیے زین میں کو گئی۔ چرو خطرناک حد تک سفید پڑتا چلا کمیا۔ طیش کی بہت زوردارلہراس کے اندرائمی وہ شازیر کے پیچے جاکراس کی طبیعت صاف کردینا جائے تھی،اس نے گردن موڑ کر پانی سے بعری آ تھوں سے مال کی و المبيل جو كي من كل موده الى بهت بيت في بنول كانظرون من فصد بي كا نسواد مالتها كين تعيل "بات کو برها کرمزید ذکیل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، دہی تو اپنا کھٹا تھا۔"ان کے چیرے کے تاثر ات صاف پڑھے جارب تقيه '' کمال میں نے کوئی غلط کا منہیں کیانبیل کے ساتھ .....''شرمیلانے صفائی ویتا جا ہی۔ "ای دن کے ڈرسے وروکی می اب کون مانے گاتمہاری یہ بات۔" بتول چلائیں۔ کتناسمجمایا محرشرمیلا پرتو جانے کون سا بھوت سوارتھا، سارے زمانے میں اپی بدنای کرانے کے بعدا کے بين بي جاتى توكيافا كده \_ بتول كى بييثانى عرق ريز اور چره سرخ بوكيا \_ اس تتم كى ذليت كاواسط انبيس زند كى مين بهلى بار ہوا تھا۔ ای لیے برداشت کرنامشکل ہوگیا۔فشارخون بوحتا چلا گیااورا تکھیں جلنے لیس وہ ایک دم تیورا کرز مین پر (ان شاءالله باقي آئندهاه)

WWPAKSOCTETY.COM



وه آئ پھرای پارک میں تھا Semionte کیساس کا ایک یادگار

تاریخی پارک وہ تاریخی مقامات کا دیوانہ تھا۔ ٹیساس

تاریخی پارک وہ تاریخی مقامات کا دیوانہ تھا۔ ٹیساس

آئے ہی وہ پہلی تاریخی جگرتھی جس نے اس کے قدموں کو

چھوا تھا۔ بے تحاشا پیڑ پودول سروقد درختوں سے ڈھکا یہ

پارک کی گھنے جنگل کا سانظارہ پیش کرتا وسیع وعریفن

مشادہ سرسز وشاداب پارک اس کی فیکساس سے پہلی

بدواقفیت تھی۔

بدواقفیت تھی۔

سواقفیت تھی۔

یں بہلی وہ جگر تھی جہاں وہ بہلی بارلوسیانا کو ملاقھا، حسین و جمیل نازک می لڑکی ..... وہ بہلی بار محبت کے بے مثال جذیے سے آگاہ ہوا تھا۔

''ہاں' شاید قبل منٹے میں ۔۔۔۔'' بے حد سادہ لہجہ لیکن کے ساتھ اڑے تھے۔ براؤن آئٹھوں میں ناچتی شرارت کوسیانا خفاہوئی۔ اس نے فقط اِ ثبات

" بی نہیں ہم فیک آٹھ ماہ قبل ای پارک میں لے تھے تب بیدا تنا اجڑا اجڑا اور ویران نہیں تھا۔ کتنا سر سزتھا تب بیدا تنا اجڑا اور ویران نہیں تھا۔ کتنا سر سزتھا تب سنتہ انگریزی میں بولتے وہ افسوں ناک نظروں سے بے برگ ویران تبحر دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک لیے چوں والے درخت کے ساتھ فیک لگا کر کھڑی ہوگئی تھی۔ احمراس کے قریب کھڑا تھا اس طویل ترین پارک میں وہ سلسل جلتے تھک تھے۔ میں وہ مسلسل جلتے تھک تھے۔

" کیے گزرے کا ایک سال سے "اس کے گال اور ناک سردی کی شدت ہے سرخ پڑنے گئے تھے اس نے ہاتھوں کی بندم شمیاں چیز پردگڑیں۔

" کرر جائے گا جیسے بیسال گزرا ہے۔ ہیں لوٹ آوں گاضرور تم میراانظار کرنا۔انظار کروگی نالوی ؟" وہ کون ساعبد باندھ رہاتھا کوی خالی خالی آ تھموں سے اسے دیکھے تی۔اس کے سلیقے سے جے سیاہ بال ہلکی ہی ہوا کے ساتھ اڑے تھے۔

اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا نیگوں آ تھوں میں آ بیالہریں دوڑ نے لگیں۔ ائمرکے لیے ان کا پنی کی آ تھوں میں جب پرند نے قل میں جھا نکنا مشکل ہو گیا۔ اس موسم میں جب پرند نے قل مکانی کر جاتے ہے۔ ہوا تھٹھرتیں پھرتیں رگوں میں خون منجمد ہونے لگا دہ ہجر کے خوف سے سہے کھڑ ہے تھی ان کے احساسات برف ہونے لگے۔

کے احساسات برف ہونے لگے۔

"یا کستان جانا ضروری ہے؟"

یا سنان جانا سروری ہے! " ہاں۔"اہمرنے تصندی سانس کی اطراف میں دھواں

### مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

# Powiled From Rationagement

اوير كوا محمد كنيس اب روماني بيني تقي ناراض آلتي يالتي مارے وہ بل ڈاگ اب پریشان سااس کے یاؤں جان ر ہا تھا غالبًا اسے منار ہا تھا۔ وہ مسل رخ بچیرے روی موني هي احر كيون يربري جاندار سراب ريك يي هي وودهمار تنت والى بحدسرخ بالول والى الهينش لركى وه مطى باند صحاس و كمحد بافعائد جانے بنا كماس كادوست معنى خيزى سيحال كاارتكاز اورتحويت نوث كرر ماتها\_

₩ ₩

"آای شاہ (عائش) اگر جہیں کی ہے محبت ہوگئی تو ..... "مرخ چھولوں كيا دائ كو ہا تھوں كے كمس ميں محسوس کرتے اس نے عائشہ سے یو چھاتھا۔ وہ آج پھراس کے کیے پھول لائی تھی سرخ بے حدخوب صورت کلاب اے پھولوں سے عشق تھا۔ پھولوں کو توڑنے پر اے سخت تكليف موتي تفي وه اكثر عائشة كوسمجماتي\_

"پھول شاخوں سے چھڑ کر مرجھا جاتے ہیں اپنی شادابیت کھودیتے ہیں۔ سو کھتے ہیں اور پھر ٹوٹ کر بھر جاتے ہیں۔"عائشاس کے یاکل بن پرہنا کرتی۔ "چھولول سےدوی کرلی ہے؟"

" پھول انسان کے دوست ہی ہوا کرتے ہیں۔" وہ حجقوم كرلوسيانا كي بلانتس ينتيس جو يھولوں كى نر ماہث كو حجھو

سا بھر کیا۔"ای بہت بیار ہیں آہیں میری ضرورت ہے لوٹنا تو پڑے گا نالوی ..... بس تم میرایقین کرومیں واپس آ وَل كا .... ضروما وَل كا- "وه محبت ميس كندهي ال ياكل ی لڑکی کو انظار اور یقین کی ڈور تھا رہا تھا اور وہ محبت کی شاہراہ یرآ تھیں بند کرے چلتی اس کا اعتبار کردہی تھی۔ محبت و حارس وینا سیکے جاتی ہے مرچھڑنے کا کوئی جواز

نہیں پیش کرعتی۔ احر نے سکتی آئے تھوں ہے تم ہوتے سورج کو دیکھا جس کی ملول وری سہی سی کرنیں اینے پر سمیٹ رہی معیں۔ایں کی نظریں وسیع یارک پر گردش کرنے لکیں يادول كى رنكين كونوخ ي ميس كونى منظرسا جھلملانے لگا۔ تفيك آثھ ماه بل جب وہ يہال آيا تھا'تپ وہ لوسيانا

ي يهلى مرتبه ملا تھا تب اس يارك كى حالت و يكھنے لائق تحى -اس كى زرخيزى اور ہرياك پن عروج ير تقا۔وه اينے ایک دوست کے ساتھ جوس کے سب لینے اور سی مسئلے پر زوردشورے بحث كرنے ميل من تعاجب موا كے جھو كے ک طرح وہ لڑکی چینے ہوئے گزری تھی۔وہ بے اختیار پلٹا تھا'وہ رتی مینچ ربی تھی۔رتی سے بندھااس کا بل ڈاگ اسي تحسيث رما تعياروه چلاتے ہوئے اسے رکنے كا كهـ ربی می وه مست بالھی کی طرح جھومتا بھا گنار ہا۔ لڑکی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ کئ بل ڈاگ دور بھا گا وہ اینا توازن برقرار نبیں رکھ یائی تھی۔اس کا یاؤں کسی سنگلاخ شے ہے ہواؤں میں تیزی آنے تکی تھی لوی کی آ تھوں میر فتديليس روتن هوسيس

إداس محلتي شام تمنى موت كى عاموتى جهارسو حيمائي ہونی تھی۔اداس مسلق سردسردی کی لیپٹوں نے سب جگہ سكوت بريا كرديا تعارا كاؤ كالوك خوش كبيون مين مصروف مصے وہ عنگی نتی پرساکت بیٹی تھی یاؤں کوچھوٹا لمباکوٹ۔ محتكم يالے بال كس كريوني ميں قيد كرديے محت تھے۔ كرون كرو ليينا سرخ مفلؤسر يريز المغريز بيك ال نے یکے بستہ ہاتھوں کو کوٹ کی جیبوں میں تفسیرا۔اس ك ارد كرد خيك ب جان مرده چول كا جال جيما تھا۔ ب بارومددگار آوارہ ہے جیزوں سے چھڑنے کے میں اوجہ كنال كى زرد خلك ية ال ك ياؤل علم كرجم محے نیلکول آ تھوں میں تیرکی محلے لی۔

تم كب آؤ كي احر ..... " سرخ مجلتے لب د كم الفے ہوائیں کرلائے لیس۔ اداسیاں اس کے گرد قبقے

"بيد د مبر بھي گيائم ناآئے احر .....تم في او وعده كيا تھا کو ریار بھول کے سب وہ وعدے وہ وفا میں استے کے جذبے تھے تہارے احر۔ "سیاہ لیدر کی ڈائری پر مخروطی الکلیوں نے لفظ تھے ہے۔ نیلی آئٹھوں میں دھواں

"سنا تھا محبت مربھی سکتی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے جھر مجمی عتی ہے ضرب ہو بھی عتی ہے مر ....محبت بھول نہیں عتى يتم بحول محيح احر ....مات سمندر يار فيكساس كي ایک سنسنان ی کلی میں ایک عقوبت خانے میں کوئی وجود سرایا انتظار رہتا ہے۔جو ہر دیمبرانہی راستوں انہی راہوں يراندهادهند چلاے جن رتم أنبس چھوڑ كر مح تف تظار كى دُورتها كرتم كين بحول علية بواحر .....كوئى كيے بحول سكتاب بعلامبت بعلائي بمي جائتي ہے۔ "اس نے تھک كرسرن كا كشت عاديا الملتى أكلمول من دحوكين ے باول اللہ ف کے اور ان بادلوں کی تاب ندلاتے

"تو ....."ال في حرت سي يوجها لوسيانالب كيلن کی تھی۔ گرم گرم بھانپ اڑاتے جائے کے کپ پردتھاں بعانب میں کچھ کھوجنے لی تھی۔ کانچ ی آ جھوں میں ياسيت نيراكردكماتفا "توتم كماكروكى؟"

جوناخن کنزر دی تھی۔

"تواسے مانے کی کوشش کروں کی اور کیا .....؟"اس نے یائن ایل کیک کاٹ کرایک پیس اوی کی پلیٹ میں ركهاجس كادماغ كهيس اوربي محويروازتها\_

"أوراكر وه نه ملا تو ..... " ليج مين خدشه سا چهلكا کمٹر کی کے پارفاختہ پر مارنے لگی۔

"تو میں اے اپنے اللہ سے مالک لوں گی۔" عائشہ زرُ يقين لهيش كها وه چوني\_

'ہاں اللہ سے وہ مجھے ضرور دے گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلالوں گ۔ سی کوخالی ہاتھ نہیں لوٹاتا' پتا ہمال کہتی تھیں حدیث میں آتا ہے جب بندہ این اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے شرماتا ہے۔"اللہ سے محبت تھی یقین تھا سب محبت کے

لوسیانا چیپ خاموش آ محصوں سے اسے دیکھے گئ دل من جيكے ، محموم كافعا كبيل دورسائرن بيخ كك ومعبت بارجائے تو ..... " ہوا تیں ہر پیٹنے لکیں اس کی آ محصول میں اداسیوں نے ڈیرہ جمایا ، چھی ساکت بیٹھے تھے۔ کپ کی سطح پر چلتی عائشہ کی انتقی رک سمی اس نے چونک کرلوی کی آ محمول میں جما نکا۔ در دُخوف خدشے جر ک تڑپ کیانہیں تھاان نیلی نیلی ہمھوں میں۔

"محبت بارنی ہے دعا تیں جیس وعا تیں جیت جاتی بی - میں اسے دعاؤں سے جیتوں کی۔ "سادہ سے جملے کسی کے لیے جیون امرت تھے پھول کھلنے لگے۔امید اور یقین نے بر پھیلائے اوراس کے گردنا نے لگے۔وہ بروانے کی طرح جھوتی ان کے سنگ ڈو لئے تھی تھی۔

حمال...... 178 .....دسمبر۲۰۱۲،

تمہارا نام لکھنے کی اجازتِ چھن گئی جب سے كُونَى بَعَى لَفظ لَكُصَتَا مِولَ تَوْ ٱلْتَكْصِيلَ بِعِيكُ جَاتِي بِيل تری یادوں کی خوشبو کھڑ کیوں میں رقص کرتی ہے رے عم میں سلکتا ہوں تو آئکھیں بھیگ جاتی ہیں میں ہنس کے جھیل لیتا ہوں جدائی کی سبھی رسیس ملے جب اس کے لگتا ہوں تو آئھیں بھیگ جاتی ہیں یہ جانے ہوگیا ہوں اس قدر حساس میں کب ہے کسی سے بات کرتا ہوں تو استکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ سب گزرے ہوئے کی جھے کو یاد آتے ہیں تمہارے خط جو پڑھتا ہوں تو آتکھیں بھیگ جاتی ہیں میں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں مر جو نمی قدم چوڪڪ پيدرڪتا هول ٽو آنگھيس بھيگ ڇاتي ٻي راک مفلس کے ماتھ پر الم کی واستانیں ہیں كوئي چېره بھي پڙھتا ہول تو آتڪھيں بھيگ جاتي ہيں بڑے لوگوں کے اونے بدنما اور سرد محلوں کو غريب آ كھول سے تكتابول و آكسيں بھيك جاتى ہيں ترے کوچ سے اب مرا تعلق واجبی سا ہے مگر جب بھی گزرتا ہوں تو آئکھیں بھیگ جاتی ہیں ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے مرے دل پر وسی میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں شاعر:وصى شاه التخاب:امرباب..... وريه اساعيل خان

ب آئے گا آخر مان جاؤوہ دو ہروفت ہر کظا تمرکواللہ سے مائلی تھی عائشے کے 'اللہ''
کی آکسیں بند کیے اس کا سے اٹھتے بیٹھتے' سوتے جاگئے' چلتے پھرتے اسے
عائشہ کے اللہ سے مائلہ الچھا لگنے لگا تھا المرکو مائلگتے مائلتے وہ اللہ
آئی شاہ!''لوی کا لہجہ محبت پر اللہ سے تعلق سرور بخشنے لگا تھا۔ المرکو مائلگتے مائلتے من کو
جان سے عائشہ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اللہ جس کا ذکر اس کے سلکتے من کو
گا تو کو کو بندھی چلی آئی تھی۔ اس کے سامنے جھولی کی سے جھولی کی اس کے سامنے جھولی کی سامنے جھولی کی سامنے جھولی کی اسے اپناد کھ بتالی اس کی اوری ونڈو سے جھائی کی اسے اپناد کھ بتالی اس کی اوری ونڈو سے جھائی کی سامنے جھولی کی سامنے جھولی کی سامنے جھولی کی سامنے جھائی اس کی اوری ونڈو سے جھائی کی اوری ونڈو سے جھائی کی دیا ہے۔

ہوئے اٹنک محلے اور اس کے گالوں پر بہنے گلے تو اڑ ہے ابا بیل سہم محنے ہوائیں دیکنے لکیں۔ وہ محبت گرکی ہائ محبت کے دیپ جلائے اپنے محبوب کے انظار میں بیٹھی محب اس کا اوڑھنا مجھونا محبت تھا اس کی سانس میں محبت بی گئی۔

دیمبری الودای ساعتوں نے اپنا آ فیل سمیٹ لیا ہے دردی سے شب کی تاریکی چھانے لگی اند چر ابر صنے لگا شور مصنے لگا۔ انتظار ساکت رہ گیا اورا یک اورد بمبر بیت گیا۔

₩....₩

"وہ بیں آئے گائم اس کا انظار کرنا چھوڑ دو۔ پاکستانی مرد بہت بے وفا ہوتے ہیں خود ہی عہد باند ہے ہیں اور خود ہی عہد باند ہے ہیں اور خود ہی جہد باند ہے ہیں اور خود ہی بے دردی سے تو ڑ دیے ہیں۔ وہ تو اپنے شہرا پے فرن اپنی گی میں کی کوانظار کا مڑ دہ سنا کر بھول جاتے ہیں مرکبی انجائے سینکڑ دوں ہزاروں میں بیٹ کر دیں آئے تو کسی انجائے سینکڑ دوں ہزاروں میل دور وطن کی باس اسے کیے یادر ہے گی۔ میری مانو اسے بھول جاؤ۔ عائشہ ہے اس کی حالت دیکھی نہیں جارہی تھی۔

دن بیردن کمزور پڑتی لوسیانا کواس دن دیکھتے ہی دہ پھٹ پڑی کھٹے ہی دہ درد پھٹ پڑی کھٹے ہی دہ درد چھٹ پڑی کھٹ کھٹ ہے۔ دو درد جوثوث جانے چوٹ کھانے کے بعد لیچے ہیں درا تا ہے۔ سیاہ جلد کی ڈائری پراس کی چلتی انگلیاں تھم گئیں کانچ سی زرد پڑتی آ تھوں میں یقین کی لوڈ بدبائی یوں جیسے آخری ہیکیاں لیدہی ہو۔

مجھے یقین ہے۔'' ''دوسال ہوگئے ہیں' کبآئے گا آخز مان جاؤوہ بے وفا تھااورتم پاگل جواب تک آ تکھیں بند کیے اس کا انتظار کررہی ہو۔''

"محبت باگل بنادی ہے آئی شاہ!" لوی کا لہجہ محبت کے اثر سے بوجل تھا کی تھا تھا سا بے جان۔ عائشہ نے اثر سے بوجل تھا کی تھا تھا سا بے جان۔ عائشہ نے باختیار گہری سانس کی تھی اور کی تعرب کونوچنا کی تھیں کو متزلزل کرنا آسان کہاں تھا وہ محبت کی بای تھی کیسے خود کوائی شاخر سے چھڑا یا تی۔

دسری سردرتوں میں خون محبت سے جلایا تھا وہ بے قرار د بے ثبات سما اب جل کر بجضا گاہے تیرے ساتھ کا موسم اب دھیرے سے بیننے لگاہے کہ بید تمبر بھی اپنے پر سمیٹ دہاہے سنو .....

کسی کا انظار کسی کا کرب مثادونا اب و لوث آؤنا کہیں بید تبر بھی بیت ندجائے۔

موسم نے یکا یک زت بدلی تھی سیاہ تھنگھور کھٹا کیں جیما تیں محیل عصر کے وقت شام کا گمان ہونے لگا۔ سرد مچلتی ہوائیں سر سی رہی تھیں۔ شائیں شائیں کرتے ورخت کو کیاں ہوا کے زورے سلے لکیں۔وہ ابھی نماز یڑھ کر فارغ ہوئی تھی موسم کے خطرناک تیورد مکھ کر دال المحى۔ آ مے برج كر كوركيال بند كردين تندو تيز موامي مِزید تیزی آری تھی۔نہ جانے کتنی در خاموش صوفے پر د بلی میسی رسی با بر مواوس کا چنگارتا شور بلتی چنزی اور عقوبت خانے میں ناچتی عفریت خوف نے بحربور المحرائي لي اوراس كا ول وهك وهك كرف لكا تنهائي اور ا کیلے بن نے رہی کسرتمام کردی۔ بادل زورے گر جے تو همت دم دبا کر بھاگ آئی وہ یک دم آئی اور بیرونی دروازہ لاك كرك بابرنكل آئى \_ سرك ك يارلائون ميس كك پیر زمین کو چھورے تھے۔اس کے بروس کی عورتیں بھی اس کی طرح نکل آئی تھیں یام ٹری اس کے قریب جھولا۔ مارے دہشت کے کر بناک مجیخ نکل گئی سرے گرو لپٹا اسكارف اورتن برلپدینا دویشه موائے دوش بر پھڑ پھڑ ایا۔ وہ کیراج کے قریب کھڑی ہوگئ دو تین بے اور پڑوس می قریب آنی ول سو کھے ہے کی طرح کاننے لگا نہ ہو گن ویلیا حمرت ہے اس کا جنون سکے جاتی ' ہو گن ویلیا کے کائی اور گلائی رنگ کے پھول اطراف میں بھر جاتے' مہکنے لگتے۔

وہ احرکے قد ہب کو بڑھنے گی تھی وہ اللہ ہے ما تکنے کا طریقہ کی تھی۔ وہ اللہ کی نشاخوں اس کے جمزوں اس کے جا وں اللہ کے بتا چیر کھر کے حالے ہے تا چیر کھر کے حالے ہے تا چیر کھر کے حالے ہیں گار کے اللہ کا تصور اس کا احساس اس کے ول و دماغ پر جھانے دگا۔ احمر کا خیال اپنی کروٹ بدل لیتا۔ نیلی آ تکھیں مسکر انے لیس نئی زندگی نئی راہیں بانہیں پھیلانے لیس وہ مسکر انے لیس موند نے اندھادھندان راہوں پرچل نگی۔ آتھیں موند نے اندھادھندان راہوں پرچل نگی۔ آتھیں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ "کھلتے پھولوں کے موسم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔" کھلتے پھولوں کے موسم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔" کھلتے پھولوں خوشہو میں اسے اپنی لیپٹ میں لینے لیس تھیں۔ کے موسم میں اس نے عائشہ ہے کہا تھا بہاری مہلی مہل میں ہی میں ساتھا کی خوس ساتھا کی اندگر دوسال میں پہلی بارا تنا چیکا تھا نور سال میں پہلی بارا تنا چیکا تھا نور سال

\$\$.....**\$**\$

تتلیاں رقص کرنے لکیں۔امبر پر بادلوں کا سفید مکڑاروئی

كالول كاطرح بمحراعا تشف بهت دهير عال

كالماته تقاما ال يقين كساته كده ان را مول يراس كالورا

سید مبرجی کہیں بیت نہجائے لاحاصل ساکوئی سفر آسیت کی راہوں میں کوئی زیست کا اک لحہ جو تیری یاد کے بناگز راہو وہ مل سارے جو سنگ تیرے جو سنگ تیرے انتظار کا نخاسادیا دیم نکری کسی اتھاں میں استان کا دیا

ساتھدے کی۔

101Y

جانے اس متم سے موسم سے دہ کیوں خوف کھاتی تھی۔ دل پر ہو جھ ساہڑا کمی کی یاد کی کٹو پس نے بڑی ہے در دی سے دجود کو جکڑا۔

قلب میں بے کرال سمندر موجز ن ہوا شوریدہ سر پیختی لہریں دل کی سرزمین برشور مچانے لگیں۔ وہ اس بچے کی طرح خود کومحسوں کردہی تھی جو پسندیدہ تھلونوں کی دکان کے سامنے تشنہ بے قرار کھڑا ہو۔ آئی تھوں میں حسرت لیے بند مشی میں ایک بوسیدہ سکہ پکڑے تھی چند قدم گر ڈھیر ساری حدیں۔

"اراسیوں نے پُرسیٹے شروع کردیئے کول کو کئے لگی۔وہ اس کے سامنے اس نیٹے پرآ بمیٹا جہاں کچھ بل فیل اوی بیٹھی تھی۔ میں اوی بیٹھی تھی۔

محبت دیس کی باسی جیت گئتھیٰ دعا کیں بارآ ور ثابت ہویں۔شدتیں رنگ لاکیں وہ آ زردہ ساسر جھکائے بیشا تھا کوی کووہ بہت تھ کا تھ کا سالگا تھا۔

''آئی ایم سوری لوی ..... رشتوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ جاہتے ہوئے بھی نیآ سکا پھر پتا نہیں کیوںآپ ہی آپ تھینچتا چلاآیا دھا کے کی طرح' پتا نہیں۔ مجھے لگائم جھے آواز دے رہی ہو آواز کا اتعا قب کتا

میں یہاں تک چلاآیا۔" ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاہم پیوست کیے دہ الجھا الجھا سا دکھا۔ لوی کے لب مسکرائے کلیاں ی کھل آٹھیں' سائر ن بجنے گئے۔ چوں نے جھوم کر حسرت سے اس کی نیلی چیکٹی آئی تھوں کودیکھا۔

محبت میں مجلے شکو ہے نہیں ہوتے عداوتیں نہیں ہوتے مداوتیں نہیں ہوتے ہوتیں نہیں ہوتے عداوتیں نہیں ہوتے ہوتی ایک وسیح دل ہوتا ہے جو محبوب کے لیے چاروں راہیں کشادہ کیے دہتا ہے۔ یہ مہر دصال کا پہلا دسمبر ثابت ہوائی ہوائی ہوائی محبت محلے گئی۔ اہمر نے بنا ہوائی مفائی پیش کیے اپنے سرد ہاتھوں ہیں لوی کا ہمت محب مفائی اس بیس مائی نا اس وصال ہاتھ تھا محبت صفائیاں نہیں مائی نا اس وصال چاہتی ہے۔ لوی نے سودگی سے تکھیں موندلیں۔

" اے دسمبر اب بھلے سے بیت جاؤں اس نے للکارا تھا' سرد برفیلی ہواؤں کؤ دسمبر شکست خوردہ سامحبت باسیوں کے چےسے لکتا چلا گیا۔

''جس کواللہ اللہ جائے اے زندگی کی ہر نعمت ال جاتی ہے۔''

حجاب ..... 181 .....دسمبر۲۰۱۹ء



توار سے برتی بارش کی بوندیں دھرتی کی پیاس بجھانے کوجل تر تک چھیڑ چکی تھیں۔ باؤنڈری وال ہے ليٹي بيليں، ہوا کے دوش پرلہلہا تیں اپر رحمت میں نہا کرنگھر ى كَيْ تَصِيل - آج تولان كى ہريالى ديدنى تقى \_ كل تك شدید گری کاراج تھااوربس ایک ہی بل میں موسم نے پلٹا کھایاتھا۔ بارش نے ایک ٹانے میں موسم کی بساط الف دی ی ـ او بیب لینی گرم ہوا ئیس سرد جھونگوں میں بدل گئی یں نے کو میلی کسی البر دوشیزہ ک مندز دراور بے بروا نظر آدای میں۔ال عم سے چندال بے بروا کہ بیری بارسیں اوائل خزال کا نقارہ بجارہی ہیں۔ باغ کی پیشن وخوب صورتی جلد پت جعر کی نذر ہوجائے کی اور یک ونورے بحر بوررت اداس شامول میں بدل جائے گی۔ یا پھروہ نظام زندگی کے اس بیئے ہے مجھونہ کر چی ہیں۔وہ جانتی روسیلہنے کندھاچا کرکہا۔ ہیں گہزندگی کی ادھ تھلی اور نو خیز کوٹیل جے تھل کر گلاب جی ہے ویت در پرت اکٹل مرجما کرکرنا ہوتا ہے۔ براس مل وہ فلسفہ موت وحیات سے بے نیاز اپنی ہی مستی میں مکن ان حسین رتول کا جشن منار ہی تھیں۔

"موسم اجا تک بدلا ب نا۔" رومیلہ نے میرس میں كرنى بوندول كود مكه كرتبره كيا\_

"اجمى كل تك يتى دوپېرى جان كوآربى تىس اورجس ے برا حال تھا برآیج ویمھوکیسا بیارا اور خوشکوارموسم ہوگیا ب- مجھوسردی آبی گئے۔ "ستارہ کی طرف مسکراتے ہوئے ویکھ کراس نے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ ہے کھونٹ بھرا۔ وہ دونول فرنچ ونڈو سے باہر کا نظارہ کرتیں کافی اور ہاتوں سے لطف اندوز ہور ہیں تھیں۔

"بدلنے کی بیادا شاید انسانوں سے مستعار لی ہے موسم نے۔"رومیلہ نے گرون گھما کرستارہ کی طرف دیکھا

جوكفرى سيابرد بمحتى باتحديس تفام كمك كارون ييانكل جلارى تقى\_

"أب اس فلفے كا مطلب بھى سمجھا دو۔" روميله كى بات پستارہ کے حسین لبوں پیمشکراہٹ ابھری۔ ''جمجھ جاؤگی،جس دن زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا

اس دن موسم اور انسانوں کی بیہ قدر مشترک بھی واضح موجائے گی۔" ستارہ نے دھیے کہے میں روسیلہ کی طرف

تم آسان زبان استعمال نبيل كرعتى؟" روميل الحركر بولى توستاره كاختيار مسكرادي

"اور مجهيلة بهي مجهنين آتاكم مروقت اتنا فلسفيانه سوچتی ہی کیوں ہو۔ ہارش ہورہی ہے انجوائے کرو۔"

"اس لیے کہ بدلتے انسانی روبوں اور مصنوعی بن کو يهت قريب سے د ميوراى مول مير ارور دمنافقت كى زندہ مثالیں اتنی افراط سے موجود ہیں کہ اب تو یقین ہی نہیں آتا انسان کا اصلی چہرہ کون سا ہے اور کوئی اصلی چہرہ ہے بھی یانہیں۔"ستارہ کی بات کی گہرائی سے روسیلہ پوری طرح واقف محى پروه مبيس جامتي هي اس كى بال ميس بال ملا كروه ستاره كومزيد مايوس كري بلكه وه اسے اس كے خود ساخية دريش في فكالناحا التي تقى اوراس وقت اين آغاز گفتگوكو بى كوس رى تقى\_

"بيمصنوعيت اورمنافقت، أيك چرك يدكن چرك سجانے والے کوئی بطور خاص تمہارے گردہی موجود نہیں میں مائی ڈئیر بلکہ بیتو ہماری سوسائٹ کا المیہ ہے۔ یوں بھی آپ سب کے سامنے اپنا حال دل کھول کر بیٹے تو نہیں سکتے نارتم جيمنافقت كردانتي بوميرى نظريس تويد كهركهاؤ



**ተ**ተተ

کک سک سے تیار رومانہ فیروز تیزی سے اس کے گرے میں واخل ہوئیں۔ وہ بے پروا انداز میں بستر پہ اوند ھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔اسے دیکھ کران کی چوڑی سنج پیٹانی پہ چند تا کوارشکنیں نمایاں ہوئیں جنہیں انہوں نے جلد ہی جسریوں کے ڈرسے ہٹایا۔ایک گہراسانس لے کر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ او کی ایڑھی کی سینڈل پہنے خراماں خراماں چلتیں اس تک پہنچیں۔ان کی موجودگ کا احساس ہونے پر بھی اس نے منہ اٹھا کران کی طرف نہیں دیکھا تھا۔

'' جانتی ہو کیا وقت ہور ہا ہے۔'' اس بار سراٹھا کر انہیں دیکھا۔

'' دعوت میں دیرہے جانا مناسب بات نہیں۔'' رومانہ فیروز اپنا بھاری لباس سنبعالتے ہوئے اس کی کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھیں۔

"اوردیر سے والی آنا۔" ان کے قدم رکے تھے۔وہ اب اٹھ کر بیٹے گئے اورا ہے شانوں پہ بھرے لیے گئے بالوں کو ہتھ کر انہیں کچر میں جکڑرہی گی۔ بالوں کو ہتھ جائر رہی ہوں۔جلدی سے "میں تبہارے کپڑے تکال رہی ہوں۔جلدی سے بہت اچھے سے تیار ہوکر نیچ آؤ۔" اسے نظروں سے تنہیہ کرتی انہوں نے چہرے کا زاویہ درست رکھا تھا۔ ایسا کرنی انہوں نے چہرے کا زاویہ درست رکھا تھا۔ ایسا کرنے سے میک اپ کی پرتوں میں دراڑیں پڑنے کا امکان تھا۔

"ستاره انف ....." شاید اب ردمانه فیروز کا مبر محی جواب دے کیا تھا۔

"آئی ایم سوری می پرآپ میری بات کو بیجھنے کی کوشش تو کریں۔ "ستارہ نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ "کیا سمجھوں میں تہاری باتوں کو بولو.....تم جھتی ہو میرے مسائل؟"اس کی الماری میں لئے قیمتی ملبوسات کو پر کھتے ہوئے رومانہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ "می تا کرم اگل خود ساختہ میں شرید میں کا کی۔

دومی آپ کے مسائل خود ساختہ ہیں۔ ٹرسٹ ی ایک بار آپ لوگوں کی پروا کرنا بند کردیں یقین جائیں ہماری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوجائے گا۔" ستارہ نے وجیمے محر پُراعتاد لیج میں کہا۔ مال سے اختلاف کے بادجوداس کا لہجادب سے عاری شقا۔

" الوگوں کی پرواکرنی پڑتی ہے۔ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بہت سوچ تجھ کر چلنا پڑتا ہے۔لوگ اپنی سوچ، اپنے نظریوں سے نہیں بلکہ اپنے بنک بیلنس اور سوشل اشینس سے جانچے جاتے ہیں۔" رومانہ بالآخرا یک ڈریس فائنل کر چکی تھیں۔

"اس کا مطلب ہم ایک انتہائی کھو کھلی سوسائٹ کا حصہ ہیں جہال ہمیں بحثیت انسان ہیں بلک رہے اور پس منظر کو اہمیت حاصل ہے۔ "ستارہ نے احتجاج کیا جے نظرانداز کرتے ہوئے انہوں نے جوتوں والی الماری ہے اس کی میچنگ جیولری میچنگ جیولری کا انتخاب کردی تھیں۔ کا انتخاب کردی تھیں۔

"مین تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے بھی
وقت بہت کم ہے لہذا اپنی یہ دانش مندی کا لیکچر کسی اور
وقت پہموفوف کرواور فورا تیار ہوکر نیچے آؤ۔" اپنا کام ممل
کر کے انہوں نے درواز سے کی طرف قدم بڑھائے۔
"میں بہتوں ہے۔ میں بیڈرلیس نہیں پہنوں گی۔"
ستارہ نے اپنی جھنجلا ہث اس بارکیڑوں پہنکالی۔
"دریت محمد میں اور انداز کی جسنجلا ہث الدی ہے۔"

''تم محض اپنا اور میرا وقت ضائع کردنی ہو۔'' رومانہ فیروز نے پلیٹ کر دھمکی آمیز نظروں سے ستارہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی کئیں۔ "اچھالواب ہماری دوئی یہ بھی تہت لگ گئے۔"عباد

**ተ** "مری ست، کواہ چست۔" زوار آفندی نے جرت برجسہ بولا۔ سےعمادمعطفیٰ کی طرف دیکھا۔

کیا ہوا؟" بیڈ کراؤلنِ پہ سر ٹکائے وہ لیپ ٹاپ مامضد كطايية كاميس ملن تحار

«لعنی ابھی عجمه وای نبیس-"عباد نے مند بنایا۔

' جہبیں کس نے چھیڑ دیا۔'' اس بار زوار آفندی نے تظرافها كرديكها\_

میں تبارے چکر میں کب سے تیار ہوکر بیٹھا ہوں اورتبهاراتومود ، عبيس لك دم كبيس جان كار عباد في اس کے طلبے کی طرف اشارہ کیا۔وہ پینٹ اور تی شرت پہنے انتهانى ريكيك اندازيس بيفياكوني وفترى كام كرد باتحار 'یار واقعی میرا موڈ نہیں کہیں بھی جانے کا۔'' دونوں بازومركى بشت ينكائ ال في بهت محكانداز من كها

كيول اينامود كينيدا جيورات موكيا كبوتو كورئير کر کے منگوالوں؟" عباد نے مسخرے کہا۔اس کی تیاری

منماق کی بات جیس ہے عباد "زوار بعد کی سے بولا۔ "توسنجيدى كهال إس ميل "عباد سنكلسيري ٹانگ بیٹانگ جمائے بیٹھتامخاطب موا۔

''وہاں تہاری والدہ محترمہ تہارے لیے سوئمبر رجانے كا ارادہ رفتى ہيں۔" زوار نے اپنى مسكرابك كو دبانے کی کوشش کی۔

" ذراسوچؤاندر كے اكھاڑے ميں جنت كى ايسرائيں نی سنوری پھولول کی مالا تھاہے بے چین کھڑی ہوں گی اورماج كمارزوارآ فندي كى رائى بننے كو بے قرار نظرة كي كيس- كي مجصرتوسوج سوج كربى ايكسأ معدف موربى ب-"عبادكااندازايهاتهاكرزوارجاه كرجى ايناقبقهابكي مارروك جيس مايا\_

"اڑالو غال تم جیسے دوست کے متعلق ہی مشہور ہے ان کے ہوتے وشمنوں کی ضرورت کیا ہے۔"لیپ ٹاپ بندكرتي بوعال في المستحب المستحبات المستحب المستحبات المستحب المستحبات المستحب المستحب

'جناب عالى! بنده حقير ب تقعيم يور ب سوله محفظ كا ہوائی سفر کر کے اور اپنی انتہائی دفتری مصروفیات پیرخاک والكرفقظ خاطرا آب كاحوصله برهان اور بقول آب كى والدهآب كو كوف الصيائد صنى ياكتان آيا إداور یہاں احسان ماننا تو دور کی بات دوئ کوچھی شک کی نگاہ ہے و یکھاجارہاہے۔"زوار نے الی دباتے ہوئے سر بلایا۔ "كيابوا كجهزياده كهدكيايس؟"عبادن فورأيو جها "میں سوچ رہاتھا میری عقل اس وقت کہاں تفریح کردہی ہوگی جب میں نے تم جیسے انسان سے دوئ کی۔ اب ذوار کی باری می حساب چکتا کرنے کی۔ وورا قندی .... بیر کھرزیادہ میں ہوگیا۔ عباد نے منه بسوراب

"اليماجل اب الركول كي طرح ناراض موكر منه ندسوجا لینا۔میرامنانے کا موڈ نہیں۔"کیپ ٹاپ سائیڈ عبل پہ ر کھتے ہوئے زوارنے جوالی کاردوائی کی۔

''یارویے مجھے سیجھنیں آئی میں نے تیرے جسے خود پندانسان سےدوی کی ہی کیوں۔"عبادصوفے سےاٹھ كحرابوا\_

"اس كاجواب توبينا مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ بہر حال یہ بتاؤ کیا حالات ہیں۔" زوار نے کھڑی پر نگاہ ڈالتے

ومسترايند مسزيا ورآفندي ليعني آب كو ئيرست مام اور ڈیڈی طرف سے فائل کال آئی ہے جلد سے جلد ہول پہنچاجائے۔"عبادنے تفصیل بنائی جس پیزوار کا چہرہ یک دم شجيده ہو گيا۔

" ويصده دونول دى منك يهلي نكل يكي بين ابتم بھی میتعل چھوڑو اور جلدی ہے تیار ہوجاؤ۔'' وہ کچھ کہنا جا ہتا تھالیکن عماد نے اسے موقع نہیں دیا۔ جارونا جارزوار ورينك روم من كس كيا-ناچاہتے ہوئے بھى اسے پارتى

۱۸۶۰ حجاب ۱۸۶۰ ۱۸۶۰ ۱۸۶۰ د معمور ۲۰۱۷ء

\*\*\*

آواری کے بینکوئٹ ہال میں شہر کی اشرافیہ جمع تھی۔
ویک اینڈ پہ اس تنم کی پارٹیوں کا مقصد دوستوں سے
ملاقاتوں سے بڑھ کراب فقط نمود و نمائش تک محدودرہ گیا
تھا۔ اپنی کلاس اور اشیٹس کا نقارہ بجاتے شہر کے مشہور
برنس میں چیتی زیورات اورڈ پر ائیز کیڑوں میں ملبوس ان
کی بیگات اور مہلکی یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی گر
تہذیب سے عاری ان کی ٹی تسل کی بدولت ایسی پارٹیوں
میں ریک ونورقائم تھا۔

اس فیشن پریڈیس ہرایک دومرے سے سبقت لے جانے کی دھن میں جتلا تھا۔ مردخوا تین سے بھی دوہاتھ آگے تھے۔ یہاں رواداری واخلا قیات سے بڑھ کر تمبر چلتے تھے۔ یہاں رواداری واخلا قیات سے بڑھ کر تمبر کے تھے۔ اسٹاک آجیجیج ، بینک بیلنس اورمنافع وخسارے کے فبرے بہال سب میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی "منافقت" داوں میں کدورت، چروں پر مسکرا ہے ہے گئی بیا بیلیٹ کلاس کی چھر یوں سے انسانی بخل میں چھیائی اپنی ایلیٹ کلاس کی چھر یوں سے انسانی قدروں کافل کرتی شہر کی بیاشرافی انسانیت کے ماتھے کا برنماداغ تھی۔

\*\*\*

بھاری لباس میں چہرے کی جمر یوں کو میک اپ کی تہوں کے نیچے چھپائے ،رومانہ فیروز بمیشہ کی طرح چاق و چوبنداور ساجی آ داب کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی ہم عصر خواتین سے خوش گیبیوں میں مصروف تھیں۔ چھیلے چند سالوں میں ان کے مزاج میں بے حد تبدیلی آئی تھی اور رواداری کی جگہ شنع و بناوٹ نے لے کی تھی۔ ستارہ کو دہ ہر بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں لے آئی تھیں کیکن وہ ان بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں لے آئی تھیں کیکن وہ ان کے بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں اور کھرکھا وکو ایسے موقعوں بیکس ستارہ ، اپنی شجیدہ طبیعت اور رکھرکھا وکوا سے موقعوں یہ بھی ہاتھ سے جانے ہیں دین تھی۔

مناه نواز فیروز ،منه میں سونے کا چیج کے کر پیدا ہونے والا ایک ایسا انڈسٹریلسٹ جس نے پیسے کو پیسے سے سینچ کر محض چند سالوں میں باپ داوا کی دولت کو دوگنا کیا تھا۔

طبیعت میں عاجزی وانکساری کا پیمالم تھا کہ زندگی میں وتمن نہ ہونے کے برابر تھے۔ رومانہ فیروز جیسا جیون سأتنمى باكرزند كي تكميل هوئي توستاره جيسي ذبين اور بمجعدار اولادکی بدولت کل وگلزار ہوگئے۔ زمانے کے انداز بدلے پر شاه نواز فيروزن بمي خودكود نياكى روش ينبيس والاتعاان کے نزد یک معیارزندگی آج بھی انسانیت اورا خلاق ہی تھا نا كددولت اور نمود ونمائش ان كى احا تك موت كے بعد رومانه فيروز كي بيس ساله پُرسكون زندگي بيس كهرام مج حميا تفار بچھلے یا مج سالوں میں دنیا کا جوروپ رومانداورستارہ نے دیکھاتھا،جس طرح ان کے رویوں کو جھیلاتھا ہے ہ ان دونوں کے لیے بہت بڑا شاک تھا۔عزیز درشتہ دار بھی شاہ انڈسٹری کے ڈوہے جہاز سے جان بچا کر جلد فرار ہو کئے اور نام نہاد دوستوں نے بھی دائن بحالیا۔ ہزار کوشش کے باوجودرومانہ فیروزائی کمپنی کی گرتی ہوئی ساکھ اور مالی نقصان کو روک نه یا نیس- نتیجه د بوالیه مونے کی صورت میں نکلا اور بڑی جائیداد نے کراس بحران سے نکلا كيا-اب نا تووه يبلي مع شائه بالله تقع نابى آن بان یمال تک کردوستول رشتول دارول سے بھی کنارہ کرچکی تغين جوباتي تفامحض سفيد يوثى كابحرم تفايستاره حابتي تمى كدوه ال شاندار مكان كوني كرايك مناسب كمر ليس، اسے اخراجات کو کنٹرول کرلیس تا کماس طرح ان کے مالی مسائل کا تدارک ہوسکے محرستارہ اپنے معاشی بحران ہے تكانير جوسبيل رومانه كوبتار بي تهي اس پيانبيس اعتراض تعا\_ وہ اس لائف اسٹائل کی عادی تھیں اور آئبیں اس پہ مجھوتہ منظور نہیں تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے آیک اور بلانک کی تھی۔وہ نہلے ہے بھی زیادہ سوشل ہوگئے تھیں۔شہر کی ہر بڑی یارٹی میں ان کی شمولیت لازمی ہوگئی تھی۔ وہ وہاں سب کو نبی ظاہر کرتنس کہ جیسے ان کے معیار زندگی اور سوشل المينس كوكوئى فرق برائي مبيس اب ان كيساي بس ایک ہی مقصد تھا کہ ستارہ کی شادی اس شہر کے لسی بھی بڑے کھرانے میں ہوجائے تا کہاس تعلق کوری بنا کروہ ائی پہلی والی جگہ یہ واپس آسکیں۔اس مقصد کےحصول 186 LID



کے لیے روماندز پردئی ستارہ کواپنے ساتھان خاص خاص محفلوں میں لازمی لے کرآتیں جہاں شہر کے معزز نامی گرای افراد موجود ہوتے۔ستارہ کو مال کا بیہ بدلا ہواروپ تکلیف دیتا تھا۔ وہ رشتے داروں اور دوستوں کی بے اعتمانی کوسہدگی تھی پراپئی مال کی اس سوچ کے ساتھ مجھوتہ کرنااس کے بس سے باہر تھا۔ پر بچ تو بیتھا دہ رومانہ کے خلاف چاہ کربھی جانبیں سکتی تھی کیونکہ بیاس کے اختیار خلاف چاہ کربھی جانبیں سکتی تھی کیونکہ بیاس کے اختیار شریخا۔

اس باراس عالی شان دعوت کا اہتمام مسٹر اینڈ مسز انصاری کی طرف سے تھاجوان کے کاروباری دوست یاور آفندی کی پاکستان آمدیه ویکم ڈنر کی صورت میں دیا گیا تفا- ياورآ فندى بيس سال يهلِّيا اين بيكم فبمينه آفندي اور اكلوتے بينے زوارآ فندي كے ساتھ اپنا كاروبار سمين كر كينيرًا شفث ہو گئے تھے ير پاكستان سے ان كا تعلق کاروباری اور قریبی دوستول کی بدولت اب بھی قائم تھا۔ شاہ نواز فیروز اور یاور آفندی کے درمیان دوی کا مضبوطی رشتہ قائم تھا۔ کوشاہ نواز کے انتقال کے بعد تعلق نہ ہونے ك برابر موكيا تعاليكن ال ريفرنس عداه نواز كي فيملى ان کے کیے غیرنہ تھی۔اس باران کی یا کستان آمد کا مقصد دوستول، رہتے داروں سے ملاقات یا کاردباری نوعیت کا مہیں تھا بلکہ اپنی بیکم فہمینہ آفندی کے اصرار پروہ یہاں اہے اکلوتے بیٹے زوار کی دلہن تلاش کرنے آئے تھے اور آج كى شام فېمىيندآ فىدى بهت ى خواتين بالخصوص روماند فیروز کی ہٹ لسٹ پہھیں۔ جب سے وہ دونوں شریک محفل ہوئے تھےرومانہ سلسل ان بیدا پناامپریش جمانے کی کوشش کردہی تھیں۔ دوسری طرف فہمینہ آفیدی نے ا بنی کلاک اور دولت کے خمار میں سامنے والے کو بھی کچھ تمجهاى كبال تقام يهلي فقط امارت كاغرور تفااب توفارن میشنل کالیبل بھی چسیاں ہوچکا تھا۔لہذا آج کی بیشام رومانه فیروز، قبمینه آفندی اوران کی ہم مزاج خواتین کی بدولت شعله وسبنم موربي تفي\_

**ት** ተ

قبمیندگوید بات سمجمانا آسان کامند تھا۔ ''جمائی میرے پانہیں تہمیں کس کی تلاش ہے؟'' عباد نے بے دلی سے کہتے ہوئے اردگردموجودلوگوں کو سرسری دیکھا۔

''دہ جس کے سریہ آنجل نہ ہی نظروں میں جاب آو ہو گریہاں اب تک جس ہے بھی ملا، بے جاب ہی پایا۔'' زوار نے دانت پہنے ہوئے ہال میں موجود مغرب کی تقلید میں اپنی پہیان کھوٹی لڑکیوں پہنے تبصرہ کیا۔

دور کونے میں کوری کا اور کیا ہوائی کی تلاش جاری رکھولیکن بیجھے
الگناہے یہاں آ کرمیری تلاش خم ہوگئ ہے۔ اب کیے قتم
الگناہے یہاں آ کرمیری تلاش خم ہوگئ ہے۔ اب کیے قتم
الگناہ ہے و کھنا شروع کردے۔ 'زوار کی باتوں سے
بورہ وکر عباد نے بال میں کھڑے لوگوں پہ ایک ناقد انہ نگاہ
دوڑ ائی اور پھراس کی نگاہ انہی کی طرح سب سے الگ،
دوسرے کونے میں کھڑی دولڑ کیوں پہ جانگی۔ بے ساختہ
اس کے منہ سے جوالفاظ نکلے اس پہ چونک کرزوار نے بھی
اس کے منہ سے جوالفاظ نکلے اس پہ چونک کرزوار نے بھی
اس کے منہ سے جوالفاظ نکلے اس پہ چونک کرزوار نے بھی

\*\*\*

 وہ پچھلے پندرہ منٹ سے بال ہیں موجود لوگوں سے
زیردی ملاقا تیں کرتا بالآخر تھک کرایک کونے ہیں جا کھڑا
ہوا تھا۔ یہ سب پچھاس کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ وہ
پارٹی پرین بھی نہیں تھا بلکہ اسے یہ سب باتیں وقت کا
ضیاع محسوس ہوتی تھیں مگر وائے سے کہ اسے ایسے بناوٹی
ہائی پروفائل ڈنرائینڈ کرنائی تھے کیونکہ اس کے پس پشت
فظ ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی فہمینہ آفندی یعنی اس کی
ڈئیرمی۔

و میریسلی یار بھی بھی می حد کردیتی ہیں۔"زوارنے اسف سے کہا۔وہ اورعبادساتھ ساتھ ہی تھے۔

"آئی مین پہلی بات مجھے واس ارتی میرت کاسوج کر ہی وحشت ہورہی ہے۔ آپ کی کو جانے نہیں، پہچائے نہیں۔ آپ کی اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈ نگ نہیں اور بس اسے آپ کے گلے وال دیا جائے گا کہ اس و حول کوئمام عمر بچاکہ "عباد دلچیں سے اس کی طرف و کمید ہاتھا۔ "اورد وسری بات؟" انھاز میں شرارت تھی۔ "دوسری بات اگر میری شاوی اپنی پسند سے کرنی ہی متی و طریقہ بھی کوئی مناسب اختیار کیا جاتا۔" زوار شجیدگی

""ہم ان فیملیو سے پرسل بھی تو مل سکتے ہیں۔ بیکیا کسی بھی ایکس وائی زیدگی پارٹی میں چندالا کیوں کوٹارگٹ کرےان کامعائد کرنا کہ آیادہ اس معیار پہ پوری احرقی ہیں یائیس۔" اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا۔
"یار جولیانا، ریٹا اور مارگریٹ میں تم انٹر سٹر نہیں سے تھے تو کہاں روا، حزا، ریٹم کو د کھنے میں کیا احتراز ہے میرے بھائی۔"عبادی اپنی منطق تھی۔

"جولیانا ہو یاریشم شادی کرنے کے لیے جوامتیازی ادصاف دوان سب میں نہیں ہیں۔"

"اس کی صورت، میری دولت کس اس پیانے پہ شادی کرنی تھی تو پھر یہاں کیوں آئے۔ نہ تو کینیڈا میں حسین اڑکیوں کا قحط پڑا ہے اور نہ میرے انٹینٹس میں کی جو انہیں مرعوب نا کرسکوں۔" اس کی بات میں وزن تھا پر

حجاب ۱88 سدمبر۲۰۱۲

"نأس توميث يو-"عباد برجسته بولا\_ "اوه بانی گافه.....ستاره ذراومان دیکھو" عباداورزوار ساتھ ساتھ تھے۔رومیلہ نے زوار کود کھ کر بے اختیار کہا۔ أيك نظرياس كحز منذواركود يكصار ساِه وُنرسوث سفيد قيص اور چيکرو ڻائي ميں وہ سچ مج خاصا وْيسنتِ لگ رما تھا۔ چھ فٹ قد، تیکھے نقوش پر سجیدہ اور

ذہین آنکھیں۔ وہ سامنے والے کی توجہ آپ اپنی طرف مبذول كروانے كى صلاحيت ركھتا تھا۔

"د كير چى بول شكل سے بى كوروس لكتا ہے۔" ستاره في منه بناتے ہوئے تبرہ کیا۔

"ابتم زیادتی کردی ہو۔تعریف ختم ہاس بندے یہ یار ..... وہ بہت ہینڈ سم ہے۔" روسیلہ نے ستارہ کی بات اختلاف كرتي موع جواب ديا

"الجهائم كيول ادهر ديكه رنى \_خواڭخواه غلط امپريشن جائے گا۔ پہلے ہی می کی وجہ سے اتنا اوورڈریس موکر آنامرا ب ستاره نے اے تو کا۔

و بنیس یار ..... میک لگ رای ہو۔ "روسیلہ نے اے جهزكتے ہوئے كہا۔

دسنو وہ ادھر ہی آرہے ہیں۔ پلیز اپنی چو کے بند رکھنا۔"عباداورزروا کوائی طرف آتے ویکے کررومیلے نے جلدی سے کہا۔ وہ نہیں جا ہتی تھی زوار بیستارہ کا کوئی غلط امیریش پڑے۔

" يكي ميل تم سے كہتى ہول الى چونى بندر كھنا۔" ستاره نے تنبیہ کی۔

"ویسےوہ یہال کیوں آرہاہے۔"وہ جھنجلائے ہوئے انداز میں بولی اس سے پہلے کدومیلماے کھے جواب دیتی عباد، زوارکو لیے ان کے یاس آ کھڑا ہوا۔

''اوہ ….. ہائی گرکڑ۔''عباد کا انداز بے تکلف تھا۔

''ہیلو۔'' روسیلہ نے خوش دلی سے کہا البنتہ ستارہ

"عباد مصطفىٰ " تعارف روميله كي طرف د كي كركروايا

١٠١٢ حجاب ١١٥٥ ما دسمبر١٠١٦ء

اسيم ميئر-"روميلهن خوش اخلاقي نبعائي ساتھ ہي

''اوہ ..... ہال ان سے ملیس س<u>ہ میرے عزیز</u> دوست ہیں زوار آفندی۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں مس روسیلہ' خاموش تماشائي بنے زوار آفندي كامختصر تعارف كروا كروه ایک بار پھرٹریک بیآیاتھا۔

"میں ..... وہ .... میں نے حال ہی میں ماسرز کیا ب كمپيوٹر الجيز لگ ميں۔" اس بے وقت انٹرويو سے روميل واقعي بو كھلا كئي تھي۔

"اوه وا وَ كم بيوٹر انجينئر نگ ش ماسٹرز كمال كى بات ہے نا پاکستان لئی ترقی کرچکا ہے۔ اب اڑکیاں بھی میکنالوجی اور کمیونیلیشن کی فیلڈیس آرہی ہیں۔"عباد کی تعریف بدروسلد کا چره خوانخوه سرخ پر گیا جبکه ستاره نے این ہلی دیانے کو نجلالب کا ٹا۔ زوار جو بظاہران متنوں ہے لائعلق کھڑا تھا اس نے ستارہ کی حرکت کو با قاعدہ

"نیستاره فیروز بیں۔ میری دوست۔" روسیلہ نے جان چیشرانے والے انداز ٹیل عیاد کی توجہ پاس کھڑی ستارہ کی جانب مبذول کروائی۔عباد کے ساتھ ساتھ زوار نے بھی ستارہ کی طرف ویکھا پراگلے ہی بل ستارہ کواپنی طرف ويمضح باكرنظرون كازاويه بدل ليا\_

نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔

'ردمی میں ممی کے پاس جارہی ہوں۔'' ستارہ نے چویش کوانجوائے کرتے ہوئے بجیدگی سے کہا۔ "رکو میں بھی آتی ہوں۔" روسیلہ جلدی سے بولی۔ ستاره نے اس کا کندھا تھام کراہے دوک دیا۔ "د منبيس تم ركو ميس چلتي جول-" ايني مسكرابث دباتي ستارہ نے تلے قدموں سے چلتی رومانہ فیروز کے پاس چلی آئی۔حدِنگاه زوارآفندي اسے جاتے ہوئے ويكمار ہاتھا۔

公公公 - 公公公

موجلاتها\_ ''تو پھرس کیوں نہیں لیتی میری بات۔'' او کی آواز میں کہتیں وہ ایک دم صوفے سے آتھیں۔ستارہ نے عاجز آكران كى طرف ديكها جوغص ميس مرخ فتدهارى انارسا چرہ لیاے موردی تھیں۔

"اوركىيىسنول-"اينادايال باتھ سريد مارتے ہوئے ستارہ نے بے بی سے کہا۔

''اب ایبا مجھی کون سا مشکل کام بتار ہی ہوں جس کے لیے استے جو تھم ہوں گے۔ "رومانہ نے ایک گرا سالس لیا اور دوباره صوف به براجمان ہولئیں \_مطلب بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی <sub>س</sub>ستارہ نے تاسف سے مرکو جھٹا۔

"خر ..... بات کیا ہورہی تھی اور تہاری بے تکی بالون كي وجهد كمال تكل في- اجا كمسب غصر بحول بھال وہ ایسے نارل بات کررہی تھیں جیسے پچھ ہوا ہی نہیں۔ستارہ ان کے اس انداز سے واقف تھی اس لیے اے ہر گز تعجب نہیں ہوا تھا۔ وہ بمیشہ اپنار دیمل ای طرح ظاہر کرتی اور پھر سارا غصہ صابن کے جھاک کی طرح

"مرسول رات ميرے كيے بغير بى تيار رہنا اور بال، این اووراسارتنس ان کےسامنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمینہ بظاہر جنتی بھی ماؤرن ہے مگر بہو وصورترتے ہوئے اس کے اندر کی دقیا نوسیت عروج یہ ہے۔ کوشش کرنا اس کے مزاج کے برخلاف کوئی بات نہ ہو۔ 'بہت بجیدگی ساین بات پزوردیتے ہوئے روماندنے اسے مجمانے كى كوشش كى - كىلچە مىن تىزىيە توقىمى ساتھە بى ساتھەالتجا بھى جھلک رہی تھی۔

''توایسے دقیانوی لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے جن کے سامنے عقل کی بات کرکے پھے تانا یڑے۔" ستارہ نے ججت کی، وہ تو ویسے ہی ان کی اس شادىمىم سےناك تك تنك آئى بينى تھى \_رومان كوتوجسے اس کی بات س کرچنگے لگ گئے تھے۔ ''یاور بھائی اوران کی قیملی کوڈ نریبانوائٹ کیا ہے ہیں نے۔"ستارہ اسٹڈی میں بیٹی کمپیوٹریہ کچھکام کردہی تھی۔ روماندی اجا تک آمدے چونک کراس نے جلدی سے كمپيوٹرشٹ ڈاؤن كيا جيسے كوئى چورى پكڑى كئى ہو۔اس كا انداز ابيها تفاكه رومانيه كومحسون تهيس موايا شايدوه اس وقت اتی زیادہ ایکسائیڈ تھیں کہ انہیں ستارہ کی تھبراہت یہ سوييخ كاخيال بي تبيس ربار

وحمهبين كبابعى تفافهمينه كوكميني ديناليكنتم ميرى كوئي بات بھی ہیں سنتی۔"اسٹڈی میں رکھے صوفہ یہ بیٹھتے انہوں نے شکوہ کیا۔ستارہ اب لیب ٹاپ بند کرکے اپنی فائل سميني مس مصروف تحى

"آب جانتی ہیں بیسب چھورین مجھ سے نہیں موتا۔ویے می آپ کی ایک بہت بروی بات مان چی موں ال سائے جھے مریداو تع مدر میں۔"میزیے اینے کاغذوں کا پلندہ فائل میں رکھتے اس نے حل سے كها-روماندنے اسے با قاعدہ كھاجانے والى نظروں سے و یکھا۔کل رات کی یارٹی کے بعدان کا بہلامقصد کامیاب ہوگیا تھا۔ وہ یاور اور فہمینہ کی توجہ حاصل کرنے میں كامياب موكئ تحيس الرملاقاتون كاسلسله جل لكلتا بيق سيكنذون ميس غائب موجاتا رشتے کی بات آسانی سے شروع موجاتی۔

"تمہارے ہی بھلے کو کردہی ہوں بیسب، کتنے سال بى لول كى اوركمال تك في كرياؤل كى ان حالات ميس." وہ تنک کر بولیس۔ستارہ کوکون می پرواٹھی وہ سکون سے فائل میں کیے کاغذات یہ نظر ڈالتی ان کے تیوروں کونظر انداز کردہی تھی۔

"تہباری شادی ہوجائے تو چین سے مرسکوں گی۔" اس باران کے کہے میں بلاکا در دفعا جوستارہ کے لیے ہرگز نیانہیں تھا۔وہ ان کے منہ سے بیفقرہ آج سے پہلے بھی کئی بارس چی تھی۔

''آپ کو پتا ہے نا مجھے ایسی ایموفنل باتیں پیند تہيں۔" بے بروائی سے جواب ديتے اس نے رومانہ فيروز كواندي اندرسلكا ديا تفاراب تويه بتصيار بمي ناكاره ١٥١٠ - د المار ١٥٥ - ١٥٠٠ - د المار ١٠١٠ -

تعیس خاطر داری میں سی بھی تھ کی کوئی کی ناں رہ جائے لبذاسب كام الى مرانى ميس كرواري ميس فيك جهبع یاور آفندی این الل وعیال کے ہمراہ ستارہ منزل مہنجے۔ رومانہ کے ساتھ ستارہ نے بھی دروازے پیان کا استقبال کیا۔ آخراے رومانہ کی طرف سے خاص ہدایات جوطی تحيس كهاني سيهلي حيائ كادور چلا

"بہت اچھا لگ رہائے آپ لوگوں سے دوبارہ ال كر، آپ تو کاروباری مصروفیات میں دوستوں کو بھول ہی گئے۔" سب لوگ لاؤنج میں بیٹے جائے نی رہے تھے جب روماندنے خوش دلی سے کہا۔ بہت سال بعد سمی پر یاوراورفہمینہ کے ساتھ گیٹ ٹو گیررکوئی پہلی بارتونہیں تھا۔

وه اوگ تو برسول سے ایک دوسرے کو جانتے تھے "ای کیے اب سب کھے زوار کوسونی کے میں تو جھیں بس ریٹائر ہوچکا ہوں۔' یاور آفندی کواللہ نے بہت نواز اتھا پر کامیانی نے ان میں غرور ہیں عاجزی مجر دى تقى \_ بهت ملك ميلك انداز من كب شب كرر ب تقر ساتھ ساتھ اے لخب جگر زوار آفندی کی تعریف بھی ELV

"اباس کی مرضی چلتی ہے۔ویسے خاصا ذہین ہے خوب فے آئیڈیاز ہیں اس کے دماغ میں۔ "زواران کی بات ید بلکا سامسکرایا۔ وہ زیادہ وقت عباد کے ساتھ ہی مصروف عفتاً وتعا جبكه فبمينه آفندي اين اين نيود من مرفقارخاموشي سان كى باتنس بن رى تقيس باشايداس وقت وه رومانهاور ستاره کو بنج کرر ہی تھیں۔

"ماشاءاللدلائق اور مونهار بينے والدين كا نام ايسے ہى روتن کرتے ہیں۔'' رومانہ نے ستارہ کی طرف و میکھتے ہوئے کہایران کے اندر کا کرب ستارہ تک ان کی آنکھوں کی بدولت چہنچے گیا تھا۔ نرپینداولا دندہونے کا قلق شاہ نواز فیروز کے انتقال ہے پہلے بھی رومانہ کوچھوکر بھی نا گزراتھا پرجب سے کاروبار ہاتھ سے نکلاتھاوہ ستارہ کو کئی بارا پنی کم ما لیکی کا احساس دلا کراس کے بیٹی ہونے کا طعند سنا چکی محس ستارہ کوال بار بھی ان کے لفظول سے زیادہ ان

"ضرورت ب-" ده تيز ليح مل بولير " کیونکہ زوار آفندی صرف یا کستان مہیں کینیڈا کے بھی بہت بڑے برنس کھرانے کا اکلوتا وارث ہے۔اتی ی عمر میں اس کی برنس سینس اور قہم وفراست مثالی ہے۔ صورت بشکل تو اللہ نے شانداردی ہی ہے مزیدسونے پہ سہام اس کی ساجی حیثیت اور بیکمل پینچ اگر کوئی لڑکی ماصل کریائے گی تواس کے لیے فقط ایک معیار مقرر کیا كيا إوه إلى مال فبمينة آفندي كي نظروب مين اينا مقام بنانا۔" ستارہ سر پہ ہاتھ رکھے کری پہینھی جپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ان سے بحث کا پہلے بھی كبال فائده بواتها\_

"لبذا اس بات كاخاص خيال ركهنا كه فهمينه تم سے ناراض ندمو مجمية ؟"فائنلي صوف عاثه كردروازكي طرف جاتے ہوئے اسے بغور دیکھتے ایک آخری وارنگ دی گئی تھی اور پھراسٹٹری کا دروازہ تھلنے اور بند ہونے تک ستاره سريه ہاتھ فكائے أي ميس فيح كيديشي يبي سوچتى ربی کہاس باراے اس کینیڈین مصیبت سے جان کیے چھڑائی ہے۔

**ል**ልል.....ልልል

بهت مدت بعدستاره منزل میس مجما تهمی اور چهل پهل وكھائی دے دہی تھی۔ چندسال پہلے شاہ نواز فیروز کی حیات مين تويبال دوستول رشية دارول كاتانا بندهار بهنا تعار خاوند کی طرح رومانه کی مهمان نوازی بھی مشہور تھی پر وقت اور حالات کے ساتھ فقط پینے نے ہی جبیں قرابت داروں في منه مورد ليا تفاراب مندوده بملي عريز اوردوست احباب متصناي رومانه فيروز كامزاج \_سب بجحه بدل كيا تھا۔ گھروں میں دعوتوں کی جگہ ہوٹل کی پارٹیوں نے لے لی محمی فرص سے عاری رشتے ناطوں میں آج وہ مہلی س رواداري كهال بحي تقى كيكن آج سب كجه بهت بدلا بدلا لگ رہاتھا۔ کمریس تقریبا سبھی ملازم مبحے سے مصروف تصاور رومانہ پہلے کی طرح ان سے سربیہ سوار بھی کچن، بھی لاؤ بج کے انظامات دمستی بلکان مورس میں۔ وہ کیل جائی 

کے لیجے نے تکلیف دی تھی۔ وہ اللہ کی لا کھول تعمقوں کو بھول کر، اس کی کروڑوں مہریانیوں کوفراموش کرے ایک الی شے کے لیے نافکری کردی تھیں جس کے بدلے الله في الي رحت عنواز اتعاب

" رود کشن بونٹ یا کستان شفٹ کرنے کا پلان ہے اس كائ ياورآ فندى، ستاره اور رومانه كى دہنى حالت سے بخبرانبيل تفصيل بتانے لگے۔

" پاکستان میں؟" رومانہ کے ساتھ ساتھ ستارہ بھی ایے خیالات کی دنیاسے باہرآ کی تھی۔

'یهاں تو مارکیٹ بہت ڈیریشن میں جارہی رومانہ نے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے ان کا تو اپنا تجربه انتبائي تكفحا

"كينيدًا ك مقابل مي باكتان مي يرود يكشن کوسٹ بہت کم ہے۔ ستی لیبراور اور بیڈ ایکسپنسر کم ہونے سے برافث اینے آپ ڈیل ہوجائے گا۔ "بہلی بار ان كى تفتكومين زوار في حصر ليائر الراور دهيم ليج مين اس في خفراً بنامونف واسم كيا-

"وہی انگریز کا برانا حرب نیولیر کا استحصال کرے ا پناخزانہ مجرنے کی آرزو۔''رومانہ کے ساتھ بیٹھی ستارہ کی برد برداہث وہاں بیٹھے بھی لوگوں کے ساعت تک

ایکسیوزی "زوار کے ساتھ ساتھ یاور، فہمینداور عبادنے بھی چونک کراس کی طرف دیکھا۔

" ظاہرى بات ہے وہال تو سب خريے ڈالرول ميں كرنے يزتے بي اوراس كے ساتھ ساتھ ليبرقوانين اور يابنديون كى ايك كمبي چوژى فهرست كى ياسدارى كرنى يرقى ب\_ان کے قانون کے مطابق مزدور کواس کا جائز حق دیا جاتا ہے۔ یہال کی طرح تو نہیں چند ہزاررو بول کے عوض غريب لوكوں كواستعال كيا جائے۔ يرافث تو دہل ہوں كى بى "ستارەنے كند معالفا كرمسكراتے ہوئے كہا۔ اب نجانے بدرشتے والی بات کی پُرخاش تھی یارومانہ کے طعنے كافى البد ميد دعمل ستاره كاانداز جمانے والاتھا۔ حجاب ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ دسمبر ۱۱۰۱۰

" يو محض آب كي سوج ب- مين مانتا مول مغربي ممالک کی نسبت تیسری دنیامیں معاوضہ قدرے کم ہیں لیکن اس وجہ سے ان ممالک میں سرمایہ کاری کا رجحان تیزی سے فروغ یار ہا ہے۔ "رومانہ فیروز کے بدن میں تو شایداس بل کائے سے آبونا ملا۔ البتہ قبمینہ کے چبرے ك بجيده تأثرات من ناكوارى كاعضر نمايال تفا\_

"الك صنعت لكنے سے بيروزگاري جيسے بوے مسئلے ية قابويات بح علاوه لوكل ماركيث مع خام مال كي خريدكي بدولت زيرمباوله حاصل موكار حكومت كوفيكس كي صورت میں اہم ہوگی۔ مارکیٹ امپرووکرے گی۔ دنیا گلوبل ولیے میں بدل چی ہے۔انٹریشنل ٹریڈایک طرح سے اکتان كى يى بى جاتا ہے۔ ايك بل تقبر كرزوار فيسلسله كلام دوباره شروع كيا- بهت كمپوز دُ اور شجيده انداز شاس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ستارہ کا اے غصرولانے کا اگر كوئي منصوبة قاتووه بورانبيس بيوسكاتفا\_

وجس ملک کے حکمران ٹیکس چور ہوں وہاں پرافٹ وبل كرنے والے سرمايكاركيا خاك فيكس ديں محي "وه بھی ہارنے والوں میں سے نامی بررد ماننے کھر کا۔ "كيا فضول بولے جارہی ہوستارہ؟" ستارہ نے فورا اب مینی کیے۔ فہمینہ کے سواسب کورومانہ کا بیانداز نہیں

"حچور ي بيسب باتيس فهمينه آپ بتائيل پاڪتان آ كركيها لگ ريا ب\_ فحيك سے ايد جست تو ہوگئ ہيں نا؟"رومانه جانتي ميس بات كاروبار متعلق ربى توستاره كى زبان روكنامشكل موجائے كالبذا انبول نے خود ہى موضوع اور ماخذ بدل دیا تھا۔ چبرے کے تاثرات کو مسكرابث كے پردے ميں چھياتے وہ خوش اخلاقى سے بولیس برقبمینہ کے ماتھے یہ نمایاں نا گواری کے بلوں میں ہر گزی واقع نا ہوئی تھی۔

"إنجمي كهال\_ميري توطبيعت بي سيثنبين موربي\_ عادت بيس ربى نااتنى دسكى اوريهال تواس قدرا لودكى ے کداللہ کی بناہ۔ جب سے آئی ہوں ڈسٹ الرجی میری

بعاياتفا\_



دیکھا جو تیر کھا کے کمیں گاہ کی طرف اینے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی "دشعراجها ہے۔" روسیلہ نے انتہائی دکھی انداز میں موك بجرت اينشرى مارى يستاره سيني يدباز وباند مصاس کی شجیدگی کوانجوائے کردہی تھی۔

"تم يه ايك دم صاوق آنا ہے۔" كرى سنجالتے ہوئے رومیلہ جھٹ بولی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹی تھیں موسم خوشکوار تھااس لیے جائے کا کی لیے وہ وىي چلى آنى هى اور تعيك اى وقت دومىلدكى آمد موتى . " لكالوتم بحى الزام ، آج مين الزامات سننے كے موڈ مين موں۔" ستارہ نے فون چیک کرتے ہوئے بے بروائی

'شرم تونبيس آئي ہوگی ميري پيٹے ميں چھرا ڪھونيتے ہوئے۔ "رومیلہ کا انداز تاسف بھراتھا بیاور بات سامنے میزیددهراجات کا مگاباس کے قبض میں تعا۔

و ككتاب عباد مصطفى في دن يرصي كالبحى انتظار بيس كيا \_ چلوانكريزول ساور يحصنه الى وقت كى قدرتوسكونى لی-"ستارہ کو پہلے سے بی اندازہ تھاای کیے وہ اس کے موڈ کوخاطر میں نہیں لارہی تھی کل رات ڈنر کے بعد عباد نے موقع ملتے ہی ستارہ سے رومیلہ کے لیے ناصرف اپنی پندیدگی کا اظہار کیا تھا بلکہ اس سے انتہائی عاجزی ہے درخواست كرتے ہوئے رومیله كافون نمبر بھی ہتھیالیا تھا۔ ظاہر ہے ستارہ خود بھی روسیلہ کی نظیروں میں اس رات عباد کے لیے پندیدگی کاعضرو کھے چکی تھی ای لیے متانت سے اس کی درخواست یہ غور فرماتے ہوئے اے اپنی بیاری دوست كانمبرعنايت كرديا تفا\_

" بكومت ـ" روميان خفلى سے بولى ـ ''چلوهمهیں موقع دیتی ہول۔'' دوسری طرف شان

بے نیازی کا شوت دیا تھا۔

''ستارہ ....کیا ضرورت تھی اسے میرانمبردینے کی؟'' ملازمدایک اور چائے کے مگ کے ساتھ چندلواز مات بھی لے آئی تھی۔ دوسراکب اٹھاکرسپ کیتے ستارہ نے اس

حان بیں چوڑرہی'' ٹانگ سٹانگ رکھے بڑے لکاف اور کی حد تک نا گواری سے کہے گئے جملے سے فہمیند کی اوازارى كايتا جل رباتها\_

" پانہیں آپ لوگ کیے رہ لیتے ہیں ایسے ماحول میں۔ "قہمینہ کی بات پرروماندنے پہلوبدلا، بیڈائر یکٹ افيك تفا برمصلحت كالتقاضه خاموتى تفى كتين بيمصلحت ستارہ کے لیےلازی ہیں تھی۔

"بالكل اى طرح جيے بھي آپ دہا كرتی تھيں۔"زوار کے ساتھ ساتھ یاورآفندی کے لبول نے بھی مسکراہث

"ویسے اور کی ٹورنٹو میں بھی کچھ منہیں۔" وہ مرے سے کہدری تھی موقع خود قہمینہ نے دیاتھا پھروہ بھلاہاتھ ہے کیسے جانے وی ہے۔

''موجودہ اعداد وشارتو ای طرف اشارہ کررہے ہیں۔ دك بددك برهتی مونی آلودگی، فضایس دهوی کی مقداراور اندسر مل ويسك كى بدولت بجورتى يافتة مما لك كابرا الميه بنتي جاري ہے۔"ستارہ لو لکتا شان کربیٹی تھی کہ شادی کی بات تو کوافہمیند آفندی کواہنے نام سے بھی تائب کر و\_\_\_رومانہ کواندر ہی اندر ہول پڑا تھے رہے تھے۔ان کا سارا کیا دھرا خاک میں ال رہا تھا اور وہ بے لبی ہے بس تماشه بی د مکھر بی تھیں۔

'' آہم..... آہم .....'' زوار کے ساتھ بیٹھے عباد مصطفیٰ نے ایک فلک شکاف تبقیم کا گلا کھونٹے کی کوشش میں کھنکارہ جسے زوار کے سوائسی نے نہیں سنا۔ گردن تھما کر اس نے عباد کو دیکھا جو آتھوں ہی آتھوں میں مسکرار ہاتھا۔

"اس كانام ستاره كس في ركديا است وجمالي كي راني یا قلوبطرہ بلانا جائے۔''ھیمی آواز میں کے عباد کے الفاظ يدزوار في مسكراب وباف اوراي تاثرات كونارل ركف كى كوشش ميں نجلالب دبايا۔ يقيناً بيشام اس كى زندگى كى حيرت انكيزشام تقى اورعباداس كاجيثم ويدكواه تقا\_

**☆☆☆.....**☆☆☆

تمام عمراس احساس كمترى بين زئده نبيس روستي تحى كماس کی اُں نے جھوٹ سے بول کر جھن اپن جھوتی شان بچانے ی خاطرات کی جمی امیر مض کے ملے باندھ کراس ہے اس کی شناخت چھین لی ہے جو ظاہر ہے فقط دولت کی محتاج نبين تفحى۔

"اس كا مطلب تم في ضرور بحماوث بنا تك حركت كى موكى \_ميرى توسمجه مين مبيل آناتم آخر جامتى كيامو-رومیلہ نے تاسف سے سرجھ کا۔ وہ ساری بات سمجھ کی تھی کیونکیہ ستارہ کے خطرناک ارادے وہ بہت انچھی طرح جانتی تھی۔

''میں نے تو فقط سے بولا تھا یم می اوران کے ملنے والوں كوسيج مضم نهيس بهوتا \_خيرتم حيموزواس بات كوييه بناؤعباد ے کیابات ہوئی؟" بہت عام سے لیج میں کمے گئے فقرے میں بہت اہم مطلب پنہاں تھا۔ وہ مزیداس موضوع يه بات نبيس كرنا حامتي فلى البذا بات كارخ وبي مورديا كياجهال عيآ غاز مواتفا

"ياروه ملني كاكهرباب" روسيل بحي آج كى اورمود میں تھی لہذا جلدی سے یولی۔

" كَذْ كُونْكَ بِحَرِكِها كَهاتم في "ستاره في ابروافها كر شرارت سے کہاتو وہ جھینے سی کئی۔رومیلہ پہلے ہی سب طے کرکے آئی تھی یہ بایت تو ستارہ کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچی ہوگی وہ تو یہی مجھی تھی کہ ابھی وہ اس ہے مشورہ كركى پريهال تو دونول طرف جلدى محى مونى تقى \_ "اوُل ناون يارك ...."اس في جكر كانام بتايا جي س كرستاره كا أيك زور دار قبقه لكانے كو دل جابا، يعني وه

دونوں غین ایجرز کی طرح یارک سے سلسله ملاقات شروع كرنے كا ادادہ ركھتے تھے يرائي اس شديدخواہش كو مصنوعی غصے کے بردے میں چھپا کراس نے اپنے بلندو بانك فيقبه كاكلابري طرح محوثاتها-

"ملاقات فاكس كرك آربى مواور محصر بدايس بكرربى تھی جیے میں نے تمہارے پیھے زومی لگا دیا ہو۔" ابھی ماب چکتا کرنے کا وقت تحالیذا بہت اجھ طریقے سے

كے چرے كے معنوى غصكوانجوائے كيا۔ ا بے جارہ اتی منتیں کررہا تھا۔ ویسے مجھے تو انسان کا بجداكا سوث كرے كاتمبارے ساتھ۔"اے جڑانے كااپنا مزا تفا۔اس باربلش کرتی رومیلہ نے نظریں چرا کراپی مسكرامث وبانے كى ناكام كوشش كى۔ وہ دونوں ايك دوسرے کی رگ رگ ہے واقف تھیں یونمی تواتنے سالوں برانی دوئی قائم نہتی۔

"می میکنگ تمہاری چل رہی تھی اور تم نے میری شروع کردی۔" ناخن کریدتے اب کی بارلہدیکسر بدل گیا تفا۔وہ جانتی تھی محترمہ کے دل میں خوشی سے لٹرو پھوٹ رے ہوں گے۔

"میری تو ہونے سے رہی، تہاری ہی سہی۔" بسكك كھاتے ہوئے ستارہ كى بات بيدروميله كے چرے کارنگ بدلا۔

معلب ميري تاسهي - كياوه لوگتم ميں انٹرسٹڈ \*\* كيا مطلب ميري تاسهي - كياوه لوگتم ميں انٹرسٹڈ مبيل\_ مجصة وياد بي مبيل ربايو چسنا كل كاد نركيسار با- "ووتو کچھاور ہی امیدلگائے بیٹی تھی پرستارہ کی بات نے اے چونکادیا۔

اليوتم مى كمود ع جانج اوكل دات سے جھ ہے تمام تعلقات قطع کر چکی ہیں۔" کل دات کی معرکہ آرائی کے بعدرومانہ فیروز کا تھی آ تھھوں سے دیکھا ہوا ستاره اورزوار کی شادی کا خواب تو چکناچور ہوچکا تھا ساتھ ہی ساتھ ان کی ستارہ سے ان معاملوں میں تعاون کی امید بھی دم وڑ چکی تھی۔اس سے پہلے وہ بک جھک کراپنا غصہ تكال لياكرتي تحيس براس بارسب بجحان كي برداشت سے باہر ہوچکا تھایا شایدان کی امید ہی اتن زیادہ کھی کہاس کے ٹوٹے کا شاک آئیس اس فیز میں لے گیا تھا۔وہ کل رات سے ستارہ ہے بات چیت بند کیے زیادہ وقت این كريدين كزاررى تحس بيناراتكى كى انتياضي ستاره جانی تھی پروہ خود کواس معالمے میں حق بجانب جھتی تھی۔ اے بدزبردی کا بندھن منظور نہیں تھا۔ وہ کسی کو جانے ، بر کے اور سمجھے بغیراس کی زندگی کا حصیبیں بن سمجھے 195

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اندر وافل ہوئے۔ عباد نے کھوجتی نظروں سے بارک کا جائزہ لیا اور پھررومیلہ کے بتائے پوائٹ کا عند بدلگا کراس کی طرف قدم بڑھائے۔ زوار بھی اس کے ساتھ ہی تھا جس کے چبرے پیشد بدجھنجلا ہشنمایاں تھی۔

"فیٹ تمہاری ہے تو بس یہاں کیا کروں گا؟" زوار نے دونوں ہاتھ اٹھا کرسوال کیا۔ وہ اچھا خاصہ اپ سیٹ لگ رہا تھا۔ دونوں میں تمام رائے بھی بھی بحث ہوتی رہی تھی اگر زوار کو ذرا برابر علم ہوتا کہ عبادا ہے اپنے ساتھ کہاں کے کرجارہا ہے تو وہ ہرگز ندآ تا۔ یہ تو اے دائے میں معلوم ہوا کہ عباد مضطفیٰ صاحب ایک عدواؤی سے میں معلوم ہوا کہ عباد مضطفیٰ صاحب ایک عدواؤی سے میں مطاقات کرنے جارہے ہیں۔ عبادا سے گاڑی ہے بھی بہت مشکل ہے اتار کرلایا تھا۔

"یاد پرویکشن کے لیے کسی کا ساتھ ہونا نہایت ضروری ہے۔" عباد نے ادھراُدھرد کیمتے ہوئے بچیدگی سے کہا۔ زوار کے خراب موڈ کااس نے نوٹس نہیں لیا۔اس کی نظریں تو رومیلہ کی دید کی بیای تھیں جسے اس رات پارٹی میں دیکھ کروہ پہلی نظروا لے عشق میں جتال ہوگیا تھا۔ ایساز وارنے ہی اسے کہا تھا۔

''کیابات ہے بیعی جھے باڈی گارڈ بنا کرلائے ہو۔' زواراس کی منطق پہلے کر کولا۔وہ دونوں بھی بارٹیس تھا تھے، مزاح میں زمین آسمان کا فرق اور ایسا نہلی بارٹیس تھا کہ عباد کی وجہ سے زوار کو ایسی خبالت کا سامنا کرنا پڑا ہو بلکہ اکثر عباد کی وجہ سے اسکول، کالج یہاں تک کہ بلکہ اکثر عباد کی وجہ سے جیب وغیر یب حالات یوندرٹی میں زوار کوعباد کی وجہ بے جیب وغیر یب اوتھاور نہوئی سے گزرنا پڑتا تھا پر بہی ان کی دوئی کا حسین پہلوتھاور نہوئی مقام پہرا ارنے کو ترقیح وینے کی بجائے اس کے ساتھ اس کی شادی مہم میں صرف نہیں کرتا۔ زوار اکیلا پاکستان نہیں مقام پہرا کی حامی بحر کی تھی۔ اس کی مہنی تھی جس کی وجہ سے آنا چاہتا تھا اور عباد نے بس ایک بار کہنے پہاس کے ساتھ خواجی حامی بحر کی تھی۔ اس کی کمپنی تھی جس کی وجہ سے زوار اس عجیب وغریب ٹرپ کو بھی انجوائے کر ہا تھا ور نہ زوار اس عجیب وغریب ٹرپ کو بھی انجوائے کر دہا تھا ور نہ

اس کی کلاس کے میرے ساتھ چلنا ہے۔'' وہ بھی آخر ''بس تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔'' وہ بھی آخر رومیلہ تھی۔ چکنا کھڑا'اتی آ سانی سے خود پیرپانی کہاں پڑنے دہتی البتہ ستارہ کے لیے بیہ نیا فرمان چوڑکا دینے والا تھا۔

میں ہوئی ہے۔ اور اس اس البحی ہیں ہولی۔ ''مورال اسپورٹ کے لیے۔'' چائے میں بسکٹ ڈیو کر کھاتے مسکراتے ہوئے رومیلہ نے ستارہ کی طرف دیکھا۔

" مرونوں کا مورال تو دیے ہی بہت ہائی لگ رہا ہے۔" وہ سجیدگی سے بولی پررومیلہ بھی اس معالمے میں رومان کا پرتو تھی۔

"میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ ہوتم۔" واہ کیالو جک بیان کی گی۔ستارہ کادل جا ہااس کی پٹائی کردے۔ "شمجھوآئ سے تشخی شروع۔" ترنت جواب دیا۔ "کھراسے میرانمبر کیول دیا۔ا کیلینیں جاؤس کی میں بٹارتی ہوں۔" کیا ادائے دلبرانہ تھی ستارہ کا بے اختیار داد دینے کودل جاہا۔

"وقو مت جاؤ، کوئی زبردی نہیں۔" اس نے جان چھڑاتے ہوئے کری سے اٹھیا جاہا۔

"جھے بھی تو زبردی لے کر جاتی ہوتا۔ بس میں نے کہددیاتم میرے ساتھ جارہی ہو۔" رومیلہ کو بازی ہارتی ہوگی محسوں ہوئی تو اب کی بار روہائی ہوکر جذباتی بلیک میلنگ کی کوشش کی۔ بجیب سی چویشن تھی اس کے ساتھ میں جائی تو دوست کا دل برا ہوتا اور جانے کا تو سوچناہی آگودڈ لگ رہا تھا۔ آخر ان دونوں کے زیج وہ کباب میں آگودڈ لگ رہا تھا۔ آخر ان دونوں کے زیج وہ کباب میں ہڈی بن کر کرے گی کیا۔ کری پدوالی بیٹھ کراس نے سر بڑی بن کر کرے گی کیا۔ کری پدوالی بیٹھ کراس نے سر بڑی بن کر کرے گی کیا۔ کری پدوالی بیٹھ کراس نے سر بھوا ہے گئے تا خری گھون پی جوایے میسنی شکل بنائے اپنی چائے کے آخری گھون پی جوایے میسنی شکل بنائے اپنی چائے کے آخری گھون پی

☆☆☆.....☆☆☆ پارک ک وسع پارکنگ سے نکل کروہ دونوں گیٹ ہے

رادار) جاب س196 درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱ درسمبر ۱۰۱۱

"تم تو جانتے ہو یہ میرا پہلا تجربہ ہے ارمانوں پیشنڈایانی ڈال کرحوصلیافزائی کرناضروری تھا۔ محرى ويمصفي أيك نياا تكشاف كيار

"میری جان اس میں میرا کیا قصور؟" سیاہ جینز کی جيبول مي التحدة الفردارية كندها يكات\_

" پہانبیں کیوں بس مجھے تحبراہٹ ہورہی ہے۔" شام میں ہلکی می مختلی تھی۔سورج کی کرنیں سات ریکوں میں

مسيم موكراب زمين بياين آخرى نگاه دُال ربي تحييل عباد نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ایساممنٹ تھی یا کھاور وه ببرحال تينس لك رباتفا\_

" کم آن عباد، وہ ایک بائیس تھیس سال کی اڑ کی ہے، خود س ملي وريس جودو في من بم بانده كرات کی۔" زوار کو پہلی بارواقعہ کی تھینی کا احساس ہوا۔ وہ تو یہی

تجهد باتفاكه عبادات بلاوجائ سأتعظم ببثلاياب ير اسے لڑ کیوں کی طرح نروس ہوتا دیکھ کراسے بھی آئی۔وہ

دوولجس معاشرے کی بیدادار تصوبال تو این موقعوں پہ لركيال بهي اليي تحبراب كاشكار بيس موتى تحين ..... يتا

نہیں اے عبادی اس کیفیت کا سلطم کیوں نہیں ہوا۔ دہ وأتعي كمبرار باتفا\_

الرجم بالفوري جلا بيكيا باغصادر جذبات میں آ کر تیزاب وغیروہی مھینگ دے۔"اب پیانہیں وہ غراق كرر باتفايا واقعى اتنا كمبرايا مواقعا كيونكماس كے جرے كاكونى بحى تاثراس كاندركا بجيرتبيس ديدباتها

"آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہےا یسے واقعات کا شکار خواتین ہوتی ہیں،مردہیں۔" دل تو قبقہدلگانے کو حابا تفاركيا كرتا دويتي نبعانے كا فريضه ابني جگه تفا بهرحال جواب بقى اى تجيد كى يصديا تعار

" چربھی اس نے کسی بات یہ برا منا کر لوگوں کو اکٹھا كرلىااورميرى جوتول سے پٹائى كروادي كي..... يعنى حد بى ہوگئى تھى۔ ذہن ميں تو آيا كيے مياں عباد مصطفیٰ عرف رومیوالی باتیں ول لگانے سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں اب جونیال برس یا منگریال برداشت کروخوصلے سے برکیا لرين ميم بخت دوي يزى غالم في المرادل ك

"ساہ مجنوں نے کیلی کی محبت میں پھر کھائے تھے، تم كيے عاشق موعباد مصطفى عشق ميں دوجارجو تيال نہيں كما كتے-"عباد كے چرك يداجاك نا قابل يقين حیراتی بجرا تاثر دیکھ کرزوارنے چونک کراس کی نگاہوں کے زاویے کو تلاش کیا۔وہ سامنے سے آئی دواڑ کیوں کود مکھ كر فريز ہوگيا تھا جو تيز قدموں ہے چلتی انہی کی طرف آربي تعيس- ان ميس سے ايك دوشيزه كو زوار آفندى مقبل قريب ميں تو فراموش نہيں کرسکتا تھا۔ "مارے گئے۔" عباد زیراب بربرایا مرزوار دلچین

سان دونون كود كمحد باتعار "وہ و کھے سامنے سے کون آرہا ہے۔" رومیلہ کے ساتھ قدم ہے قدم ملاتی ستارہ۔ وہ دونوں انہی کی طرف جلی آراي تعيس برفاصليا تناقفا كمان دونول كي آواز ببرحال ان تكنين في تايي

دومم ....جمانی کارانی "زوار فرسکراتے ہوئے عبادي طرف ديكصا

''جوتیول کی ضرورت مبیل پڑے گی زوارآ فندی، بیاتو باتوں کے کولہ بارود سے شب خون مارنے کی قدرت رحمتی ہے۔"عبادکویقین تھارومیلہاہے باؤی گارڈ بنا کرلائی ہے اورشابدستارہ نے اسے اتنی آسائی سے جوروسیل کا فمبردے دیا تواس کے چھے ضرور یمی مقصد پوشیدہ ہوگا کہ یہاں یارک میں بلا کراس کی ذات بحری بارات تکالی جائے۔وہ مجحاورتجى هراسال هوكياتها

"دیکھس ہیں....." مری نظروں سے دیکھتے زوار نے سینے یہ ہاتھ باندھے۔عباد کے برعلس وہ اس وقت كمل كم وزو اور يُرسكون لك رباتها\_

**☆☆☆.....**☆☆☆

رومیلہ کے ساتھ ستارہ کود کھے کرجوشاک عباداورزوارکو لگا تھا کچھ ویسا ہی شاک ان دونوں کے لیے بھی تھا۔ بہرحال دونوں طرف سے اپنی حیرت کونہایت خوبی سے چمیایا کیا گفتگوکا آغاز ملکے میکا انداز می موال طاہر ہے حجاب ..... 197 .... دسمبر۲۰۱۱، ''اکٹر لوگ کی کو بحث وجراح کے ذمرے میں لے جاتے ہیں، بہرحال آپ کو نا گوارگز را تو معذرت' اس طنزیہ سوال کے جواب میں پچھا ایسے ہی چھتے ہوئے جواب کی امیدتھی۔ نگاہیں سامنے درختوں کی قطار پررکھے دہ سینے پہ ہاتھ بائد ھے اس کے ہمراہ تھی۔

'' دخبین میرا بید مطلب نہیں تھا بلکہ میں تو آپ کی معلومات سے خاصہ امپرلیس ہوں۔'' زوار نے رک کر ستارہ کی طرف دیکھا۔اس کے بروسے قدم بھی تھم مجھے ستھے۔سفیدلباس میں وہ لمبے بالوں کو کچر میں کیلیے ساوہ گر من کیا وہ ہرروپ میں دیکش منفر دلگ رہی تھی۔زوار نے محسوں کیاوہ ہرروپ میں دیکش منفر دلگ رہی تھی۔زوار نے محسوں کیاوہ ہرروپ میں دیکش منفر دلگ رہی تھی۔

سی ہے۔

"الزیوں کے پاس فیشن اور ہوٹی ٹیس جسے موادی و بہتات ہوتی ہے گئیں آپ کی طرح کار دباری معاملات پہ کہنے کے لیے ان کے پاس کی طرح کار دباری معاملات پہر آگے بڑھے لیے ان کے پاس کی خوبس ہوتا۔" قدم ایک بار پہر آگے بڑھے کے اس کی بھی کوئی بات نہیں مدرٹر یہا ہے لے کر اس ایسی بھی کوئی بات نہیں مدرٹر یہا ہے لے کر ہیل کا مثالوں ہے جو اپنی ہم وفراست اور ذبائت کی بدولت دنیا بیس اپنی بھیان اپنی ہم وفراست اور ذبائت کی بدولت دنیا بیس اپنی بھیان ایسی بھیان انہا لگ مقام بنا چکی ہیں۔" اس بار لہجہنا رقی قطرہ قطرہ انہا لگ مقام بنا چکی ہیں۔" اس بار لہجہنا رقی قطرہ قطرہ لائٹس بیس اس کے ہوئوں کی مسکر اہمن متاثر کن تھی۔

ارتی دات میں بگذیڈ یوں کے کنار سے پہری دھند لی پول اکٹس بیس اس کے ہوئوں کی مسکر اہمن متاثر کن تھی۔

ارتی دات میں بگذیڈ یوں کے کرااء میکر تک خوا تین نے ہر چگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔" ستارہ نے گفتگو جاری

تراشیده مونول پہ پھیلی مسکراہٹ کا نظارہ کرنا تھاجو پاس
کھلے پھولوں سے بڑھ کرحسین ودکش تھا۔
''آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم خواتین کی صلاحیتوں سے مخرف ہیں ہو سکتے۔'' ستارہ کی خاموثی پہ اپنے خیالوں سے چونک کراس نے بےساختہ کہا۔سفر ایک بار پھرشروع ہواتھا اور ظاہر ہے اختیام سفراتو آغاز سفر سے ہی ملے ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی یارک کے میں گیٹ

رتھی۔زوارایک بار پھروہیں رک گیا تھا اس بارمقصدان

اصل مقصدتو عباد کارومیلہ سے ملاقات کرتا تھا جبکہ زواراور ستارہ ایکسٹراز کی طرح ایک دوسرے کامنے دیکھ رہے تھے۔ ''تم لوگ باتیں کرو، میں پارک کا ایک راؤنڈ لگا تا ہوں۔'' زوار چونکہ عباد کی اندرونی کیفیت سے واقف تھا اس کیے خودہی منظر سے نگلنے کا سوچا اور پچھالی ہی سوچ ستارہ کے ذہن میں بھی گردش کردہی تھی اس نے خودز وار کے ساتھ واک کی خواہش کا اظہار کیا۔

''کیبیں آس پاس ہی رہنا۔''عباد نے گھبرا کرکہا۔زوار کے ساتھ ستارہ اور رومیلہ نے بھی جیرت سے عباد کی حلب غیر کودیکھا۔

" میرامطلب تم پاکستان میں نے ہونا کہیں گم نہ ہوجانا۔"ان تینوں کواپی طرف دیکھتا پاکرشرمندگی سے اس نے مزید کہا۔

" کچھوٹا سا پارک ہے بیرون سائم کا میلہ ہے جو بیم جائیں گے۔" رومیلہ نے بروقت مداخلت کی۔ ویسے تو اسے زوار کی موجودگی سے کوئی ایٹو نہ تھا پر یہاں معاملہ ستارہ کا تھاوہ تو چاہتی می ستارہ کی طرح زوار کی طرف مائل ہوجائے اور اگر اللہ اللہ کرکے آئیس پرائیو کی دینے کے چکر میں ہی ہی وہ ساتھ جارہے تھے تو عباد کا ٹا تگ اڑا تا اسے ایک آئی نہ بھایا تھا۔

سرجھنگتے ہوئے عباد کی بات کو انجوائے کرتے زوار نے ستارہ کے ساتھ پگڈنڈی کارخ کیا جبکہ عباداوررومیلہ وہیں مصنوع جمیل کے کنارے کھڑے رہے۔ انہیں پچھ وقت ساتھ گزارنے کی ضرورت تھی اور ان دونوں کی موجودگی ہیں وہ کس طرح کھل کر بات کر سکتے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جارہے تھے اور وہ دونوں دھیے قدموں سے ساتھ ساتھ چلتے ایک دوسرے کی موجودگی سے باخبر پرایک دوسرے کونظرانداز کرتے خاموش تھے۔ "ویسے بخشاور ہراح کرنے کے علاوہ اور کون سے مشاغل ہیں آپ کے۔" بالآخر سلسلہ کلام کا آغاز زوار نے کیا۔ دابال ہاتھ جینز کی جیب ہیں ڈالے اس نے ستارہ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔

مجاب 198 دستمبر۲۰۱۸

بے ہاتھوں کود یکھا۔ ٹوٹے ہوئے کہے میں کے لفظوں نے آئھوں کی نمی بردھادی تھی۔

"مجھے آپ سے تو ایسی تو قع ہر گزنہیں تھی۔ آپ تو ریس سے پہلے ہار مان کئی ہیں۔تووہ جواتی بری بری باتیں فيس ووتحض كتاني هين-مجمل علم الثا نقصان كاموجب ہونا ہے۔" رات کے اندھیرے میں اس کی طرف و کیھے بغيربهي ان بھيكے ہوئے لفظوں سے وہ اپنے ساتھ چلتى لڑكى کی اندرونی کیفیت مجھر ما تھا پراس سے مدردی دکھا کر ال يدرس كها كروه اس كي خوداري كوتفيس ببيل بهنجانا حابها تفا- بشاش كبيح مين وه محو كلام تفااورا تناوقت كاني تفاستاره کو منجلنے کے لیے۔ آنکھوں کی ٹی کو پلکوں میں سمیٹ کر اس نے سوال کیا۔

" تو آب کے خیال میں ان حالات میں مجھے کیا کرنا جاہے۔" چہرے کی ادای کو مسکراہٹ کے بردے میں چمیاتے دہ زوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

" و بی جوکوئی بھی پڑھا لکھا نارل اور باشعور انسان کرتا ہے کوشش\_آپ آپ ایے والد کی ساری عمر کی محنت کو یوں سكون سے كمر بينے تباہ ہوتاد كھيدى ہيں جومير سيزويك حماقت ہے۔ 'بہت سلجے ہوئے اور دوستاندا عماز میں کبی بات نے ستارہ کے دل میں زوار کے متعلق بنی رائے میں دراڑ ڈال دی تھی۔ بظاہر سنجیرہ اوراپنی ذات کے خول میں لیٹے زوارے ال کر بہلا تاثر احساس برتری و تفاخر میں ووبيحص كامعلوم بونا تهايراس وقت جواس عبم كلام تفاوه أيك مختلف انسان تفار

"ان حالات میں کوئی کیے سکون سےرہ سکتا ہے بر میرے یاوں میں لڑکی ہونے کی بیڑی پہنا دی گئی ہے۔ ویسے بھی فمی کے مطابق اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔" وہ افسر دگی سے بولی \_رومیلہ کے بعدز داروہ دومراانسان تھا جس كے سامنے ستارہ نے كھل كربات كي تھي۔

"معذرت حابتا ہول کین مجھے اس فرسودہ سوج نے ہر گز قائل ہیں کیا۔ بینہائت بودی دلیل ہاور کوشش کے بغير مترل ميس ملاكوني ساقة بعرشاه تواز انترس ب-"زوار واستعقبل كي كيا بلانزين -"بات سيات تكالت وهاس وقت كوبهترين انداز ميس استعال كرر ماقفا\_ '' کچھ خاص تنہیں۔'' جواب یک لفظی اور لہجہ

''لیکن کیوں؟'' سوال میں تجس سے زیادہ چرت تھی۔

"ميرےمطابق آپ كو اسے والدكا برنس سنجالنا عائے۔ آپ پوری طرح اس کی قابلیت رکھتی ہیں۔ "وہ ستارہ کی تعلیمی قابلیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی ا ب چیت مل معمری یا ان میحورتی نبیس بلکه محمداری تی میں اس نے اپناایم بی اے ممل کیا تھا اوراس کی شاندار جی بی اے کا تذکرہ تو رومانہ بچیلی ملاقات میں بڑے تفاخرے کر چکی تھیں۔وہ اب بھینے ساتھ چل

"زوارصاحب،شاه نوازاند سرى تقى اب جو پچه بيجا بود محض ایک نیم فیک ہے۔ ایک ایساجہاز جو تھلے جار سال سے خسارے کے سمندر میں ڈولٹا اب بس ڈو ہے والا ہے۔'' کچ کڑوا تھا اور اسے دہرانا اس سے بھی زیادہ گئ يريح سے نظریں چرانے والول سی منافقت اس میں مفقود تقى - جانتى تقى دنياوى غرض مال وحشمت بيه شروط ساور شایدآج کے بعدزوارآفندی اوراس کی فیملی کے پہلے ہے مراہم نہ ہون پر جموث یہ کھڑی عمارت سے سیج کی کژواہث بہتر تھی۔

"آپ کی مینی کے خسارے سے میں واقف ہوں مستاره ميري معلومات كمطابق موجوده حالات كى ذمه دار فقط بدانتظامی اور غلط لوگول کی انوالومنٹ ہے۔ "بیہ ستارہ کے لیے یقینا ایک نیوز تھی۔تواپیان کے کاروبار کی در کون حالت فقط اس شہرتک محدود نیر تھی بلکیہ ملک سے باہر بھی بیرچ جاعام تھا کہ شاہ انڈسٹریز کھو تھی ہو چی ہے۔ "جو کھی ہوچکا ہےاب اے سدھارنا اور پہلے والےمقام يرلانا تومكن فيس بي "ال في الب كافي جواب 199 مارد

نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کرستارہ کی دلیل کی تھی۔ سفے اسی بل ایک آٹھ دس سالہ لڑکا ہاتھ میں بکڑی کمبی شایداس کی سنخ باتوں کا مؤجب وواب جان چکاتھا۔وہ جن مجھڑی یہموتے اور گلاب کے مجرے سجائے ان کے یاس

ارے لیس سر-"زوارنے بنس کراس چھوٹے ے نبچے کو دیکھا جواس کے پاس کھڑا بڑے اعتاد ہے بات كرر باتفا\_

"يار مير تجرے ميں تونہيں پہنتا "جواب ايسا تھا ك ستاره نے بھی ہنتے ہوئے مندد مری طرف کر لیا۔ "آپ کو تھوڑی پہننے کا کہدر ہا ہوں۔" کے نے سریہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے جنار ہا ہو بھٹی ہوے

الو پھر؟ "محصومیت سے سوال کیا تھا یقیناً وہ بھی اس تفتكو محظوظ مور باتها

"ا بی کرل فرینڈ کے لیے لیں۔" اس کی اگلی بات بيذواركامنه جيرت سي كهلا كالحلاره كيا تفاجبكه ستاره كا چره سرخ موگیا تھا۔ زوارستارہ کی آنکھوں میں شرمندگی

" پہلی بات میری گرل فریند نہیں ہیں۔"اس کے كنده يه باتهد كے زوار نے كہا۔ بچه برگز شرمندہ بيس بمواقفا

''اوردوسری بات؟''انتہائی اعتمادے یو حیما۔ "دوسری بات جمهیں آئی چھوٹی عمر میں گرل فرینڈ کا نس نے بتایا۔" زوار کی بجائے ستارہ نے پوچھا۔ لہج تھوڑا وسيتنية والاتقا

''حصویا ہوں پر بیوقوف نہیں ہوں۔ روز یارک میں يبىسبد كيسابول "اس كے غصے سے متاثر ہوئے بغير راتے ہوئے کہا .... جملہ من کرزوار نے اپنے منہ پہ باتھار کھ کرانسی کوروکا۔

''احیما یہ بتاؤ اسکول جاتے ہو؟'' اس نے موضوع بدلا \_شایدوه عباد کاانظار کرتے وقت گزارنا جا ہتا تھا۔ " جاتا ہوں نامج کواسکول اور شام میں تجرے " وہ

عراق في العماد المالية

حالات ہے گزررہی تھی ایسے میں کسی بھی ذی شعور میں پنی آنا فطری ہوتا ہے۔

" آپ ساری ونیا کو قائل کرسکتے ہیں پراپنی ماں کو مجمانا پہاڑ کھ کانے کے برابر ہے۔ وہ ہنتے ہوئے بولی \_زوار بھی ہنس پڑا۔

"متفق-"اس كاتوذاتى تجربه تعا\_

والبي جابين تومين اسسلسله مين آپ كى مدد كرسكنا ہوں۔فارن الويسرزكوسر مايكارى يدآ ماده كرنے مين آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔شاہ نواز انڈسٹری کا نام اتنا بڑا ہے کہ آسانی سے ہوجائے گا بیکام۔"وہ دونوں اب یارک کے دافطي دروازے تک پہنچ سے شے وقب رخصت آن پہنچا تفایراً ج کی شام دونول کے درمیان پیچیکی ملاقات کی برف

تیسکنے کا آغاز ہو چکاتھا۔ "بہت شکریہ، میں دیستی ہوں کیا کرسکتی ہوں۔ پچھلے مجھ عرصے میں می سے جھپ کے مجھ ورکنگ کی تو ہے میں نے۔" یار کنگ میں کھڑے ہو کر وہ دونوں عباد اور رومیلہ کے منتظر تھے۔ستارہ نے وہ انکشاف کیا جواس سے يهلى روميله كے سواصيغدراز تھا۔

'' مجھےآپ کی مدد کرے انہتائی خوشی ہوگی۔'' عباد کو كال كرنے كے ليے زوار نے اپناسيل فون تكالا۔خوش اخلاقی نبھاتے اس نے مسکراتے ہوئے ستارہ کو یقین وہائی کرائی اور پھر کال کرنے لگا۔

**☆☆☆.....**☆☆☆

زوار کی عبادے بات ہوئی تواس نے یا پچ منٹ میں يار كنگ تك وينجنے كا كها۔ ظاہر ہے اتنابى وقت روميله كو بھى لگنا تھا۔ گوستارہ اب گاڑی میں بیٹھنا چاہتی تھی پر زوار چونکه و بین کفر اتھا تو بداخلاقی کامظاہرہ کرنا مناسب پہیں تھاای لیے وہ بھی رومیلہ کے انتظار میں وہیں کھڑی تھی۔ یارک کے باہراس وقت شام کی سیر کے بعد لوگوں کی بھیڑ تھی اور ساتھ کی مختلف چیزیں سیجنے والے یا کر بھی موجود 

" بید .... بیل ..... وہ جیران و پریشان کھڑی بھی زوار کواور بھی اس کے ہاتھ بیس پکڑے کجروں کود مکیرہی تھی۔ "پلیز ....." زوار نے ستارہ کی آتھوں میں دیکھتے التجا کی۔ مجھ سوچتے ہوئے ستارہ نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کے سکن تھام لیے تھے۔

**☆☆☆.....☆☆☆** 

والیسی پیگاڑی رومیلہ ڈرائیو کردہی تھی۔ ستارہ برابروالی سیٹ پہ خاموش بیٹی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پھولوں کے سیٹ پہ خاموں کی حور کن خوشبوکوسانسوں میں اتاریخ مسکراہٹ نے خود بخو داس کے حسین چبرے کا احاطہ کیا تھا اور پھراس نے باری ہاری وہ مجرے اپنی دونوں کلائیوں میں چہن لیے سے باری ہاری وہ مجرے اپنی دونوں کلائیوں میں چہن لیے سے پھولوں کی چھو پیتال اوٹ کراس کی جھولی میں گریں

"معاملہ سیٹ ہوگیا؟" روسیلہ نے اعلانیہ کہا۔ گو نگابیں سرک پھیں پردھیان سارہ کی حرکت پہ۔ "واقی .....!" ستارہ اپنے دھیان سے چونک کر خاطب ہوئی۔" کیا بات ہوئی تمہارے اور عباد کے درمیان؟" اس نے رومیلہ کی طرف دیکھتے بحس سے سوال کیا۔

''میں تنہاری اورز وارکی انڈرسٹینڈ نگ کی بات کررہی ہوں۔'' رومیلہ کی بات پرستارہ کے چہرے ہے سکراہث کیک دم غائب ہوگئی تھی۔

" المیافضول بو فے جارہی ہو کون ی انڈرسٹینڈ تگ تم ہی کھنے کرلائی تھی مجھے۔" گربردا کر کہتے نگاہیں سڑک پہ مرکوز کرلیں تھیں۔ رومیلہ نے شرارتی مسکراہٹ سے جماتے ہوئے کہا۔

''پر بیہ موتیے اور گلاب کے گجرے تو کچھ اور ہی واستان سنارہے ہیں۔'' نگاہ اس بل اپی کلائیوں کی طرف گئی تھی جہاں ابھی چند کھے پہلے پہنے تازہ گجروں کود کھے کر وہ یوں کئی جیسے پچھ یادآیا تھا۔

"آپٹریدلیس نا پلیز-آگریہآپ کی گرل فرینڈ نہیں تو جو بھی ہواسے دے دیجئے گا۔" وہ ایک بار پھرای موضوع پہوالیس آیا تھا۔ ظاہر ہے بیاس کا کاروبار اور ذریعہ روزگارتھا اور اسے گا مک کو کنونیس کرنے کے سبطریقے آتے تھے۔ "خیلوبارتم بھی کیا ہاوکرہ محر" زوار نراین والدہ

''چلوبیارتم بھی کیا یاد کرد گے۔'' زوارنے اپنے والٹ سے ایک ہزاررد پے کا نوٹ ٹکال کراس کی طرف بڑھایا۔ ''اتنا بڑا نوٹ، لیکن میرے پاس تو چینج نہیں ہے۔'' وہ پر بشانی سے بولا۔

''یہ سب تمہارے۔ میری طرف سے کتابیں خرید لیما۔'' تھوڈا سا جھک کراس کے لیول تک آئے، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوش اخلاق سے کہا پر بچے نے فنی میں سرملایا۔

" د جہیں سریس یہ پینے ہیں لے سکتاء امال کو بالکل اچھا شیس کے گا۔" وہ جیسے بے حد خوف زوہ ہوگیا تھا۔ زوار نے اس کے کندھے پہاتھ دکھ کرزی سے کہا۔ "کہددینا بڑے بھائی نے دیئے ہیں، پھر امال کچھ

نہیں کہیں گا۔"وہ چند کیے ہوچار ہا۔ ''اچھا۔۔۔۔۔ پھرآپ پیرسب رکھ لیں۔" پٹلے بانس میں لیٹے دیں بارہ مجرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جسے فیصلہ کما تھا۔

" دولین میں اسنے مجروں کا کروں گا کیا؟" وہ ہنتے ہوئے بولا اورستارہ کی طرف دیکھا جوان دونوں کی اس عجیب وغریب گفتگو سے محظوظ ہورہی تھی۔

'' پھریہ بینے واپس لےلیں۔'' بچے نے دوٹوک اثداز میں نوٹ زوار کی طرف بڑھایا۔

"اچھا ایک کام کرؤیس دودے دو ..... دو سے زیادہ نہیں۔" زوار نے ہار مانتے ہوئے بانس میں سے دو گرے نکال لیے۔ بچے کھے موسے ماضی ہوگیا اور گرزائد جرے کھی ویتے ہوئے راضی ہوگیا اور پھرنوٹ لیبٹ کرا پی تمیس کی جیب میں رکھ کرائد جرے سارہ میں غائب ہوگیا۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑے کجرے سارہ کی طرف بڑھا ہے۔

٢٠١٦ مهاب ٢٠١٦ ميل

نے اس مل گرون تھما کرستارہ کی طرف دیکھا۔ نجلالب السے کیا کرنا ہے۔ میں توصاف کہدآئی ہوں اس ہے کہ سید حی طرح میرے می ڈیڈی سے آکر ملے۔ بیافئیر دبائے وہ اس وقت اپنی تھبراہٹ یہ قابو پانے کی کوشش کردہی تھی۔ چلانے کا میمرامن نہیں ہے میرا۔ 'روسیلہ نے جلدی الو بي نے بہنائے ميں؟" ستارہ نے روسیلہ کی جلدی کہا۔ستارہ کواس کی تنگ مزاجی پہلی آئی۔

''تو پھرکب جارہاہے؟'' کمال کا پنجیدہ اندازتھا۔ طرف ویکھنے سے اجتناب برتے ہوئے تھن سر ہلانے یہ "كهال جمار عكر؟"روميلدن چونك كريوجها\_

"اس کا مطلب مسر کھڑوں نے لے کردیے میں .... واہ بھی ۔' رومیلہ نے توصفی انداز میں کہا۔ ستارہ في المحين سكيرت روميله كي طرف ويكها-

"ویسے اتنا کھڑوں نہیں ہے جتنامیں اسے جھتی تھی۔" "تو چھرکتنا کھڑوں ہے؟" بےساختہ وال کیا۔ " مجھے بیں با۔ "وہ فروٹھے بن سے بولی۔ ''احِيمااس بات كابتاؤ جس چكر ميں تم يہاں آئی تھی۔

عبادے کیابات ہوئی تہاری؟"موضوع بدلتے ہوئے ال نے تیز کھیں پوچھا۔

"بات كوبدلومت "اس في كمركا \_

'' فضول بات كرنے كا فائدہ؟'' ستارہ نے آنكھيں تھمائیں۔اس کا گھر آنے والا تھااور روسیلہ خور بھی اس ے اپنی باتیں فئیر کرنا جاہتی تھی البدااس کی بات مانے ہوئے فی الوقت اس موضوع کو چھوڑ کراس نے عباد والا قصير حجفيرا

''عباد احیما لڑکا ہے۔ بہت اچھی کمپنی میں بہترین پوسٹ پیکام کررہا ہے۔شروع میں تھوڑ افنی سانگا تھا مجھے پر اس سے بات کر کے لگاوہ احجما سلجھا ہوا انسان ہے۔ زندگی كے بررنگ كوانجوائے كرنے والا۔" آ دھے يونے كھنٹے كى بات چیت میں وہ بہرحال اس سےمتاثر نظرآ رہی تھی۔ بہت زیادہ ہات چیت کے بغیر بھی ستارہ کی عباد کے متعلق رائے ملتی جلتی ہی تھی۔وہ اسے بھی اپنی عزیز از جان مہیلی كى مناسبت ساجعالگاتھا۔

"يرتوببت الهي بات ب\_تو پركياسوجاتم في اب كياكنا ہے؟ "وہ خوش دلى سے بولى۔

"میں نے کیا کرنا ہے ۔ اور تو عباد کو جونا ہے کہ اب جو برسول بعد لوث آیا تھا۔ وہ واقعی آج بہت خوش تھی۔ داد المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

''منہیں..... واپس کینیڈا۔'' ستارہ کی آگلی بات پہ رومیله کا منه کھلا کا کھلا رہ گیا۔ستارہ کی بھی نکل تی۔شاید اب بیسب رومیلہ کے بس سے بھی باہر ہوگیا تھا البزا بے اختيارا يك قبقهه فضامين بلند موا بہت بدتمیز ہوتم ویسے' باتی کاتمام راستدان دونوں وبس بس كريد من بل يو يك تق

\*\*\* موہے کے مجروں یہانگلیاں پھیرتے اس نے خود کو عجيب انداز مين آئينے مين ديكھا تھا۔ بہت احتياط سے ائی کلائیوں سے اتارے کے بعد یوں کہ کوئی چھٹری توث ناجائے اس نے ڈر کینک میبل پر کھانے کرشل کے جیولری ہاکس میں ان دونو ل مجروں کو محفوظ کر دیا تھا۔ یہ كرسل كاجيوارى باكس اس كے والد كا ديا تحقيقا جوات بهت عزيز تقااورآج تك خالى تفاكيونكه بقول ساره اس کے پاس ایسا کوئی قیمتی زیورہیں جواس جیواری باکس میں رکھے جانے کی شان رکھتا ہو۔ پر پھولوں کا بیڈ پوروہ پہلی شے تھی جے بیاعزاز سونیا گیا تھا۔ کی منظر نگاہوں کے سامنے اہرائے تھے جنہیں سرجھنگتے مسکراتے ہوئے ذہن ك يرد ع ب بان كى كوشش كى تحى و يعيم قدمول سے چکتی وہ بیڑے ایک طرف آ کر بیٹھ گئی۔ ٹانگ یہ ٹا نگ رکھے اس نے گزری شام کے بینے کمحوں کو ذہن میں وہرایا۔ بہت دنول بعدوہ خودکو بہت ملکا بھلکا، بہت مختلف اور بہت خوش محسوس کررہی تھی۔ اس نے اپنی عادت کے برخلاف بہت ی باتیں کی تھیں۔ وہ آج بہت عرصے بعدا تنابنتی تھی۔ طمانیت کا فرحت بخش احساس تھا

باور آفندی نے مرے میں قدم رکھا تو زوار کوحب معمول کام میں مصروف پایا۔ وہ ایک فائل کھولے بیشا تھا۔ان کی مرے میں موجودگی محسوں کرتے وہ اینے دھیان سے چونکااور سکراتے ہوئے ان کوسلام کیا۔

" بال و برخوردار، كيا جل ربائي ج كل؟ اوريرعبادنظر مبيس آرما، غالبًا كبيس كيا موائي "ريلكيس انداز مي میضتے ہوئے انہوں نے ایک ساتھ کی سوال کے تھے۔ بات چیت کا انداز باب بنے سے بر ھ کردوستان تھا۔ " مجمع خاص نہیں ڈیڈ بس بیالوکل مارکیٹ یہ ایک روے راورٹ و مجدم اتھا۔" زوار نے فائل بند کر کے ان کی طرف بردهائی۔ چندصفحات کو ملتے ہوئے انہوں نے

سرسرى جائزه ليااور فائل والساسك باتحديس تعمادى اورعباد كوتو آپ بعول جائيں، وہ بہت مصروف چل رہا ہے آج کل ۔ " زوار نے ٹا تک پیٹا تک رکھ کرصوفہ ک يشت على لكانى

"اسریج ....اس کے پاس بہاں بھلا کیامصروفیت ہو عملی ہے۔ کوئی نیا اسائنٹ ال کیا ہے اسے کیا؟" یاور آفندى كوجرت مونى

"أتى الم اسائنت ب كربوچيخ بى مت" اب دباتے شرارتی اعداز میں کے زوار کے جملے یہ یاور آفندی

"چلوتم كتب موتونبين بوچيتے" ان كاسيس آف بيومرجى آج عروج يرقفا

"يه بناؤاس كام كاكيا مواجويهال آنے سے يہلے تمہارے ذمر لگایا تھا؟" اچا تک انہوں نے وہ بات شروع کی جے کرنے وہ آج بالحضوص زوار کے مرے میں آئے تھے۔

"آپ کا مطلب شاہ انڈسٹریز۔" ابرواٹھا کرسوال كيا-ياورآفندى فاثبات مس سربلايا-

"اس پرتوساری ورکنگ کرکے چلاتھا میں۔اب بھی كافى معلومات أكشى كى بيد اي موجوده خسار الاست 203 المعبر ١٠١١ء

Aquisition دونوں صورتوں میں ڈیل بری نہیں ہوگا۔'' زوار سجیدگی ہے بولا۔ ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی تمام حقائق اس کی فنگر نمیں یہ تھے اور ائنى معلومات سے ناصرف وہ مطمئن تھا بلكه بإدرآ فندى بخى خاصے پُرسكون دكھائى دے رہے تھے۔

"تو چرکیا خیال ہے بات آ کے بردھائی جائے .... كوئى بلان آف ايكشن بتهارك ياس؟ "الهول في مزید ہو چھا۔ بیدہ رازتھا جو دہ دونوں باپ بیٹا کینیڈا سے ول میں دبائے یا کستان آئے تھے۔ یاور آفندی کوشاہ نواز فیروز کی وفات نے بعدان کے کاروباری حالات کاعلم اس ليے بھی زيادہ تھا كيونك وہ اينے دوست كے خاندان سے بے پروائمیں رہنا جا ہے تھے۔ طاہر ہے اندرونی مارکیٹ مين تويه جرجا تفا پرانجي چونکه به بات زبان زدعام نيس تفي لبذامعا لمستعالاجا سكتاتها\_

"اوپرے نیچے بک کبی چوڑی تبدیلیاں کرنی ہوں کی۔خاص طور پہار سینج منٹ،اس وقت کمپنی کواس کیج پہ پھانے کا سراویں سے ملتا ہے۔ میرے صاب سے تو لُوْلُ نِيو بِالرِّيكِ بِموكى \_"زوار في تفصيلاً بتايا \_اب تك جو بجى وركنگ كى كى اس كالب لباب وه بيان كرد ما تھا۔ ياور آفندی نے سوچے ہوئے سر ہلایا۔

" کیاتم بیسب سنجال پاؤ کئے یہ بالکل الگ جاب ہوں کی اور تم یہ پہلے ہی ویسے کام کا اتنا لوڈ ہے۔ 'انبیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ زوار براس طرح کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔وہ پہلے ہی کینیڈامیں ان کا پورا کاروبار سنجال رہا تفااان كاكردارتو فقطاب مانيثر مك تك محدودتها كوزوار بهي ان سےمشورے کے بغیراہے اختیارات کا بے جااستعال نبیں کرتا تھا چربھی میجرِ رول تو ای کا تھا۔ اب یہاں پاکستان میں ایک بوری نی مینی فیک اوور کرنے کا مطلب

"اميرتو ہے كہ سي موجائے كا ان شاء الله الله مِعدُّ لشن اونٹ والا آئیڈیا ڈراپ کرے ای فیکٹری کی مخبائش بوصالی جائے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوگی اور اوور میر بھی۔ 'اس کے پاس طل موجود تھا۔

"ویے آگرستارہ آگے بڑھ کر مینی کے معاملات
ہنڈل کرنے گئے تو مجھے امید ہے وہ ایک بہترین اضافہ
ہوگ۔" کچھ سوچ کر ماتھا تھجاتے ہوئے اس نے وہ
پوائٹ سامنے رکھا جو دہ ستارہ سے اس شام ملاقات کے
بعد سوچ رہا تھا۔ مرجر کی صورت میں کمپنی کے میڈنگ
فائز یکٹر دونوں فریقین کے چنے ہوئے لوگ ہی ہوتے
ہیں۔ رومانہ فیروز تو فقط ایکٹنگ ڈائز یکٹر کی حد تک محدود
ہوجا تیں گئیں ستارہ ،شاہ نواز انڈسٹری میں یقینا ایک کارآ مد
موجا تیں گئیں۔

"آئیڈیا تو تمہارا واقعی شاندار ہے۔ تو پھر اللہ کا تام

الکر بھائی ہے بات کرتے ہیں۔" یاورآ فندی کو بھی یہ

تجویز بے صد پہند آئی تھی۔ اب اگلا مرحلہ ظاہر ہال

السلے میں رومانہ فیروز کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنی اور ان

کی کمپنی کے اشتراک ہے متعلق بات کرنا تھی۔ ویسے تو

انہیں پورایقین تھا کہ رومانہ کے لیے ان حالات میں اس

ہیت کے بعد ہی تفرم پتا چل سکما تھا۔

چیت کے بعد ہی تفرم پتا چل سکما تھا۔

" بی بہتر۔" زوار نے سعادت مندی سے کہا۔
" ویے ستارہ کے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟"
یاورآ فندی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی
بات کیں۔ یہ نام س کر زوار آ فندی کی آ تھوں کی چک
دیدنی تھی محض چند ملا قاتوں میں وہ بہت کچھ جان چکا تھا
اس کے متعلق مندی اور انا پرست طبیعت کے پس پردہ
دل کوچھوجانے والا انداز تفاخراس کی شخصیت کا خاصر تھا۔
دل کوچھوجانے والا انداز تفاخراس کی شخصیت کا خاصر تھا۔
" ماشاء اللہ بڑی پیاری اور ذہین کی ہے۔ مجھے تو اس
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میس انسان تھا میر ایار۔" شاہ نواز فیروز کی با تیں کرتے وہ
جسے ماضی کی خوشکوار یا دوں کو دہرا رہے تھے۔ زوار
مسکراتے ہوئے توجہ بے ان کی بات س رہا تھا۔
مسکراتے ہوئے توجہ بے ان کی بات س رہا تھا۔

ہے کہ بیں ان سے ان کی زندگی بیں کیوں نہیں ال سکا۔"
اکثر فرصت اور موڈ کی مناسبت سے یاور آفندی اس سے
شاہ نواز اور اپنے بینے دنوں کی با تیں کرتے تھے۔ اتفاق تھا
کہ زوار کی بھی ان سے ملاقات نہ ہو تکی پر بناء ملے اور
دیکھیے بھی وہ ان کی شخصیت سے خاصا متاثر تھا۔
دیکھیے بھی وہ ان کی شخصیت سے خاصا متاثر تھا۔

"میری دلی خواہش ہے ستارہ ہمارے کھر کی بہو بن کر آئے۔ تم اگراس دن ڈیز کی باتوں کوشفی نہ سوچوتو وہ اچھی معقول الركى ہے۔ كم سے كم اب تك تهارى ال نے جسى مجھی لڑکیاں دیکھیں ان میں سب سے بہتر مجھے تو وہی كى" آم جمك كرزوار ك باتھ يدانا باتھ ركتے موت انہوں نے بالآخراس خواہش کا اظہار کیا جودہ محصلے المحام صے ول میں دوائے بیٹے تھے اور اب ستارہ ے ل كريتمنااور بھى كرى ہوئى تھى۔وہ جانے تھے جمينہ كامزاج مختلف باورده سيرت يصورت كوترتي ديني یقین رکھتی ہے۔خاندانی لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے برعس وہ نو دولتیوں کی چکا چوندے زیادہ جلدی متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور اس دن کی ستارہ کی باتوں کو لے کرایشو تو بن بی چکا تھا۔ پر یاور آفندی کے لیے اس معالمے میں فبمينه سے زياده زوار كى رائے معنى ركھتى تھى۔ اگروه بھى اپنى مال کی سوچ سے متعلق ہوکرستارہ کے لیے کوئی منفی رائے قائم كرچكا بي تو چران باتون كاشابدكوني فائده نه موكيونك اس یہ زورز بردی کر کے اپنی بات منوانا تو ان کے نزد یک هركز قابل بول ندقيفانه

بر میں اس کی کئی ہمی بات کو منی نہیں لے رہا بلکہ اس سے مزید بات چیت کے بعد اس کی پر تنکیٹی کے بڑے اہم اور روشن پہلوسا منے آئے ہیں۔" زوار نے ان کا ہاتھ دبا کریفین دہانی کرائی۔ آئیس جیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ مینی معلومات تھی بھی چونکادیے والی۔

ن انسان تھامیرایار''شاہ نواز فیروز کی باتیں کرئے وہ ''وہ بظاہر کر دی کیکن خود مختار اور منفر دسوچ کی مالک ماضی کی خوشگوار یادوں کو دہرا رہے تھے۔ زوار ہے۔'' زوار نے مزید کہا۔ وہ بھی تو کچھانہی اوصاف کا اتے ہوئے توجہ سے ان کی بات من رہاتھا۔ ''آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو بچھے انسوں ہوتا ہدوات دہ اس کے متعلق ہوئے یہ مجبورہ واتھا۔ ''آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو بچھے انسوں ہوتا ہدوات دہ اس کے متعلق ہوئے یہ مجبورہ واتھا۔

حجاب 204 ساس دسمبر۲۰۱۲ء

"کیامطلب تم ستارہ سے پھر لے ہو؟ کب ہو تی تم دونوں کی بات چیت؟" یا درآ فندی نے ایک ساتھ کی سوال پوچھڈا لے۔

\* " "تنادوں گاڈیڈ....لمبی کہانی ہے۔ "مسکراتے ہوئے ٹالنے کی کوشش کی۔

''نو بھی خلاصہ سنادو۔'ان کاموڈ ایک دم خوشگوار ہوگیا تھا۔ خدشات دم تو ڑنے گئے تھے اور اس کی جگہ ایک ٹی امید نے جنم لیا تھا۔ پچے سویتے ہوئے زوار نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سنادیا کس طرح عبادا سے زبردی اپنے ساتھ تھینچ کر لے گیا اور ستارہ سے اس کی اتفاقیہ معاملہ بھی ان کے گوش گزار کردیا گیا تھا۔ معاملہ بھی ان کے گوش گزار کردیا گیا تھا۔

''ویلڈن۔۔۔۔اس کا مطلب پاکستان سے ایک نہیں دو دہنیں کینیڈا جائیں گیں۔'' تالی بجا کر یاور آفندی نے اپنی ایکسائٹمنٹ ظاہر کی۔۔۔۔زوار ان کی بات س کر بے ساختہ ہنس دیا۔

"اچھاسنو ....ان میں سے کسی بھی بات کاذکرا بی کی سے مت کرنا ہم تو جانتے ہی ہوا ہے معمولی باتوں کا ایشو بنانا کتنا پیند ہے۔ اب بھی محترمہ ہی بیشی ہیں۔ "ادھراُدھر د یکھتے راز دارانہ لہج میں کہا تھا۔ زوار کے چبرے پہ پریٹانی کے سائے لہرائے تھے۔

"بیتو مسئلہ ہوگیا ڈیڈ ..... می کو کیسے راضی کریں گے؟"
واقعی پریشان کن صورت حال تھی۔ وہ اگر اپنے ڈیڈ کی
خواہش کا احترام کرتا ..... تو اپنی ممی کو بھی ناخوش کرنے کا
تصور نہیں کرسکتا تھا اور پھراس کی شادی والا معاملہ تو سرے
سے تھا ہی ان کے ہاتھ میں تو یہ کیے ممکن ہوتا کہ جولڑکی ان
کی نگاہوں کو بیس بھائی زواراس سے شادی کی آرز و کر بے
"دُونٹ وری میں ہینڈل کرلوں گا۔" یاور آفندی نے
سیقین ولایا۔

" بلکدایسا کرتا ہوں،روہانہ بھائی کے سامنے ذکر چھیڑتا ہوں۔ پتا تو چلے ان کے دل میں کیا ہے۔"ان کا لہر شجیدہ اور پُریفین تھا۔زوار کے لیے بیریات یا عیب طمیعان تھی۔

مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد کا مرد مرد کا مرد مرد کا مرد مرد کا می دان رومانه فیروز سے ملنے چلے آئے تھے۔ رومان آئیں مرائش گاہ پر دکھے کر کھل آئی تھیں۔ اس دن کے بعد وہ تو سرے سے امید بی ختم کرچکی تھیں پراب یاورآ فندی کی آ مدے دل کو کھی آمرا ہوا تھا۔ ستارہ بھی بے حد محبت اور ادب آ داب کے گئی میں مرائز کا تھا۔

کی آئی ۔ یاورآ فندی کا پُرخلوص انداز آسے ہمیشہ متاثر کے تاتھا۔

"خواتین کی طرح کئی لیٹی نہیں کہوں گا بھابی۔" یاور آفندی نے تمہید باندھی۔ رومانہ فیروز پُر تجسس انداز میں ہمدتن گوش تھیں جبکہ میزیہ چائے رکھتی ستارہ کا دھیاں بھی انہی کی طرف تنہ ا

المرائد المرا

''میں آپ سے زوار کے لیے ستارہ بیٹی کا ہاتھ ما تگنے آیا ہوں۔''ایک پُرسکون سانس ردمانہ فیروز کے سینے سے خارج ہوئی تھی۔

"با قاعدہ دشتہ لے کرتو میں فہمینہ کے ساتھ آؤں گااگر آپ کو اعتراض نہ ہوا تو۔ "اعتراض اور رومانہ فیروز کو؟ یہ تو کوئی ان کے دل ہے پوچھتا کہ وہ اس وقت کون سے آسان کی سیر کردہی تھیں۔ بے تحاشہ م اور بے تحاشہ خوثی انسان کو بے قابو کردیتے ہیں۔ رومانہ کی بھی پچھے بہی کیفیت تھی۔ خوثی کے مارے یاؤں زمین پہر کھنا دو بھر ہور ہاتھا اور زبان تو جسے تالوے جا گئی تھی۔ مور ہاتھا اور زبان تو جسے تالوے جا گئی تھی۔

حجاب 205 ----- دسمبر۲۰۱۲

بلكيل فيمكر بغيراعةاد سے جواب ديا تھا۔

'' کئین مجھے اعتراض ہے۔'' ستارہ کی آواز پر دونوں نے چونک کردیکھا۔

"ستاره ....!" روماند نے جیسے سانب دیکھ لیا ہو۔ انہیں ستارہ سے اس حرکت کی ہرگز امیدنہیں تھی۔ مارے وہشت کے ان کی آئیسیں پھٹی کی پھٹی رو گئیسے۔

ومولئے ویں بھائی ..... مت روکیس اے۔" ماور آفندي نے مراضلت کی۔

"بچوں سےان کی شاوی کے متعلق رائے لیمانہایت اہم ہے'' آواز دھیمی اور کسی حد تک ناامیدی میں ڈولی مونی تھی پرانہوں نے رومانہ کی طرح اپنے جذبات کی تشہیر كرف كى بجائے ان بية قابور كھنا بہتر سمجھا تھا۔

«سوری افکل سیکن میں میشادی نہیں کر عتی۔"سر جھكائے بہت ادب كے ساتھ مضبوط ليج ميں اپنى بات

"اورميراخيال بي مجھانا كہنے كاحق حاصل ہے۔" اكلاجمله رومانه كي طرف ويكصة بولاتهاجواس وقت السيحا جانے والی نگاہوں ہے دیکھرتی تھی۔ ماور آفندی نے مرید ایک لفظ مبیں بولا تھا۔ ستارہ تیزی سے قدم اٹھاتی اسے ہے میں چلی گئی تھی۔صورت حال عجیب وغریب ہوچکی تھی۔روماندکی سمجھ میں کچھٹیں آرہاتھا کہ وہ پولیس تو كيابوليس اوريبي حال ياورآ فندى كالبهى تقا\_

خاموتی ہے وہ اپنی نشست سے اٹھے اور دھیمے لہج میں اجازت طلب کرتے دروازے کی طرف قدم برها ویے، روماندنے روکنا جام پراس کے پاس کہنے کوتھا ہی کیا۔ ان کی آید یہ جو ولولہ و جوش تھا واپسی پہادای اور یاسیت حادی تھی۔ روماندانی بے بسی پہلب کافتی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔

**ል**ልል.....ልልል "میں باتوں کو تھما چرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں ستارہ۔"اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ " كلم الحراكر كان باش منا يحي بينونيس "ال افهام وهبيم كي راواختيار كي بالماس

''میں تم سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔'' عباد کے مشورے بیزوار نے ستارہ کو کال کی تھی اور اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ "سوری ایسانهیں ہوسکتا۔"اس وفت وہ دونوں مقامی ہونل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زوار کواس بات کا پورا یقین تھا کہ ستارہ کواس رہتے ہے برگز کوئی اعتراض نہیں موكا \_ايساموتا تو وہ اتن آسانی فے وہ تجرے نہ مان كيتى \_ اس لیے یاورآ فندی کی بات بیاس نے خود ہے کول کوشش كرنے كى بجائے سارامعالماننى يہ چھوڑ ديا تھا۔ پر جب رشتے کی بات سنتے ہی اس نے دوٹوک انداز میں انکار کیا تونيصرف بإدرآفندي بلكة خودزوارجمي سششدرره كياتها " مركبون؟" اے واقعی يفين نبيس آرہا تھا كەستاره ال رہتے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ تھوڑا بہت تو وہ انسانی روبوں کو بھتا ہی تھا اور ستارہ کی نظروں میں اینے لیے پندیدگی کی جسک پہلی باراس نے ای دن دیکھی جب انہوں نے یارک میں آیک ساتھ چھودت گزرا تھا۔ پھر

آخرايها كيامواجو ساره في يول دهر لياسا كاركرديا "وجہ جانتا ضروری ہے کیا؟" سوپ کے پیالے میں چجیچلاتے اس نے سوال کیا۔

'ميرے کيے....ضروري ہے۔'' اندر بي اندر بي بات اسے شدید ذلت کا احساس دلا رہی تھی اور اس کا برملہ اظہاراس نے عباد سے بھی کیا کہاسے ایک الی اڑی نے ر بجيك كيا ہے جوخوداس كےاسے دل ميں پنديدگى كى سندحاصل کرچکی تھی۔عباد نے اسے بہت مجھایا تھا۔ اس کے غصے کو تھنڈا کرنے اور بات کی تہد تک چینجنے کامشورہ بھی عباد نے ہی اسے دیا تھا۔ کچھتو روسیلہ کی بدولت عباد کواندر کی بات کاتھوڑ ابہت علم ہوچکا تھا دوسراوہ خودز وار کی ستارہ کے لیے سنجیدگی محسوں کررہا تھا۔ایسے حالات میں اس كے مطابق زواركوستارہ سے كربات كرنى جا ہے اور يہلے ے بدگمانی قائم کرنے ہے بہتر ہوتا ہے کہ بات چیت اور

206 - Land

ONLINE LUBRARY

FOR PAKISTAN

زياده ان كى سابى مطابقت و برابرى كونوكس كيا جار ما تھا۔ معاشي طورية متحكم مردس شادى كرنا توعام ي بات بن كر

''ان کی بیسوچ الیس کچھفلط بھی نہیں، طاہر ہے سب والدین بیٹیوں کے لیے اسے سے بڑھ کر اور بہتر معاتی وسائل رکھنےوالی سسرال ہی ڈھوٹٹرتے ہیں۔" محورومان کی ذات کے بہت سے ظاہری پہلوجن میں نمائش کا عضر زیادہ تھا زوار کو پہندنہیں تھے پران تمام اختلافات کے باوجود وہ ایک مال کی حیثیت سے انہیں اپنی بٹی کے بہترین مستقبل کی تمنا کرنے اور اچھی جگہ بیاہے کی خوابش ركصني كالورااختيار ديتا تعاياشا يدانبين يرمنجائش اس نے ول کے کہنے یہ دی تھی جہاں ستارہ کی آرزو نے وريوال ديئ

میرے نزدیک اینے مسائل سے فرار کا بدراستہ قابل قبول مبين إوريكيز آب اساني ذات يدمت لیں انفیکٹ میں ان حالات میں کسی سے بھی شادی جیس كمنا جائتى-"ستاره نے دونوك اندازيس بحث كا اختيام كيا-اس وقت اساك ساتهددوم شكلات كاسامنا تحا ایک طرف زوارے این مؤقف پیدؤ نے رہ کر بحث کرنا اوراسے قائل کرنایا چرقائل ناسبی مطمئن کرنا۔ دوسری طرف اس تمام گفتگواور ملاقات كدوران زواركوايخ سى بھی رویے ہے بیامپریش ندینا کہ خودستارہ کے دل میں اس کے مقام کی سمت متعین ہو چی ہے پروہ اینے جذیات يه بند بانده كرخود كوحقيقت كي دنيا من ركمنا جامي تحى\_ اے خود پیموقع پرست کالیبل لگوا کرتمام عمرائے ہی عکس کا سامنا کرنے ہے گریز کرنامنظورنا تھا۔

"تو چرکیا کرنا جائت ہیں آپ؟"زوار کے لیجے میں بلكاساطنز تفاخودارى أيك طرف يركون اتناآ محتك جاكر

'' مجھے شاہ اندسٹریز کودوبارہ اس کامقام دیناہے۔' اس نے مضبوط کیج میں کہا۔ 'میں نہیں جانتی میں ایسا کریاؤں کی یا نہیں پر شل ایک بار کوشش ضرور کرنا جا ہتی ہول۔

"زوارصاحب آب واقعی ایک بهت قابل، و بین اور شائدار انسان ہیں اور کسی بھی کڑگی کے خوابوں کی تعبیر ہو کیتے ہیں پر میں خود کو اتنا خوش نصیب اور آپ کے قابل نہیں مجھتی ..... خودکو کمپوز کرتے اس نے نیے تلے لفظوں میں کہنا شروع کیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ زوار کے بلاوے کے پیچھے کون سامقصد بنہاں ہے۔ گواس کا سامنا کرنے کا حوصلتہیں تھا ستارہ میں پھر بھی اٹکار کرے جو حرکت وہ کر چکی تھی اس پہ ٹابت قدم رہنے کے لیے اس کا زوارے ملناضروری تھا۔ انکار کی صورت اس کا بچگانہ بن سامنة جاتار

"خودگوا تنا كمترجانے كى وجه؟"اس كى آئىكھوں ميں و میصنے زوار نے سنجیدگی سے بوجھا۔ایک البی پُراعتاداور مجھدار لڑ کی جس سے چند ملاقاتوں میں متاثر ہوکر وہ شادی جیما برا فیصله کرچکا تفاس کے منہ سے ایسی بات عِيبِ لَيْ تَعْي \_

المير ع والات .... الب معينية موع مختفرا كما زوار کے چبرے یہ ناپندیدگی کے تاثرات تھے وہ اختلاف جوزبان سينبيل نكلا تمانظرول نے پہنچادیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بے دلی سے پرے دھلیل کرستارہ نے تعصیلی بات كاآغازكيا\_

"صاف ی بات ہے جب آپ شاہ انڈسٹریز کے ہر اليثو كمتعلق جانت بي تويقينا آب اس بات سي بهي باخبر ہوں مے کہ میری قیملی ان دنون کن کرائس سے گزر ربی ہے۔" زوار یک تک اس کی طرف دیکھنا خاموش اور بجيده نظرآ رباتفا اليك لمحكورك كرستاره مزيدبولي "ميري ممي كوان حالات ميس بس ايك يبي راه وكهائي وے رہی ہے کہ میری شاوی کسی بھی آمیر زاوے سے كردى جائ تاكه بمارے كرتے موئے النيش كوسهارا ال سك يرجم يمنظور نبيل "زواركواس كى لا جك يالى آئی۔ پتائبیں وہ کس دنیا میں رہ رہی تھیں ۔مغرب میں تو خيربيعام بالميحى اوراب ومشرق مين بمي يبي طريقه عام موتا جارہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی ذہنی مطابقت ہے ۲۰۱۲ حجاب 207

ول میں لگن تحی ہوتو منزل یہ دینجنے ہے کون روک سکتا ہے اورزواركواس كاراد إس كى المحمول ميس جھلكتے اعتماد ہے صاف وکھائی دیئے تھے۔ بہرحال یہ جذبہ قابل

" بیکام تو آپ محصے شادی کے بعد باسانی

« بنبین ..... میں اس ملسلے میں کسی کا احسان لیمانہیں عامق به جواب سب توقع ملاتعاب

می اس ایک یمی وجہ ہے میرا پر پوزل ریجیک نے کی؟ "ستارہ کے جواب نے اس کا بحرم قائم رکھا تھا۔یہ کی تو بہر حال ہوئی تھی۔

"جي-"ال كاسوب سامند كها تفنذا بوكيا تغا\_ " چليس ميل آپ كوكم دراپ كردول يااس سلسل مي بھی کسی کا احسان کیٹا مناسب مہیں مجھتی؟'' زوار نے اشار مسويثركو بلايا اورجيب سيوالث تكالا

"میں اپنی گاڑی لائی موں۔"ستارہ نے اس باراس کی طرف و میصنے ہے کریز کیا تھا پرخودیہ مرکوزاس کی نظریں وہ محسوس كردين تفي-

· ، چلیں پر تو کوئی ایشونہیں۔ اجازت دیجئے میں چانا ہوں۔' بل کی رقم میزیدر کھتے اس نے ساٹ کیج میں کہا۔

"الله حافظ ـ" وجيهه انداز ميں چلتا وہ ريسٽورنث سے نکل کیا تھا۔ستارہ چیپ جاپ خالی الذہنی سے وہاں چند منث بیتمی رہی اور پھر محصے تحصی انداز میں ریسٹورنٹ سے نکل کر یارکنگ کی طرف بڑھی۔وہ جانتی تھی آ کے راستہ بيصدطويل اورد شواركز ارسكا

**☆☆☆.....☆☆☆** 

وماغ سے اب تک ہر جنگ جیتنے والے کوول کے باتفول فكسب فاش مونى تقى اوراس كاسارا غصه كمرآكر عبادید نکلاتھا جس نے اسے ستارہ سے ملنے کا مشورہ دیا تفارآن تك ايسانبيس مواتفا كهزوارآ فندي كسي ومكشن كا حصه مواور نتیجال کی فیورش ندمو برآج میلی بارایک از کی ۲۰۱۲ - مجاب معر ۲۰۱۲ - دسمبر ۲۰۱۲ *ا* 

کی ضداور انانے اسے مات دی تھی۔ ستارہ کے لیے ول میں الدتے جذبات ایک طرف وہ پہلی اڑکی تھی جے اس نے شادی کے لیے منتخب کیا تھااور شادی کا پیغام دوباراس تك كهنچايا كيااوردونون بارمستر دكرديا كياتواس كاجعنجلانا اور غصه كرنا توبرحق تفارالبذا عباداس سلسلي ميس وه تر نواله تعا جسيه باته صاف كياجار باتعار

ار بجیب آئٹم ہوتم، اس نے ایک بودی می دلیل وے کر مہیں انکار کیا اور تم چپ چاپ مندافھائے کھ واليس آ محتے۔"عباد كون سايروں يدياني پڑنے ويتا الثالي کے لتے لین لگا۔

"توكياس كركم بابرموسى جلاكريماميانداكاكر بید جاتا کرسنوستارہ بیکم اگر اس موم بی کے بلیطنے تک تم نے اپنافیصلہ نہ بدلاتو میں سرتے دم تک دھرنا قائم رکھوں كا\_" انتهائي ولچسپ اور فلمي انداز مين نقشه تحييجا تعارعباد نے نہایت غور سے دوار کی مل بات سی جیسے کوئی بہت اہم معلومات فئيركي جاربي بوادر كمرآ تكصيل دكهات بوئ ناك سيرى\_

"یارویے دھرنے والا آئیڈیا برانہیں، اس کے بعد شادی کے بوے مائٹ جانسز ہوتے ہیں۔" بوے ريليكس اندازيس انتهائي دانشمد اندمشوره ديا تعا\_

"ميل زوار آفندي هول عمران خان نبيس<sup>"</sup> زوار جو غصے اور فرسٹریشن میں کمرے میں کہل رہا تھا ایک دم جل

"اتنے بڑے بڑے سور ماؤں کو کنوینس کر لیتا ہے سرمانیکاری کے لیے، کیابوے برے ہاتھی تھیرے ہوئے ہیں کاروبار میں اور ایک یا کچ فٹ جھا کچ کی اڑکی ہے ہاں نبين كهلايايا-"عباد مصطفىٰ بالآخرطعنوں بياتر آياتھا۔ ''اب تیرے جیسے کٹس مجھ میں تو نہیں ہیں نا، میں كهال تيري جيسي دوده كي نهرين نكال سكتا مول "جواب بھیشایانِشان تھا۔

"خرمين توبيدائي عاشق مول-" كيااحساس تفاخرتها كولى اورموت مونا تور دارفرى ملام كرنا

سوچ ربی مول <u>" رابطه پ</u>ر بحال مواقعا\_ "اچھامشغلہ ہے، ایک ہارمیرے پر پوزل کے متعلق بمى سوين كا- الكبار فركوشش كى كى تى \_ میں نے سوچ سمجھ کرجواب دیا تھا۔"وہی ہٹ دھرم م

" پھرتو سوال اس سوچ پیا ٹھتا ہے۔" وہ معاف کرنے كے موڈ میں تبیں تھا۔ ''جھےنیندآ رہی ہے۔'' بات کوٹالا۔ ''اور میری نیندغارت ہو چی ہے۔' شکایت کی۔

"قصورا بكاب أكادرالزام لكايا-"اى كيينوسزايار بابول-"اعتراف كيا '' کتنابولتے ہیںآپ'' جینجلاتے ہوئے کہا۔ "ليجة حيب ساده لي" نارافتكي دكمائي\_ "ميل في ايسالونبيس كها تعالى وه يجيمتاني \_

" براندازلو مبی تعان<sup>"</sup> وه اتر ایارات اختیا می مراحل میں تھی اور نیند دونوں کی انگھول سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف رجحش تحى تودوسرى طرف ويجيتاوا يالح پاس پڑے سیل فون کی طرف بردھا اور نے اختیار فکوہ وومرى طرف منتقل كرديا كياميني روعة عي جواب آيااور وه مجمد چکاتھا کہاں بل جین اگراس سے روشا ہے تو قرار دوسري طرف بحينبين ومخضر بيغام كاييسلسليطويل موناكيا اورباقی کی رات فنکوےوشکایات کی نظر ہوتی محکی تھی۔ **ተተተ** 

محبت کی آبشار میں بھیگ کر چٹانوں سے سر نکالتی جنگلی بیلوں کی طرح راہِ الفت کے مسافر بھی تروتازہ و شاداب نظرآتے ہیں۔ پر وہ دونوں ضرورت ہے زیادہ خاموش اور چبروں پیادای کیے ہوئے تھے۔ول کی کلی کھل کر پھول بن چکی تھی۔منزل عشق بناء کسی کشنائی کے حاصل موجائة زندكي يدخواب كأكمان موتا باوران كا بيخواب يج ہو چکا تھا پھر بھی اینے عزیز از جان دوستوں کی ادای نے ان کی نئی ٹنتی خوشی کے مگوں کو گہنا دیا تھا۔ '' ذِ فِي بِالورا بِحَمَّاسِيخ بِيشِمِ بِن بَنِي الْكِ بِانسرى

"لبس تیزاب اور جو تیوں سے جان تطلق ہے۔" فورا حساب چکتا کرتے ہوئے آئیندد کھایا۔ "اچھااب برانے قصے وہرانے کی ضرورت نہیں اتنا بھی آسان ہیں ہوتا محبت کرنا۔خونِ جگر دینا پڑتا ہے۔'' شرمندگی بیقابویاتے ڈ گمگاتے کیج میں کہا گیا تو زوارنے با قاعده کھورا

"ایی شخیال بگھارنا بند کرکے میرے مسئلے کا کچھل يتائ كاياس جاول " باته افعا كردى كى وارنك بحى عياد ع فير سجيده موذ كونجيده بيس كرياني مي

"اپنا كمره چھوڑكےكمال جائے گايار" وه جلدي سے بولاتوزوار نے کب مھینج کیے۔

ومیں والیس کینیڈا جانے کی بات کررہا ہوں۔" زوار

"حوصله ميرے بعائى اتى جلدى ہمت نبيں بارت\_ ویے میرے خیال میں تو حمہیں ایک کوشش اور کرنی جائے۔ 'بات کھوم پھر کرا کے بارو ہیں یہ جلی آئی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ زوار کاول کیاا پنا میں تو عباد کا سر ضرور پیٹ ڈالےجس کے ماس رہ سبہ کرفقط ایک عی مشورہ تھا اورنتجاتو يهليهمي صفرتها

**ተተተ** 

" مجھے آپ سے اتن جلد بازی کی تو قع نہیں تھی۔" سوال کیا تھا۔

"وريكرنے سے اميد بندھ جاتى ہے۔" جواب فورأ آيا\_

"امیدزندگی ہے۔" برجت کہا۔ "جمونی امید موت سے بدتر ہے۔" کلو تو ڑ جوابآ يا\_

"موت سے بدر زندگی سے موت بہتر۔"جمایا گیا۔ "كون كى كے ليے مرتا ہے" آونكلى\_ "ساتھ جیا تو جاسکتا ہے۔" وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسری

جانب سے خاموثی افتیاری گئی۔ "كياموا....يغاموى؟"

کی کسر ہے۔" کافی میں سوئیٹر ملاتے عباد نے سنایا۔اب کیدوسیلہ کے چرے یہ بھی چک آئی تھی واقعی سنجيد كى سے كہا۔ بات بن عتي محى\_

"وه رضيه سلطان مجي آج كل بيركي طرح بكل بي **☆☆☆......☆☆☆** بس فرق ا تناب قبول كرتے ہوئے موت آتی ہا ہے۔

كرما كرم بعاب ازال كافى كاسب ليت بى اس كى زبان جل تی تھی۔اس حساس مقام سے آھتی جلن کا اثر اس کے

للجي مين درآيا تفاـ

"بوی او چی ناک ہے بھی آپ کی دوست صاحبہ ک "عبادنے صاف کوئی سے کہا۔ رومیلہ نے اثبات

یں سر ہلایا۔ پچھلے دو تین دن سے مستقل دہ ستارہ کو عجیب

ڈیریسوموڈ میں دیکھرای تھی اوراس کے لاکھ سمجھانے یہ بھی خيال درست تقااس كادهيان كتاب يتوبركز ندتعا

وه بيمان كوتيار ندهى كماس بهى زوارا جها لكتا باوراس كا پر پوزل ریجیکٹ کرکےوہ چھتارہی ہے۔

"ضدتو جياس ميس كوث كوم كرجرى بدوراى

بات كوانا كامستله بناكر بينه كئ بحالا نكه مين جانتي بول وه كتاب بندكر كي ميزيد كھتے ہوئے اس فے سوال كيا۔

و منہیں وہ بلان میشل ہوگیا۔ "روسیلہ نے جھوٹ ول سے راضی ہے۔ "روسیلہ کی بات من کرعباد کی آنھوں

میں امید کی کرن جا گی۔ بیدوہ سرا تھا جس کو تھام کرزوار بولا \_ وه سيدهي عباد عي كربي آري هي \_

آفندى محبت كالل صراط بادكرسكتا تعار

"اسكامطلب فرو كها كحكما بى راكاسانا كے خول كوتو ژنے كے ليے۔"عباد كواسے بيكو و كرال عبور

كروانان فقار

«ليكن كيا، يمي او سمجينين آرما-"روميله في منه بنايا وہ اس عجیب وغریب صورت حال سے شدید بور ہو چکی

تص-بات سامنے کھی برخوائخواہ رائی کا پہاڑ بن گیا تھااور اس کی وجہ ستارہ کی ضد تھی۔

" کیوں نا این دونوں کی ایک ملا قات کرادی جائے۔" روميلىن اس بوقى تجويزيه عبادكو تحورا

الملے وہ کون سا پردہ کرتے ہیں ایک دوسرے ہے،

ملے تو نتھے کچھفا کدہ ہوا۔''با قاعدہ جل کر ہاتھ تھمایا۔عباد اس كے تيورد كي كرايك لحد كوقوچي عى موكيا۔

" بال كيكن اس بارطريقه واردات تعوز المختلف كردية

ہیں۔" راز داری سے کہتے اس نے اپنا پورامنسوبردوسیا کو سزید کہا۔ سارہ نے بافقیار تجلالب کا تا۔

کافی شاپ سے رومیلہ سیدھی ستارہ منزل پیچی تھی۔ حسب تو قع محتر مهادا س بلبل بني ہاتھ ميں" نظلے تيري تلاش میں" تھامے، نگامیں کتاب کے ورق یہ جیائے، کھوئے کھوئے تاثرات لیےایئے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ "كن سوچول من لم بو؟" كالا تعتاصارت بوئ رومیلہنے یاس جا کرمخاطب کیا۔وہ یک دم جونگی۔ "میں ....میں بیر کتاب پڑھ رہی تھی۔" لیتی روسیلہ کا " تم سناؤ .... كي آنا موا\_آج توجمهي عبادے ملنے جاناتھانا۔" سنجیدگی ہے اس کے سامنے بیٹھتی وہ مشقل اس کی آنکھوں میں دیکھے رہی تھی۔ستارہ نے پللیں جھکالیں۔

''اوہ ..... خیریت؟''بات برائے بات پوچھا گیاورنہ

اس وقت كب شب كاول تبين تعا\_

" ہال عباد کوآج زوار کے ساتھ جانا تھا،اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے نافہمینہ آئٹ کے یلنے والوں میں تو ای سلسلے میں آج ڈنرتھا۔"ستارہ نے بے بیٹی سے دیکھا۔ حمهبیں کیا ہوا؟'' رومیلہ اب بھی ای کو بغور

و مکھر ہی تھی۔

" ال آل .... كه تبيل م جمع كيا مونا ب-" ستارہ کو اس کی نظروں ہے امجھن ہوئی۔ وہ اپنی کیفیت سےخود بھی پریشان تھی۔ جاہ کر بھی اپنا موڈ تارا مبیں کریار ہی تھی۔

"بالحمهين كيابوسكتاب بعلا-"جمات بوع كها

''میں نے بہت سوچا اور میرے خیال میں تم نے

تھیک ہی کیاجوزوار کا پر پوزل رجیکٹ کردیا۔"رومیلہنے

حجاب 210 سندسمبر۲۰۱۱،

"اور بیل جاؤل گاکل تبهار بساتھ، جھے بھی کچے شاپگ کرنی ہے۔" یک دم اعلانیہ کہتے ہوئے اپنے بروقت نیصلے پہا قاعدہ گردن آگر اکر داد طلب نظروں سے رومیلہ کی طرف دیکھا تو اپنے پہلے منصوبے کی کامیابی پہان اس نے خود کی چیئے تھی تھیائی تھی۔ جال کامیاب رہی درنہ جتناوہ محتر مہ ستارہ فیروز سے داقف تھی بداڑ کی انا اور ضد کی مثن میں اپنی کامیاب کرنے دالوں میں سے ناتھی۔ اب وہ جلد از جلد یہاں کرنے دالوں میں سے ناتھی۔ اب وہ جلد از جلد یہاں کرنے دالوں میں سے ناتھی۔ اب وہ جلد از جلد یہاں کے متعلق بتانے کی بے جینی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کے متعلق بتانے کی بے جینی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کنفرم کرنا تھا کہذ دارکل پیا آ رہا ہے انہیں۔

کو متعلق بتانے کی بے جینی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کنفرم کرنا تھا کہذ دارکل پیا آ رہا ہے انہیں۔

"ناراض ہیں جھے ہے؟" ستارہ نے بمشکل نظریں

الما تیں۔جوش ہیں آکرہ دورد میلہ کے اسانے پہ چلی او آئی
میں پراب دوارکا سامنا کرنا انتہائی مشکل لگ دہاتھا۔
میں تعلق کی بناء پر ہوتی ہے۔"کی چین کو انگلیوں میں گھماتے اس کا لہجہ نارل تھا۔ امید کے عین مطابق وہ عباد کے ساتھ ہی تھا۔ پچھ دیر دہ چاروں وغرو شاپی کرتے رہاتھ ہی تھا۔ پچھ دیر دہ چاروں وغرو شاپی کرتے رہاور پھر پلان کے مطابق عباد کورد میلہ کے لیے اس کی پسند ہے کوئی خاص تخذ خریدنا تھا، جو ظاہری بات ہے ستارہ اور زوار کے ساتھ ہرگز نہیں خریدا جاسکتا تھا است ہے ستارہ اور زوار کے ساتھ ہرگز نہیں خریدا جاسکتا تھا دوار نوار پالی ان کے بھی تو ہو کئی ہے۔"ساتھ چلتے ریسٹورٹش کی طرف جارہے تھے۔ شاپنگ کا دوہ دونوں ساتھ ساتھ جلتے ریسٹورٹش کی طرف جارہے تھے۔ شاپنگ کا ادادہ تو تھا ہی نہیں سرے سے پھر بلاہ جہ گھوم کرخود کو کیا ادادہ تو تھا ہی نہیں سرے سے پھر بلاہ جہ گھوم کرخود کو کیا تھا تے۔

"مرگزنبیل- انداز بے پروا تھا۔ ستارہ نے نوٹ کیاوہ آج بہر گزنبیل- انداز بے پروا تھا۔ ستارہ نے نوٹ کیاوہ آج بے حد سنجیدہ تھا یا شاید اب سیٹ میل جہز اور سیاہ بنن شرث میں وہ بہت ہینڈ سم لگ رہا تھا۔ اردگرد بہت سے لوگوں کی وقتا فو قتا ان دونوں پہاٹھتی نگاہوں کا مفہوم ستارہ بخولی بجوری تھی۔ ا

"خوائز اہ کا مشرائی ٹیوڈ ہے دہ۔ ہے، ی کیا اس میں گذشس کے سوا۔" دہ اس مل رومیلہ کی طرف دیجھنے کے سوا کمرے میں موجود ہرشے کو بغور دیکھیے ہے۔
"ہال ذہین اور اسارے بھی کہدلوتھوڑا بہت۔" اس کی بات کوظر انداز کرنے کی کوشش میں وال کلاک پہلا کھے ہندسوں کو دوبار پڑھ کراب وہ کمرے میں گئی آئل پینٹنگ میں موجود پرندوں کو کن رہی تھی۔
میں موجود پرندوں کو کن رہی تھی۔
میں موجود پرندوں کو کن رہی تھی۔
"رتم سیاس کا کو کی رہی تا تھی۔

''پرتم سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیونکہ تم تو تم ہو۔'' شاخوں کے ہے گننا دشوارتھا پھر بھی وہ ایک بار کوشش کرچکی تھی۔

"ہم کوئی اور بات کرسکتے ہیں یا آج بس بیزوار نامہ ای چلےگا۔" بالآخر جب اپنی اس بیوتو فانہ کوشش سے بیزار ہوگی تو چک کر ہولی۔

بوں و پہت مروں۔ "دوائے ناف ، الیکل میں اور عباد مال آف لا ہور جارہے ہیں ہے جلوگی؟" "میں کیا کروں کی دہاں؟" اس کا موڈ کہاں تھا الیک کسی خواری کا۔ آج کل تو بس اسے بی خلوت پیند تھی۔ رومانہ کی نارائمنگی ہنوز تائم تھی اور یہ جیسے اس کے لیے عافیت تھی۔ وہ خود کسی کاسامنانہیں کرنا جا ہتی تھی۔

"بال به بھی ٹھیک ہے ہم کیا گروگی وہاں۔"رومیلہ آج اے مشقل جیران کردی تھی۔

''بلکہ تم رہے ہی دو عباد کوتو زوار کے بغیر سانس بھی مشکل سے آتا ہے قو ضروروہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔'' وجہ جان کرتو جیسے ستارہ کو آگ گئے تھی۔ ''ہال تو؟'' وہ تک کر ہولی۔

''تو پھریہ کے اس کا بیار بھرا پر پوزل دو بار ریجیک کرنے کے بعداس کا سامنا کرنا عجیب سالگےگا۔'' ایک ایک لفظ پہزور دیتے ، جماتے ہوئے کن اکھیوں ہے اس کے تاثرات کو جانچا تھا۔وہ اس بل جس مذبذ ب کا شکارتھی اس کا چہرہ اس بل وہ چغلی کھار ہاتھا۔

''اپناحق استعال کرنا کوئی گناہ نہیں۔'' رومیلہ سے زیادہ شاید خودکو جواز پیش کیا تھا۔

**y** pa

"آپ كوميرا موقف غلولكتا ٢٠٠٠ اين صفائي ميس بجصنا بجحاتو كهنابى قفا\_

"غلط ہے تو غلط کھے گا ہی۔خوانخواہ کی خودتری ، کھو تھلی اناكے مكو تھے ميں چھيا كرخودكواذيت دينااور حقائق كوسليم كرنے كے بجائے ضدى ديوار كھڑى كرلى جائے تو كون ذی شعوراے درست شلیم کرے گا۔"سامنے زوار آفندی

تفاجوجوا في حمله كے ہرسامان سے ليس تفار "آپ كا بربوزل ايكسيك كركيتي تو ذي شعور اور عا قله كبلاتي ..... رائث؟ " يمبركي حدهي، مزاحت كے لیے آوازبلندی تھی۔

"وہ کرتش جو ول کہتا۔" کولٹہ کافی انجوائے کرتے تراخ سے کہا۔ اسکے یا کی سینڈستارہ سے کوئی جواب ہی نا بن براتعا

ميں دل په دماغ كو ترجيح ديتي ہوں۔" واہ كيا لا جك پش كى مى كند صاحكا كرب نيازى سے كہتے کافی کا گلاس لیوں سے لگایا حمیا پر زوار کے سوال نے ماتھ دوك لياتھار

"لعنی دل، وماغ کے برعس سوچ رہاہے" کافی کا گلال ميزيدوالي في كيجيسيناراضي ظاهركي

" مجھے جومناسب لگامیں نے وہی کیا۔" زوار خاموثی ساس كے برتار كوائدى كرد باتھا۔

"جانتی ہو .....تہارا مسئلہ کیا ہے؟" وہ سجیدگی سے بولا \_ دونول ما تھ میزید کھ کر کری کی پشت سے فیک لگائے اس کی نگاہیں ستارہ کو پریشان کردہی تھیں۔

"بيجوسر پانا كابوجها تفائ كررى مونا،بيت تبارا ب سے برا براہم۔ای لیے نہ و حمیس دوسرے کے جذبات دکھائی دیتے ہیں اور نمایے جذبات کی پرواہے۔ خود کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ جھے بھی تکلیف دے ربی مواور پھر پوچھتی مومیں مہیں عقل مند کیوں نہیں مانتا۔"وہ شایداس ہے اتنی صاف کوئی کی امیدنہیں رکھتی تحید ال طرح كوئى سائے والے كے سادے بتھيار

"اميدين و بين جنم ليتي بين جهال رشته موادر ناراصلي ك كره اميد ك وفي الصين الوبنى ب ايك بل كورك كراس في ستاره كي ألكمون مين جما لكا

"شايدآپ محكي بى كہتے ہیں۔ ہارے درمیان نہتو كوئى رشته باور تاتعلق ـ " يُركشش نكامول كى تاب نه لاكرب اختيار نظرين جمكاني تعين-

"میری وجہ سے آپ کوجو تکلیف پیچی اس کے لیے معذرت كرنا جا التي محي حين آپ ميري مجوري ..... وه بشكل كهدياني-

"كوئى اوربات كري پليز؟"ركي موئ قدم آ م برصنے کے تھے۔وہ بے نیاز اور بے پروا تاثر چرے پہ سجائے اے اندر بی اندرشرمندہ کردہا تھا۔ کہنے کوتو بہت كجه تفايران باتول كاكوئي مغبوم نهقا وه تعيك بى تو كهدر با تھا، ہر ہات معلق یہ بی اومشروط ہے۔

"سنا ہےآپ کی شادی موری ہے؟" چلتے وہ ووول كافى شاب من مينج ميز كرواسات سامن خاموش بیٹے دیکھ کرستارہ نے وہ بات پوچھی جوگل رات سےاس کے اندر کھدید جارہی تھی۔"رومیلہ بتارہی تھی کہ آپ کارشته ..... "زوار کے چیرے پیتیرانی بحرا تاثر دیکھ کر اس نے صفائی وی۔

" ہوتو جیس رہی پر ہوجائے گی۔" سمجھدار انسان تھا ایک بل مس ساری بات مجھ چکا تھا۔ آج بداداس چرو، ب چين نگاي اور تذبذب يونني نبيس تيا- پچياتو بجيد تفاجو محترمہ بول مای بے آب نظر آربی تھیں۔ وہ خاموش نظرين جمكائے دونوں باتھوں كى الكلياں، الكيوں ميں بعسائ شايدمراتي من بيني تحى \_

''زندگی میں سب پھے ہمارے مطابق نہیں ہوتا، بہت ی باتوں پر تفدیر کے فیصلوں کو تبول کرتے ہوئے مکھنے جھا دینے پڑتے ہیں۔" کولٹر کافی کے گلاس رکھ کرویٹر جاچكاتھا \_ كھتال كے بعدوہ دھيم ليج ميں بولى۔

"يى بات اگريس كهول تو؟" ابرواشا كرزوارن سوال كيا-اس ارتظري اشاكراس كى جناتى تكابول من ٧١٠١٠ حجاب ١٥٠٠ على ١٠١٠ د معبر١٠١٠

چانماورش سائے کی طرح نہ خود سے دیم کر دیوارکوا پنا ہم قدم کر اپنے ہی لیے بہان دریا اوروں کے لیے بھی آ کا نیم کر محمیل طلب نہیں ہے منزل مطراہ دو فاقد م قدم کر اسے چھلی رتوں کورو نے دالے اسے چھلی رتوں کا تم کر آنے دالے دنوں کا تم کر انتخاب: عائش کیم سے مراز

کے پاس بلاکا عماد تھا جو پل پل اے کمزور ترکر تاجار ہاتھا۔ دواس باگل پن کی وجد" ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھتے جملہ اجھالا۔

''دماغ پہول کی مرضی چل رہی ہے آج کل۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اپنی ہی بات کاریفرنس پاکر جوابی کارروائی کی۔

دریعنی آن ذول عقل سے پیدل ہیں۔ '' انداز طوریہ تھا۔زواران حالات میں بھی اس کی حاضر دماغی سے متاثر ہوا تھا پر وہ جانتا تھا ضد کی چٹان میں دراڑ پڑنے کاعمل شروع ہوچکا ہے۔

''سناہے ماضی میں جتنے بڑے عاشق نامرادگزرے ہیں بھی اس دصف سے عاری تھے۔''اپنی ہی بات پیمظوظ ہوتے ہوئے اس نے بےاختیار کہا۔

"وعشق بری بلا ہے۔" برجستہ نکلے اپنے جملے کی یادداش میں زبان دانتوں تلے دبائی۔

. "اول ہول..... نظروں میں جھا تکتے اعتراف کیا۔

میں بور سے سے میرا۔ '' کافی کا آخری سے طلق میں انڈیل کردہ اب خالی گلاس کو ہاتھوں میں گھمار ہاتھا۔ انڈیل کردہ اب خالی گلاس کو ہاتھوں میں گھمار ہاتھا۔ انھی سیجھ دیے شہام کیا، وہ پھر ٹوٹ جائے گا

چین کراہے مل بحریں بے بس کرتا ہے بھلا۔ یقیناً یہ فخص اس کی توقع ہے بودھ کرخطرناک تھا۔ ''فلطی ہوگی مجھ ہے' معاف کرد یجئے'' وہ نرو ٹھے پن سے بولی پر بچ تو یہ تھاوہ اس وقت یہاں ہے بھاگ

جاناچاہتی تھی۔ ''دنہیں کرسکتامعاف اوراب تو بالکل بھی نہیں۔''انداز دونوک تھا۔

" مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔" زیرِلب بوہڑا کر اپنی ملطی کااعتراف کیا۔

''اس صدی کا بس بھی تو ایک قابل ستائش کارنامہ ہے۔' وہ سکراہ د بائے بولاتو ستارہ کا صبطائو شے لگا۔
''میں چلتی ہوں۔' بیک اٹھا کر وہ اپنی نشست سے اٹھی۔اس سے پہلے کیان گہری نظروں کے زیر اثر اس کے الاب الاوے برف بن کر پھل جا تیں، وہ محبت کے سیلاب الدوے برف بن کر بہر جائے، زوار آفندی کی محبت کی حرارت سے اس کے وجود کا قلزم بھاپ بن کراڑ جائے وہ یہاں سے سے جانا جا ہی تھی۔

''دیکھواگر ضعاورانا کی مقدارتہار سائدرنارل لیول سے زیادہ ہے تو کم جھیں ہی نہیں ۔۔۔۔۔ جس بات پیاڑ جادل اسے جب تک پورانہ کرلوں چین سے نہیں بیٹھتا۔'' وہ اس کے اراد سے بھانپ چکا تھا۔ آنا فانا اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے اراد سے بھانپ چکا تھا۔ آنا فانا اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کا باز وتھام لیا۔ وہ واقعی برف کی طرح شعنڈی ہورہی تھی۔ پورا جسم جاڑوں کی سرد رات میں اڑتے ہورہی تھی۔ پورا جسم جاڑوں کی سرد رات میں اڑتے سو کھے زرد ہے کی طرح کیکیار ہاتھا۔خوف سے اس نے اس نے اردگردنگاہ دوڑ ائی۔ ریسٹورنٹ میں رش او تھا پران میں اسے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ زوار نے یک دم اس کا ماز دی چوڑ دیا۔

"اجھالو کیا کریں گے آپ زبردی ؟" وہ ڈھے س گی۔ کری پہ کرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے احساس دلایا۔

احساس ولا ہا۔ ''بنیس قائل کرلوں گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں' تمام عمر ہیہ کوشش جاری رکھوں گا۔'' سامنے والے

**حجاب** ......213 ..... دسمبر۲۰۱۱،

"ویے پہلی بارتہ ہیں شر ماتے ہوئے دیکھ کرتسلی ہوئی وه جومشرقی لژ کیول کی روایق اقدار کا سنا تھا اب بھی باقی ہیں ورند میں تو بہی مجھ رہاتھا کہ ستارہ صاحبہ فظوں کے بم اور کولے برسانا ہی جانتی ہیں۔" منتے ہوئے برملا اظہار خیال کیا تھااوروہ پرائی والی ستارہ لوٹ آئی تھی۔

"میں آج کے دور کی اڑکی ہوں، ہروصف میں مشاق موں جناب۔''اتراکے کئی گئی بات پرزوار کے جواب نے اسے بوکھلا دیا تھا۔

''آپ کے فن کی تاز ہ مثالیں تو حال ہی میں و کیے چکا ہوں اور اب بھی اس کے نتائج کھر میں بھٹت رہا ہوں۔"وہ خودتو بارل می تھا پرستارہ کے ماتھے یہ پریشانی کی لکیریں تمایاں میں۔ کہاں اوشاوی کے نام سے تا سب می اوردوبار اس کا بر پوزل رجيك كرك آج بھى اتنا واويلا محانے كے بعدراضي موئي تھي اوراب اچا تک اتن قرر

"مطلب بدكري ببت الال بي تم سے ام سنتے بی بھڑک آھتی ہیں۔ ویٹر کوبل کا اشارہ کرتے اس نے پُرسکون انداز میں کہا۔ ستارہ کو پہلی باراحساس ہوا کہاس نے اب تک ہمیشہ اسے بہت ہی کمپوز ڈ اور پُرسکون دیکھا تفا- پھرجا ہے معاملہ دل کا ہویا دنیا کاوہ اس کی طرح کسی بات كوسريه سوارنبيس كرتا تها بلكهاس كالمثبت حل تلاش كرتا تفااورشابد اتني كم عمري من اتنابرا كاروبار بخوبي جلانے كا رازاس کی محل مزاجی اور معاملیجی ہی تھی۔ یقییناً ستارہ میں ابھی ان اوصاف کا فقدان تھا وہ بہت جلد ہریشان ہوکر ہاتھ یا وں پھلا لیتی تھی۔

"تو پھر؟"جيابا جا تك بيات كراس كى جان يەبن آئى تى \_

" پھر کیا انبیں راضی کرنے کا جو تھم ڈیڈ ہی اٹھا کیں کے۔ برا تجربہ ہے انہیں۔" ہنتے ہوئے بل کی ادائیگی كرتي موئ ووفخر بيا عداز مين مسكرايا\_

"آئی ہوپ کے وہ مان جائیں۔" ستارہ کے لیوں عدعاتكل زوار في فق مو ي مربلايا-

میں اس کی سرد مہری یہ محبت مار آیا ہوں "آپ ہے باتوں میں جیتنامشکل ہے۔" گرم ہوتی کولٹرکافی میں اسٹرا تھماتے اس نے دھیان بدلنا جاہا۔ زوار کی نظریں اس کی بے چینی کا احاطہ کردہی تھیں۔

''میں باتوں سے زیادہ تم سے جیتنے میں دلچیسی رکھتا مول-" دونول ہاتھ میزیدنکائے دہ آ کے بڑھ کر بولاتو ستارہ ک حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے سب کھھ دُ کھیے چھے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ پہلی بارتھا جب زوار نے يول كل كراعتراف محبت كياتها

''میں کوئی شراقی ہوں جسے جیت کیس سے؟''خودیہ قابو یاتے اس نے باختیار کافی کا گلاس لیوں سے نگایا۔ "اعزاز مو ..... انعام مؤمنزل مؤمناجات مو ..... ایک ایک لفظ کا تاثر اس کے دل کی دھڑکن برحار ہاتھا۔ ول توسيلي بى باتھول سے نكل چكا تھا، ايكاركى دفاعى دُھال اور معفره اب تك اس كامقابله كردي تفي يروه وهال اس مینام محبت کے سامنے دیت کی جرمحری دیوار ثابت ہوئی می ۔ زوار نے جیب ہے ایک سیاہ ممل کی ڈبیدنکال کر ستاره كي طرف بوهائي ايش قيت تليف سي آراشته قيمتي انگوشی سیارہ رات میں جائد کی طرح جم گارہی تھی۔ کھے

" آن مان .....میں پہناؤں گا۔"اس کا ماتھ رک گیا تھا۔زوارنے مسکراتے ہوئے اٹلوھی ڈبیہے الگ کی اور ابروا ففاكرا يناعند بيسنايا

سوچتے ہوئے ستارہ نے مسکراتے ہوئے انگوشی پکڑنے کو

"يهال ....! سباوك ديكسي ك\_" تكابي اي اردگرد دوڑاتے وہ با قاعدہ بلش ہورہی تھی۔ گالول بدلالی، آئھوں میں حیاء درآئی تھی۔

"جہیں لو کول کی بروا کب سے ہوگئی؟" بے بروائی ے اس کا ہاتھ مھینج کر انگوشی بائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں يہناتے ہوئے اس نے چھیڑا تو ستارہ نے فورا ہی ہاتھ تھینج لیا۔ نگابیں جھکائے وہ خود یہ مرکوزاس کی نگاہوں کومسوں

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ادای کےافق پر جب تہاری یاد کے جگنو توميرى روح برركها بوايه بجركا بقر چکتی برف کی صورت بچھلتا ہے اگرچہ یوں تکھلنے سے پھڑسٹک ریزہ تو مراك حوصله سادل كوبوتاب كبصي مرسزار يك شب ش مى اگرایک زوروسها موا تارانکل آئے تو قاتل رات كالياسم جادوتوث سافر تح سفر كاراستاتو كمنيس موتا مرتار کی جلن سے کوئی بعولا موامظراحا تک جمگاتا ہے سلكتے ياور مين اك بليسا پھوٹ جاتا ہے شاع:ابداسلام امجد انتخاب مديح لورين مبك .... برنالي

گاہے بگاہے تمام رائے اس کے دماغ میں کھومتار ہاتھااور ول میں کھدید مجاتارہا تھا۔ زوار نے اسے گھر کے باہر ہی ڈ راپ کیا تھا اس وعدے کے ساتھ وہ جلدایے والدین کو لے کراسے ہمیشہ کے لیے اس کی والدہ سے ما تکنے آئے گإ۔وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لا وَنْج میں داخل ہوئی تو رو مانہ بیگم والني باته مين ايك فائل لياور بالني باته سايناس تھامےصوفے پہ ہنجیدہ بیٹھی تھیں۔قدموں کی جاپ پہ انہوں نے سراٹھا کرستارہ کود یکھااوراس مل ان کی آنکھوں میں اے اپنے لیے پہلے سے بڑھ کر ناراضکی اور رجش و کھائی دی۔ بے اختیار اس کی نگاہ اینے ہاتھ کی انگلی پے گئی جہال زوار کی بہنائی انگوشی جھلسلار ہی تھی۔ " يبلي بى تمهارى بدولت مين ان سے نظرين ملانے

کے قابل میں رہی تھی اور اب تو لگتا ہے یا تال میں سمونا

"مان جائيس كيس ان شاء الله \_ ژونث ورى ـ " جاني جیب سے نکال کر وہ دونوں ای نشستوں سے کھڑے ہو مھنے تھے۔ مال میں یہاں وہاں نظریں دوڑاتے وہ اب رومیلدادرعبادکوکھوج رہی تھی جونجائے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ دہ تو بے چین تھی اپنی بہترین دوست کواپنی زندگی کی اتنى بدى خبرسنانے كے كيے۔ يوں بھى اس خوشى كے حصول مين اس كاحصه يرايركا تقار

'تم گھر چلو، ایک بڑی خبرتمہاری منتظر ہے۔'' زوارنے مال کی یار کنگ کی طرف جاتے مزے ہے کہا۔رومیلہ کی تلاش چھوڑ کراس نے چونک کرزوار کی

''لیکن آپ نے تو کہا....''زوار کے انداز سے ا<sub>پ</sub>ے بی محسوس موا وہ این والدین کے رشتہ لے کر آنے کی بات كرد با باى ليا الحدراس كى ست ديكمايراس ك تاثرات سے اتنا تو وہ مجھ ہی چکی تھی کہ بات اس کے علاوہ كهاور بالبدااس كنفيوژن معفورا تكل آئي تى\_ "أبحى بتاديا توسر يرائز ختم موجائے گا، أو تهميس كم دُراپ كردول\_" چلتے جلتے وہ دونوں ياركنگ لاث ميں آ یکے تھے گاڑی کا دروازہ تھو لے دواراس کا منتظر تھا۔ <sup>و کی</sup>ن میں.....وہ رومیلہ....."رومیلہ کی حلاش میں اس نے یار کنگ کا دوبارہ جائزہ لیا۔ جہاں کچھدر پہلے ان دونوں نے اپن گاڑی یارک کی می دہ جگہاب خالی می۔ ''وہ عباد کے ساتھ جا چکی ہے اور مجھے بتائے تہارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے۔" مجھلی ملاقات کا صاب میکنا

...چلیں.....، زوار دایاں بازو ہوا میں لہراتے ہوئے تعظیماً جھکا تھا۔ ستارہ کے لیوں یہ بے ساختہ مسکراہٹ ا بھری۔ اینالباس سینتی وہ نزاکت ہے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ بیاس کے ہمراہ بیٹھ کئی تھی۔

**☆☆☆.....**☆☆☆

محریس بہلا قدم رکھتے ہی اس کے ذہن میں جو خیال انجراده، وای جمله تفاجوز وارنے اسے کیا تما اور جو

یڑے گاخودکو۔"ستارہ جوآ کے بڑھ کرمال کوائی اورزوارکی ملاقات کا حال بتانا جاہتی تھی، اتنی بری خبران سے تھیر كركے أنبيں كينا جا ہن تھی كہ لیجئے آج كے بعد آپ كو میری شادی کی فکر ہے نجات ال می اور آپ کی خوشی آپ کے انداز میں پوری ہوگئ پران کے تیورد کھے کراس کے قدم

ہے ہے۔ ''دیکھو بیا ہے؟'' میزیہ فائل چینکتے ہوئے رومانہ فيروزن ابناسر دونول باتفول سيقعام لياتعا بستاره بمشكل چلتی میز تک آئی۔ یوں لگا قدم من من بعاری ہو سے ہیں۔ تو کیا ہی وہ سریرائز تھا جس کا زوار ذکر کرر ہاتھا۔ کین وہ تو خوشی کی خبر ہوگی نا پھراس کی مال کے چیرے یہ فتظی اور ندامت کیول۔ کانیتے ہاتھوں سے اس نے فائل كلول كريزه خاشروع كردياتها

"ياور بحائى آئے تھے" روماند فيروز نے وهيمي آواز میں تمہید باندھی۔فائل پڑھتے ہوئے ستارہ کے ماتھے پہ حرت كى كيرى يرهن جارى تيس-

''اس دن جودوسری بات وہ کہے بناء چلے گئے تھے وہ سباس فأل مي اكساب-"ستاره في سرافها كرايك بل كونا قابل يقين حيرت سال كاطرف ويكار ''ان حالات میں اتنا بڑارسک کون لیتا ہے کسی غیر کے لیے۔ بتارہے تھے زوارنے تمام تغییلات یہ بہت کمی چوڑی ورکنگ کی ہے اور اگر ہمیں کسی پوائٹ یہ اعتراض ہے تو اسے وکیل کو کہ کراس میں ردو بدل کروا سکتے ہیں۔'' ستارہ ایک بار پھر فائل کی ورق گروانی میں مصروف ہوچگی گی

''ان کی خواہش ہے کمپنی کا نام شاہ نواز کے نام یہ ہی رہے دیا جائے اور مہیں یاور زوار کے ایکٹیو بورڈ آف ڈائر یکٹرز ہونے کے ساتھ مہیں میجنگ ڈائر یکٹر بنانا عاہتے ہیں وہ۔" روماندنے حسرت سےستارہ کی طرف د مکھا۔ کچھ عرصہ ملے تک انہوں نے ستارہ کو ممینی کے معاملات سے دورر کھ کر فقط اس کی شادی یو کس رکھنا جاہا تھا۔ان کے مطابق ایک لڑکی ہونے کے ناطے اسے خودگو

بس کر گرستی ہے جڑنا آنا جائے جیسے خودرومان فیروزنے ا بی زندگی گزاری می ستاره کو بھی اپنی زندگی انہی کے اعمار میں گزارنی تھی۔شاہ نوازا عرسٹری تو یوں بھی دم تو ژر ہی تھی ان حالات مي اس و كهدريا سيكون سراب موياتااى كيانبول ني بهي ال طرف غور بي نبيس كيا تعا\_آج ياور آفندى مرجر كى صورت اس بنجرزين يوكلستان كعلانے كى جویز تھاےان کے پاس آئے تھے پرافسوں ستارہ کی زوارسے شادی کاخواب دھرا کا دھرارہ کیا تھا۔

"بہت پسند کرتے ہیں یاور بھائی مہیں، بہت تعریف كردب منص كن كليم بخوبي سنجال اوكى كاردبارى معاملات کو کیونکہ تم میں پوری صلاحیت ہے۔"ستارہ نے فائل سے نگاہیں جلیں اضافی تھیں پر چبڑے پہ ابحرتی مسکراہث اس بات کی غمارتھی کیدہ ان کی بات من رہی تھی۔ وہ اجا تک اپن جگہ سے آئی اور فائل تھا سے تیز قدمول سے چکتی اینے کمرے کی طرف برجی۔

"كهال جارى موستاره-" رومانه فيروز كمبرا كرافيس\_ انبيں توال اڑی ہے برمکن برا کردینے کی امیر تھی۔ پہلے رشته محکرایا اوراب مشتر که کاروبار کی پیشکش، آخروه کهال تك الميلي ان حالات كوسنهال عتى بين \_ستاره كاروبيةو جيان كي مجهت بابرتها-

"دومنٹ پلیزممی۔" کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے التجا کی۔اسے ابھی اس وقت زوار کو کال كرنى تھى۔ايك بل ميں وجود كومٹی سے سونا بنانے كا گر جسے تاتھااس کا تناتوحق بنماتھا کہ وہ وقت ضائع کے بغیر اس کا شکر سادا کرتی۔اے بتاتی کرابھی کچھدر پہلے جب ال نے ستارہ سے اٹی محبت کا اظہار کیا تو وہ حیا اور بچکیاہٹ میں اینے جذبوں کواس تک پہنچانہیں یائی بریج تو یہ ہے کیدوہ خود بھی اس کی محبت کے ریک میں اس دن ریگ چکی تھی جب پہلی باراس نے اسے پھولوں کے محجرے دیئے تھے اور ان مجروں کو اس نے اپنے دل میں بى محبت كى طرح آج بحى سنجال كردكها مواب\_ " مزید کوئی گربردمت کردیا۔" وہ بے بی سے بوتیں

٧١ كا المجاب 216 المعبر ٢٠١٦ ا

ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے ماتھا تھا ہےصوفے پیڈ جیر ہوگئی تھیں۔

ہے ہیں ہیں ہیں۔ ہیں ہیں ہے ہیں۔ ہیں ہے ہیں ایک بہت کا اہتمام تھا۔ شہر کی اشرافیہ، اپنی تمام حشر سلمانعوں کے ساتھا کی جیت تلے موجود تھی رومانہ فیروز مہمانوں سے سلتیں اورائے ہے ہیں بال کی طرح اپنے فرائض مہمانوں سے سلتیں اورائے ہے ہیں پرآج وہ تھنے والی ہیں سرانجام دیتیں ہلکان ہورہی تھیں پرآج وہ تھنے والی ہیں مشکلوں کے سرانجام دیتیں ہلکہ جوش کی نئی اہر پھوئی گئی تھی ان میں مشکلوں کے بادل سالوں بعد چھٹ کرسر دی کی فرم کرم دھوپ ی تمازت ہمیں کہ میر تے ان کے جذبہ کو سوا کرد ہے تھے۔ خوشیاں آئی سالوں افراز انڈسٹریز کے جذبہ کو سوا کرد ہے تھے۔ خوشیاں آئی شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی یہ شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی ہے شاہ نواز انڈسٹریز کے تاریخی مرجر کی خوشی میں دی گئی ہے شاہ نواز انڈسٹریز کی کاروباری دنیا کو اچھا تک حرکت میں لے آئی

می رزبان زدعام بس بی سر وه تھا۔

آئ ہی کے دن دونوں خاتھ انوں نے ستارہ اور زوار

کے نکاح کافنکشن بھی ارزیج کیا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب

کے بعد جیسے رومانہ فیروز نے خودکو ہلکا پھیلکا محسوس کیا تھا۔

نہمینہ بھی لاڈ لے بیٹے کی خوش میں نہال ہوتیں ہر طرف سے مبارک بادس سینتی پھررہی تھیں۔ یاورآ فندی نے جو فرمی نامی اسے بخو بی نبھاتے ہوئے چنگیوں میں فرمیواری اٹھائی تھی اسے بخو بی نبھاتے ہوئے چنگیوں میں فہمینہ کوستارہ کے دیا گیا جس پہ ظاہری تو آئیس کاروباری اشتراک کا لائے دیا گیا جس پہ ظاہری بات، ان کا پھولا ہوا منہ نارل پوزیشن میں آچکا تھا لیکن بات، ان کا پھولا ہوا منہ نارل پوزیشن میں آچکا تھا لیکن جب زوار نے آئیس ستارہ کے لیے اپنی پہندیدگی ہے بہت زوار نے آئیس ستارہ کے لیے اپنی پہندیدگی ہے ساری شکایتیں بھلا کرانہوں نے ستارہ کو کھلے دل سے بہو ساری شکایتیں بھلا کرانہوں نے ستارہ کو کھلے دل سے بہو ساری شکایتیں بھلا کرانہوں نے ستارہ کو کھلے دل سے بہو ساری شکایتیں بھلا کرانہوں نے ستارہ کو کھلے دل سے بہو سالی کرلیا تھا۔

سلورگرے قیمتی کامدارانگر کھے اورٹراؤزر میں وہ آسان کاستارہ ہی تو لگ رہی تھی جوٹوٹ کرزوار آفندی کے پہلو میں آ کھڑا ہوا تھا اور آج کی رات پوری آب و تاب سے حمک رما تھا۔ اس کے ساتھ کھڑ ۔ رک اڈٹریس میں ملنہ

چک دہاتھا۔ اس کے ہاتھ کر نے کیاہ تو جس میں بادی اس کے اس کے ہاتھ کر نے کیاہ تو جس میں بادی اس کے اس کے اس کے ا

نجاب ..... 217 ..... دسمبر ۲۰۱۲ .

زواراً فندی کی دھیج بھی آئ زالی تھی۔ بہت ی نگاہوں نے حسرت اور کئی نظروں نے رشک سے ان دونوں کو ایک سأتحا كحراب ويكحاء عباداورروميلدان كيساته ساته ساتهوى تھے۔عباد کے والدین کا رومیلہ کے کھر والوں سے ٹیلی فويك رابطه موجيكا تفااور ساتهه بي ساته بإدراور فبمينه بمي ان کی جانب سے رشتے کی بات کرآئے تھے۔اندرونی طور پیمعاملات مطے ہو بچے تھے پرشادی ان کی آمدتک مشروط محى البدايس طع باياتها كرعباداورز واراكي عى دن ولها بنیں گے اورستارہ اور روسیلہ کی تھتی ستارہ منزل ہے ایک بی دن کی جائے گی۔ دونوں خاشرانوں کے چروں پہ متحور کن خوشی تھیا تھی۔ ستارہ نے سراٹھا کرایے ساتھ كفرسال خوبرو فخض كود يكهاجوائي ككي بنده انداز اور چرے پہنجی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عبادے گفتگو میں مصروف تھا۔ زوار نے اس کی نظروں کوخود بیمحسوں كرتي متكرا كراسي ويكهااورم كوسواليه اندازيس حركت دى\_ستاره\_نے فنی میں گردن ہلائی۔

"جانتا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہوں.....اتنے غور سے قومت ویکھونظرلگ جائے گی آخراپی بیوی کا اکلوتا شوہر ہوں۔"شرات ہے بنمی دباتے تھوڑا ساجعک کراس کے کان کے بالکل ہاس سرگوشی کی۔ستارہ نے ضبط سے کام لہتے ہوئے فقتا مسکرانے زاکتفا کہا تھا

کام کیتے ہوئے فقط مسکرانے پاکتفا کیا تھا۔
"ویسے بیس نے بھی آج سے پہلے اتنا حسین روپ ،
انہیں دیکھا تھا۔ کچ پوچھوتو بڑی پراؤڈی می فلنگ ہورہی
ہے۔"اس کی شوخی پہنظریں جھکا کراس کے لفظوں کی
تاخیرکوروح میں اتر تے محسوس کرتی ستارہ نے اس کا ہاتھ
ہافتیارتھام لیا تھا۔ بیخص جوآج سے اس کا تھا اور جس
کی محبت نے اسے اپنی ہی فظروں میں معتبر بنادیا تھا۔





اتوار کا دن تھا۔ بورے تھر میں دھاچوکڑ کا کچی ہوئی تھی۔ ایک کمرے سے دومرے کمرے بیں بھامتے دوڑتے بچوں کا شور راشد کوسونے میں دے رہا تعادہ اپنے کمرے میں بستر پر ليثامسكس كروثيس بدل رباقعا كداجا كك فيخ اشحار

"كيا مواتي ..... الحد محية آب عصر كا وقت موكيا ب بيكمها شدووزي دوزي أسي

"مریس درد کردیا ہے تبہارے یا نج عدد بچوں کے شوروغل

"مرف مرسيس آب ي بي يجين ميك عيم سی لائی اور براہ مبریاتی سام الزام میرے بچل پر دھرتے کی ضرورت جیس آ ہے ہمائی کے بھی استے ہی عدد بچے کھ من على مجاتے بھررے ہیں۔ دی بچے مند پرشپ نگا کرو تہیں بیٹ سکتے نہ" بیکم راشد نے نا کواری سے سیخ کی تو راشد صاحب بعنابی گئے۔

" جائے ل جائے گی .... سروردے پھٹا جارہا ہے " وہ

"في الحال تو مجمع طفي والأنبيس مشام مونے والى سات کی بہن کے سیرال والے تاریخ کینے رہے ہیں۔ میں سی سے بھائی کے ساتھ کن میں مصروف ہول آ پ کوتو سونے سے ہی فرصت نہیں۔امال بھی محرکی صفائی سخرائی ماس سے کروار ہی ہیں۔ "راشدصاحب بیم کی بات من کر سخت جسخ ملانے کھے کھے بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ بیکم داشدایے سریردھی رسید تے ہوئے وراپولیں۔

"آئے اے می تو جول عی گئی آپ سے کہنے کیا آئی تھی۔ ذرا بھاگ کر کریانے کی دکان ہے جیس کے آئے گا۔ مجیلی بارسمیراک ساس پکوروں کی فرمائش کر کئی تھیں بیس ختم ہوگیا ہے۔" وہ نہال میراکی ساس کے تعریفی جملے یاد کرتے

"اس عمر من بها كمّا دورُتا احِما لكون كا\_اين يا يح عدد بچوں میں ہے کسی کو بھیج کرمنگوالیتیں جنہیں بھا گنے دوڑنے کا بہت شوق ح حاربتا ہے "وہ ح کر ہولے

"ماشاء الله كهي اور الله كاشكر اداكري كرآب كوياني نعتیں عطا کی ہیں۔لوگ تو ترہتے ہیں ان نعمتوں کو..... بیلم راشدنے فخرے کردن اکر ائی۔

"كياكها تعالانے كو-" راشدصاحب مريد بحث سے بيخ كے ليے بولے اور سوچا باہر سے سامان لے آنے میں بی عافيت ب محديد ماغ كواس شوريل سيسكون أو مل كارتازه مواخورى دماغ يراجعان الرؤاكي

"أ وحاكلونيس ليا ية كابس "وه كهركن كاطرف

\$ ..... \$ ..... \$ ..... \$ ..... \$

"عدمان .....عدمان " راشد محن مين حار ياني دال مردیول کی دوپ سینک رے تھے کہ جھت بر کرکٹ کھلتے بجول مي سالي بيغ عديان كويكارا

"جي ابو" عدنان بها كت بوئ نيج آيا اور پيولي

سانسوں سے بولا۔ ''بھی آ رام ہے خل مزاجی سے بھی چل لیا کرو ہروقت '' اولميك كاميدان كمركو بنايا مواموتا بكركمال سات تيز بھا گتے ہوئے آرے ہو۔ "وہ اے بھا گتے ہوئے دیکھ کر نا کواری سے بولے

"ابوجهت برنبیل کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔" وہ سر محجايت ہوئے بولا۔

"مجمى يزه مجى لياكرو بروتت كالحيل تماشالكار بهاب يهال-حرام كے يميے ہيں اس كھريس آتے جو تھى جر بحرك تمهاراباب برمييني اسكول والول كى جيبول يس بحرديتا ب"وه

"وه .....ابوجيآب نے بلایا تھا۔"عدنان نے باپ کویاد دلايااورساته بى كان كھجايا\_

"او ..... ہاں میرے سر میں ورد ہورہا ہے ذرا دیا وو"

انہوں نے اپناسر پکڑا۔ "ابوجی روز بی آپ کے سرمیں درور بہتا ہے آپ اپناعلاج

POIN WAS

218

كول تيس كروات

# Palsodetycom Palsodetycom

و میمی سناره گیا تھا اپنی ناخلف اولادے ..... تھے ہاتھوں میں زور نہیں ... محکیک ہے دہا۔' راشد میٹے کی منہ ناتی آ واز پر غصے میں بو لے عدنان کا دھیان ادھوری چھوڑی کیم میں لگاہوا تھا او پرجھت بر ہے اشارہ بازی کرد ہے تھے۔

و کیوں میر کے معصوم بیچے کوڈ انٹ رہے ہو۔ "بیگم داشد محن میں داخل ہوکرزورے بولیں۔عدنان نے امال کود کیمنے ہی جاریائی سے چھلا تک ماری اور جیست کی طرف جانے والی سیر هیال عبور کرنے لگا۔

"و کیولیانه اپنی ناہجار اولا دکو ..... باپ کا سر دباتے ہوئے جان جاری تھی۔ پڑھائی کے نہ لکھائی کے بس ادھرے ادھر دوڑیں لکوالو۔ "راشد صاحب بے زاری ہے یولے بار بارایتا سر پکڑے کنیٹیاں دبارہے تھے۔

" کیول اپنی ہی اولاً دکو بددعا تیں دے رہے ہیں..... لائیں آپ کاسر میں دبادیتی ہوں۔"اور بیکم داشد کیج بیج ان کاسر دبانے لکیں۔

"کیاچولیے کے آگے ہے آرہی ہو۔" راشدصاحب سر محما کریولے

"ہاں تو کیا گھر میں رہ کر چو لیے کے آھے سے میں تو اورکہاں سے آئی گی۔۔۔۔آپ بھی نہیسی با تیں کرتے ہیں۔'' وہ سرجھنیک کرجل کر یولیں۔

''بیگرلہسن کی بقا رہی ہے۔' انہوں نے اپنی ناک سکیڑی۔ ''ابلہسن چھلوں گی تو بوتو آئے گی ند۔' وہ جھنجھلا کمیں۔ '' کیا نکایا ہے آئے کھانے میں۔'' انہوں نے موضوع بدلا۔ سرکے درد میں کچھراحت محسوں ہورہی تھی بیگم راشد بھی مستقل مزاجی سے کنپٹیاں دہارہی تھیں۔ ''آلوبلیکن۔''

"كيا .... فيرسزى كل ألو يالك أن الويقل كياشور

میں مرغیاں فوت ہوگئیں ہیں۔'' سبزی کا نام سن کر ماشد صاحب بلبلاا شھے۔

"مرغیال فوت نہیں ہو کمی گھر کا بجٹ خراب ہوگیا ہے ابھی تو یہ جو بہزی وال ال رہی ہے عاقبت جانے ۔ سریرآپ کی ابھی تو یہ جو بہزی وال ال رہی ہے عاقبت جانے ۔ سریرآپ کی بھرے بھرت کی شادی کھڑی ہے اس کی تیاری …… بچوں کے کپڑے جو تی کہاں ہے ہوگا یہ سب ۔ ٹی تو سوج سوج کر پریشان ہوجاتی ہوں۔ ایک بی بہن ہے اب اے فالی ہاتھ تو رخصت نہیں کردینا نہ …… شادی کے اخراجات بھی آپ دونوں ہوائی کو بیار کے ہیں۔ اللہ اللہ کو بیار ہے ہوگئے کہ کب بنی ہے اللہ اللہ کو بیار ہے ہوگئے کہ کب بنی کی خصتی دیکھیں سے دیر جو اللہ کو بیار ہے ہوگئے کہ کب بنی کی رخصتی دیکھیں سے خبر جو اللہ کو بیار ہوگئے کہ کب بنی کی خصتی دیکھیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آ لوجینگن کو منہ کھرنے گئیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آلوجینگن کو منہ کی رخصتی دیکھیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آلوجینگن کو منہ کی رخصتی دیکھیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آلوجینگن کو منہ کی رخصتی دیکھیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آلوجینگن کو منہ کی رہنے گئیں اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آلوجینگن کو منہ کی دیکھیں۔

عاصم رضا سرکاری ملازم تھے۔سب سے بڑا بیٹا ہے جار بچوں کے فوت ہوجانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ پھرراشدادر تمیرا نے دنیا میں آ کران کی زندگی تھمل کردی تھی۔ کم تخواہ میں یہ مشکل گزراد قات ہوجایا کرتی تھی۔ بیٹم عاصم سلائی کڑھائی سے لے کرامور خانہ داری کے ہرفن میں تاک اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ مبنگائی سے لڑتے لڑتے سرکاری اسکولوں میں خاتون تھیں۔مبنگائی سے لڑتے لڑتے سرکاری اسکولوں میں انہوں نے بیٹوں بچوں کو پڑھایا۔

ویم نے بی ایس کی کرکے اپنامیڈ یکل اسٹور کھول لیا۔ اس کی جلد ہی شادی کرکے ایک چھوٹا سام کان بنوالیا۔ ماشد پڑھنے لکھنے میں کچھاچھانہ تھا جیسے تیسے بی اے کرکے اپنی ریٹائز منٹ کے بعد ای جگہ پر جیٹے کو ملاز مت کروا دی۔ سمبرااینے دونوں بھائیوں کی طرح قبول صورت تھی۔ پڑھنے لکھنے سے اے خاص رخمہ ایک ملوانٹ کر کھی وال کا سکھنڈ کی جس اور ایس کے اس

عجاب ..... 219 .... د سمبر۲۰۱۲ م

داشدجو دفتر ہے آ کر کھانا کھانے کے بعد کمرے میں ستانے کے لیے بی تھے چونک مجے۔

'' بَی فرمائے کوئی خاص بات ہے۔'' وہ اپنے وجود پرآ دھی جادرتان کر ہولے۔

" ہال جی خاص ہی ہے۔ پنڈی سے شہرادی خالد کا فون آیا تعادہ شادی پر آرہی ہیں کل ۔ آئیس ٹرین سے بہال کھنے جانا ہے آپ ذرا وقت نکال کر آئیشن سے لے آیے گا۔ کہاں ماری ماری پھریں گی۔ " وہ مہی نظروں سے شوہر کے چہرے پر آئے رنگ دیکھیرہی تھیں۔

'' کیا ۔۔۔۔ شہرادی خالہ دو ماہ پہلے ہی کیوں آرہی ہیں۔ شادی تو دو ماہ بعد ہے۔' وہ چیخ ہی پڑے۔شہرادی خالہ کے آنے کی خبر کسی زلزلے ہے کم خاص۔ ان کی نیندرفو چکر ہوگئی تھی۔ جسم کا تو جوڑ جوڑ تھکن کے مارے دکھ ہی رہا تھا اب دماغ میں بھی بگولے ناچ رہے تھے۔ چندسال پہلے کی آمد دان میں تارے دکھارتی تھی جیب شہرادی خالہ اپنے میر کے ساتھ پورے کمر میں غل بچارے کئی تھیں۔

دراب آبیس آنے ہے وروک نہیں سکتی ند" بیکم داشدان کی نالال عادوں سے واقف تھیں۔ گھر میں کوئی فرد آبیس پہند نہ کرتا تھا۔ پانچ سال پہلے وہ جب پہلی باران کے ہاں آئیس وہ ساس سیت سب نے کانوں کو ہاتھ لگالیے تھے وہ مارے شرمندگی کے ادھر کنوال ادھ کھائی ……کرتی تو کیا کرئی ……نہ خالہ کورو کئے یا سمجھانے کی ہمت ……اور شوہر ساس سب کی صلواتیں الگ سننے کو ملیس۔ آگلی صبح وہی افراتفری … شور ہنگامہ ……آفس جانے اور بچول کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ بار بیگم راشد آبیس یاد دلا چھوڑنے کی ہڑ ہونگ اسپیشن جانا ہے۔ راشد صاحب بچول پر آج خلاف تو قع کچھ زیادہ ہی چلارہے تھے۔شہرادی خالہ کی آئے شان کے دماغ کا میٹرآف کردیا تھا اس باروہ آگیلی آرہی تھیں۔

من و سار باخالہ جی ....کوئی تکایف تو نہیں ہوئی۔ 'بیگم داشد نے گیٹ پرخالہ کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنے بھاری بحرکم وجود کے ساتھ گھر میں واضل ہو نمیں کندھے پر پرس ڈالا ہوا تھا۔ " ہائے موئی بیسانس بحال ہوتو کچھ کہوں۔'' بیگم راشد نے آئیس صحن میں رکھے تحت پر بٹھایا بھاگ کر پانی کا گلاس نے آئیس صحن میں رکھے تحت پر بٹھایا بھاگ کر پانی کا گلاس

میں کولٹر سے منبعر باخیا کی کا گلاس آئی دور سے

خزانے سے وہ محروم تھی۔ وقت جوں جوں آ مے سرکتا جارہا تھا سمیرا کی عمر کی اوکیاں بچوں والیاں ہوگئیں تھیں۔

ویم کے بعدداشدگی شادی بھی خاندان ہی گاڑی ہے کردی
گئی۔ میرا کا کوئی جوڑئی خاندان میں نہ تھا اسے احساس کمتری کا
ناگ ڈستار ہتا۔ عاصم رضا اکلوتی بٹی کے دکھ سے داقف تھے ہر
داقف کاردوست احباب ہے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے لیکن کوئی
حل نہ لکلا۔ عرضی کہ ڈھلتی جارئی تھی۔ وہ دل کے مریض بن
گئے۔ بھائیوں کے گھر آیک کے بعد ایک چراغ روثن ہوتا رہاوہ
انکی چاخوں میں خودکو بہلا لیا کرتی بھی آئے نے میں خودکو حسرت
کے شاہ کی افراد پڑھ کرجو لیٹے تو صح آ تھے ہوں کی روشی دیکھنے
سے عرض کی روشی دیکھنے
سے عرض کی روشی کے جانے کے بعد نہ جانے کون کون سے دشتہ
سے عرض کی روشی سے تے اور چلے گئے۔
دارتھ رہت کے فران سے آ کے اور چلے گئے۔

صفیہ خالہ عاصم رضاصاحب کی خالہ زادگزن تھیں۔ان کی دفات کاس کرملتان سے دوڑی چلی آئیں۔اپنے چھوٹے بینے مفادر کا اسٹور چلاتا مفدر کے لیے بمیرا کارشتہ آئییں معقول لگا۔ جوجز ل اسٹور چلاتا تعلیہ بات دنوں میں ہی ہے ہوئی۔ یوں اب دوسال بعد بلاآخر شادی کی تاریخ طے یا گئی تھی ہمیرا کے ارمانوں کے پھول کھل شادی کی تاریخ طے یا گئی تھی ہمیرا کے ارمانوں کے پھول کھل گئے۔خوتی الی پھوٹی پڑر ہی تھی کہ دوہ 35 برس کی عمر میں خود کو پیس کا تصور کر رہی تھی۔

اسے اپنے فربی جسم پرانھنے والی معنی خیر مسکراہ ٹوں کی جسی
رواندری ساری کرنیں دیلی بالی تھیں۔ وہ فربی جسم اور واجی
شکل وصورت کی بناء پر مخطول میں اکر تفحیک میر نظروں کا شکا
رہتی۔ اب جیسے خزال رسیدہ زندگی میں بہاری آگئی تھی۔ طاہری
روپ پر مرتی دنیا کی اسے اب پروانہ تھی۔ صفدرخود بھی اسی ہی
جسامت اور شکل وصورت کا مالک تعاجی خود میر آتھی۔ دونوں کا
جوڑ جیسے آسان پر بہت پہلے لکھا جاچکا تھا۔ جو دیکھا عش ش کرتا۔ واتی اللہ تعالی نے جوڑ ہے آسانوں پر بی بنادیتے ہیں یہ یہ
مقدر کے کھیل ہیں جب نصیب کی گھڑی تک کرتی اپنے
مقدر کر دہ وقت پر جبخی ہے تب مقدر نصیب میں لکھا کھل ہماری
مقرر کر دہ وقت پر جبخی ہے تب مقدر نصیب میں لکھا کھل ہماری
جھولی میں پھینک دیتا ہے۔ نصیب میں لکھا کھل ہماری
جھولی میں پھینک دیتا ہے۔ نصیب میں لکھا کھل ہمیرا کوجلدی
جھولی میں پھینک دیتا ہے۔ نصیب میں لکھا کھل ہمیرا کوجلدی

"سنے ہی .....گذو کے ابو۔" بہت مسرور انداز میں شریق ٹیکا تالہجہ بیٹم مواشد کا تھا اپنادو بیٹر پر جمائے وہ مسکراتے ہوئے عمرے میں داخل ہوکر پولیس تھیں۔

**S** 

آئی خالہ کو پکڑا دیا۔'' ''لواب شروع ہو گئیں۔'' ماشد صاحب نے منہ بگاڑ کر '' میں سیب کاشنے کے لیے دل بیں سوچا۔ سیسی میں اسکر کی کرتخت

" دخبیں خالدسب کچھہے کھر میں آپ بیٹھیں اوسہی سب آجائے گا۔" وہ کھسیانی ہوئیں۔

" کولڈرنگ کے بعد سیب انار کیلے اور کینو ہوں تو سب لیتی آنا۔ " شیراوی خالہ لیجے میں اپنائیت سموکر بولیس۔ راشد صاحب ہے وانت کیکھارہ تھے۔ سہی بیگم راشد خالہ کی خوش خوراکی کو بے جارگی کی نظر ہے دیکھیں۔ساس نے کلسے ہوئے سلام دعا کی اور کمرے میں واپس چلی گئیں۔

"کیا ہوا تہاری ساس کی طبیعت تو تھیک ہے ند" کولڈرنگ کا شنڈا گلاس حلق میں غثا غث انڈیلئے ہوئے خالہ بے بروائی سے بولیں۔

بی فالہ سب میک ہے "وہ بھٹکل پوز کردہی تھی۔ " بی خالہ میں نظر نس آ رہے "وہ اپنا موٹا چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے پولیں۔

" کھل لاتی ہوں کی کیا آئی سارا کی کاسامان اٹی فالہ کے پیٹ میں انڈیل دوگی۔ ہمیں او دال ہزی پر شرفادی ہواب اپنی کی طرح جلتی ذبان کوزنگ کیوں لگ گیا ہے۔ منم سے ایک ڈھیٹ عورت میں نے اپنی زعدگی میں ہیں دیکھی۔ وہ فصے میں کی میں جاتی بیکم کابا تھے پائر کر ہولے۔ "آ پ فکر نہ کریں ہی چند دان برداشت کرلیں پھردہ کہہ رہی تھیں کہا ہی کی طرف جاتا ہیں گئی طرف جاتا ہیں گئی طرف جاتا ہیں گئی طرف جاتا ہیں کی طرف جاتا ہیں کی طرف جاتا ہیں کی طرف جاتا

ہے" بیٹم ماشد نے سلی دی۔ "میرے لیے بیا کی محنثہ گزارنا مشکل مور ہا ہے تم ایک مفتہ کی بات کر رہی ہو"

''کہاں رہ گئی ہو۔' شنرادی خالہ کی تن سے آوازی آنے لئیں تو گھبرا کر وہ راشد صاحب کونری سے ایک طرف کرکے سیب اور کیلے پلیٹ میں رکھ کر فن کی طرف بڑھ کئیں۔ سیب اور کیلے پلیٹ میں رکھ کر فن کی طرف بڑھ کئیں۔ ''خالہ آپ کے لیے کھل لانے گئی تھی۔'' بیٹیم راشد کے چرے پر پھیکی آئی بھیلی ہوئی تھی جس طرف خور کرنے کی خالہ چرے پر پھیکی آئی بھیلی ہوئی تھی جس طرف خور کرنے تھیں بھرا یک نے ضرور رہ کے دی تھیں بھرا یک

سلااتھا کر چینے ہیں۔ ''میں سیب کاشنے کے لیے چھری لا ناتو بھول ہی گئی ابھی لاتی ہوں۔'' بیکم ماشد کہد کر تخت سے اٹھ ہی رہی تھیں کہ بیرونی دروازہ زورز در سے پیٹنے کی آواز آئی۔

"کیا بھونچال آ تھیا؟" خالہ ہکابکا دروازہ دیکھردی تھیں جس پرمکا لاتیں زور زور ہے کئی لوگوں کے پیٹنے کی آ وازیں برحتی جاری تھیں۔گھر کی بیل پرتو جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر بھول ہی گیا تھا۔وہ تو روز ہی اس کہرام کی عادی تھی۔روز ہی اس کہرام کی عادی تھی۔روز ہی اس وقت ایسے ہی تیل بھی اور یوں ہی دروازہ پیٹا جاتا تھا۔ گھر میں دس بچوں کے اسکول سے والیس کی آ مدکا انداز کچھ یوں ہی ہوا کرتا تھا۔

" بچآ محے اسکول ہے۔" وہ سکرا کر ہولیں۔ "آئے ہائے کیے برتمیز بچے ہیں بیکوئی طریقہ ہے آنے کا۔"وہ بل کھا کر ہولیں۔

"فاللا كنيس فاللا كئيس فالله كيلام" بجول كاغل شوري تا فالدكود كيمية بى كورس ميس بولا سب بى بجول كو معلوم تفاكة شفراوى فالدكى آج كمر ميس آمد بسد عدنان نے تخت پر چعلا تك لگائى اور فالدكود بوجا۔

''سلام خالب'' نبیل نے خالہ کی سمجی پلیٹ میں عددسیب انھالیے۔

" پوراسلام کرتے ہیں بیکیاطریقہ ہے مردود پہلے ہاتھ منہ دھولی تے ہی سیب چک کرلے گیا۔" خالہ نے اپنے آگے منہ رکھے چارسیبوں میں سے دو کا دکھڑ اردیا پھرائیک کے بعدا کیک سب ہی بچوں نے سلام کے ساتھ بھلوں کی پلیٹ پر اپنا ہاتھ صاف کرلیا اور خالدارے ارے کرتی رہ گئیں۔

''خالہ جی میرے لیے کیالائی ہیں۔''تین سال کے توقیر نے دیدہ دلیری سے خالہ کا پرس جھپٹا اور زپ کھو لنے لگا تو خالہ چنے بڑیں۔

یا پایگ اندر بیشے راشد صاحب مسکرا کرمحن کی طرف بخت پر بچوں پر چیننے چلاتے شیزادی خالہ کود کمے رہے تھے۔جواپنے کانوں کو ہاتھ دگا کر کہدری تھیں۔

م سطاع کرد کرد کا میں افراتفری ہے بیخ ہیں آفت ہیں ۔۔۔۔ آفت میں آوچلی حید مآباد۔'' میں آوچلی حید مآباد۔''

\*

'' کیا ہوگیا زیل ۔'' اے مسلسل ایک تھنے ہے '' مابدولت کو یا د کیا اور ہم حاضر ہو گئے ۔'' صحن صحن میں بے چینی ہے ٹہلتا دیکھ کرنعیمہ نے یو چھا۔ مِن قدم رکھتے ہوئے تیمور نے شوخ آ واز میں کہا۔ زونیرہ نے بھائی کی آواز پر سراٹھا کر شکایتی نظروں ہے دیکھا آئکھیں ابھی بھی یانیوں ہے بھری ہوئی تھیں۔

'یہ نیر کس خوشی میں بہائے جارہے ہیں۔' تیمورنے اے چھیٹرتے ہوئے یو چھا۔ عصآب سے کوئی بات جیس کرنی۔" وہ خفلی

'ویسے سال کرہ نا منانے پر تو حمہیں خوش ہونا چاہیے کہاس بہانے تم سے کوئی تمہاری اصل عرفہیں يو يھے گا۔ "وہ چرے تريداو

'' خبردار جومیری بٹیا کو تنگ کیا ہم تو سال گرہ منائیں گے۔' وہ تیمورکوؤیٹ کر بولیں۔

' جہیں اب مجھے کوئی سال گرہ نہیں منانی <sub>ہ</sub>'' وہ

سی ضدی بیجے کی طرح ہولی، اس کے اعداز پروہ دونوں ہس پڑے۔

''اوکے نا منانا تکر میرے کمرے میں چلو مجھے كچهكام ب-" نعيمه كوآ تحقول سے اشاره كرتا،اس كاناكرنے كے باوجودات كرے تك لے كيا،

چیھے پیھے نعمہ بیکم اور عاول صاحب بھی آ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی جیرت ہے اس کی آسمیں مچیل گئیں۔ پورا کمرہ پھولوں اورغباروں سے ہجا ہوا تھا سینٹرل تیبل پر پھولوں کا بنا ایک خوب صورت ہارٹ تھا جس کے وسط میں اس کا فیورٹ یائن ایپل كيك جس ير "بيى برتھ ڈے سوئٹ سسٹر" كے الفاظ جُمُكَار ہے ہتھے۔ كئي لمح وہ مچھ بول ہی نہیں سكى اتنى مبت يال كي آهين مرآني- ١

وہ تو جیسے بس ای انظار میں تھی کہ کوئی پوچھے، فوراً ہے ان کے یاس تخت پرآ بیٹی اور شروع ہوگئی۔ ''بس آج مجھے پتا چل گیا میری کوئی اہمیت ہیں۔' وہ ناراضی سے بولی۔ 'آئے بائے ..... کیا ہوگیا بیٹا۔'' وہ

پریشان ہو میں ا پ کو پا ہے آج میری سال کرہ ہے کالج میں سب فرینڈ زنے سیلیمریٹ کی اور کھر والوں نے منانا تو در کنار وش تک نبیل کیا۔'' وہ اتنی دکھی ہوکر بولی جیسے پتانہیں کتنا بڑا نقصان کردیا گھر والوں نے نعیمہاس کی بات پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولیں۔

''بس اتی ی بات پہ چرے پر بارہ بجالیے میں الجمی تمبارے بھائی سے بول کے کیک منکواتی ہوں ہم بھی بٹیاں کی سال گرہ منالیں گے۔''

' کیا فائدہ الی سال گرہ کا جوخود یاد ولانی یڑے کسی کو بھی نہیں یاد بایا جان آفس سے آ کر آرام کررے ہیں اور بھیا بالبیں یو نیورٹی ہے آ کر كدهر نكل ملئ وش بهى نہيں كيا۔ " وہ دل كرفتي ہے بولی وه ایسی بی تھی گھر بھرکی لاؤلی چھوتی چھوتی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی اب بھی بات کرتے كرتي آلكميس بحرآ كين تونعمه بيكم في حجث ي مكے لگالیا۔

"ولكل اس من اتنا اداس مونے والى كيا بات ے۔ میں ابھی تیورے بات کر فی مول۔"

حجاب 222 ..... د معر ۲۰۱۱

# Domination Rational

'' تھیک ہے، مگراس کی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ مجھے اپنی زونیرہ پر پورایقین ہے۔آپ بس ان کو ماں بول ویں ماشاء اللہ ہر لحاظ ہے اجھا خاندان ہے۔ ' امو جان کا جواب س کر رہی سبی ہمت بھی جواب دے گئی پتانہیں کس طرح کمرے تک چیکی اورآتے ہی بیڈیر کرکٹی ذہن میں اموجان کے فقر ہے یا زکشت بن کے کوئے رہے تھے۔

'' زیبی بیٹا اٹھ جاؤ کیا آج چھٹی کا ارادہ ہے۔' نا من کی سیل پر اے نا یا کر تعمیہ بیلم اسے یکارتی كرے ميں چلى آئيں كوئى رسيانس نايا كر مبل اس کے چہرے سے ہٹایا، چہرہ قندھاری انار کی طرح

سرخ ہور ہاتھا۔ ''زینی آ تکھیں کھولو۔''انہوں نے پریشانی ہے اسے ہلا یا مکر وہ اسنے ہوش وحواس میں ہی کہاں تھی میدد نکیے کران کے ہاتھ یاؤں پھول گئے جلدی سے تيمورکوآ وازيں ديں۔

'' تیمور دیکھوزینی آ تکھیں نہیں کھول رہی <u>۔</u>'' وہ اس وفت یو نیورٹی کے لیے تیار ہور ہا تھا مگر ماں کی نیچ پہنچا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی گویا دیکتے کو سلے کو

پریشانی ہے بولا۔ 'آپ شند بے پانی کی پٹیاں

معجمیالو بوسونچے''لبوں ہے بس اتنا ہی نکلا اور دہ بھائی کے ملے لگ تی۔ ''لو يوٽو کڙيا۔'' عا دل صاحب اور نعيمه کا پيچھوڻا سأتمر محبتول يسے بھرا كھرانەتھا تيمور عادل اورز ونيرہ عادل ان کے مکتن کے دوخوب صورت پھول تھے زونیره بهت حساس اور تیمورتھوڑا شوخ مزاج مکر انے رشتوں سے کیے بے حد محبت کرنے والا اور

رات کے پہلے پیراس کی آ تھے پیاس سے تھی مستی سے اتھتے ہوئے سلیپر پہنے اور پین کی طرف چل دی پایا اور اموجان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کمرے کی لائٹ جل ر بی تھی اور باتوں کی بھی آ واز آ رہی تھی وہ اینے

وهیان میں کم تھی کہ بایا جان کے منہ سے اپنا نام س

'' بیتم مجھے تو سکندر بیٹے کا پر پوزل بہت اچھا لگا آپ بٹیا ہے بھی رائے لے لیجے گا ویسے امید ہے وہ اٹکارٹبیں کرے گی ، مجھے اپنی بیٹی ہر پورا بعروسا ہے۔' بابا کی مان بھری آواز اس کی بات س کر پریشانی میں فورا دو دوسیر صیاں بھلا تکتے

اس کے اعصاب برجیے کوئی دھا کہ ہوا پیروں نے کھڑا ہونے سے انکار کردیا ہے ساختہ اس نے کریں جب تک ٹیل ڈاکٹر کو لے کرآتا ہوں۔'' وہ اپنی بائیک کی کی چین اٹھاتا فوراً ڈاکٹر کو لینے روانہ ہو گیا۔

وہ بیڈ پر لیٹی تھی طبیعت کائی بہتر تھی گر بخار نے جسے چرے کی شادائی کو نچوڑ دیا تھا دو ہی دن میں آتھوں کے گرد ملکے اور ہلی گلابی رنگت میں ذردیاں چھا گئی تھیں بیاری کے ساتھ ساتھ چرے پر ویرا نیوں کا رنگ بھی تھا اور شکتہ یائی کی دھول بھی جیب کی مشن محسوس ہورہی تھی وہ اتھی اور کمرے کی گھٹن محسوس ہورہی تھی وہ اتھی اور کمرے کی کھڑکی میں آت کھڑی ہوئی جمی موہائل کی بیل بچی ۔ کھڑکی میں آت کھڑی ہوئی جمی موہائل کی بیل بچی ۔ اسکرین کو دیکھا جس پر در عمر کا انگ 'کھے ۔ کے الفاط بھگار ہے تھے ول ورد سے بھر گیا۔

" زنی یارکہاں م ہو پھلے دودن سے تہارا فون بند تھا میں کتنا پریشان تھا تہہیں کچھ اندازہ بھی ہے۔'' فون اثینڈ کرتے ہی عمر کی بے چین آواز ساعتوں سے ظرائی۔

''عمر' ہاہا کے دوست کے بیٹے کا پر پوزل آیا ہے۔'' وہ ڈائر مکٹ اصل ہات پرآئی۔ ''کیا۔۔۔۔۔ایسا کچھٹیں ہوسکتا ہتم انکار کردو۔'' وہ پریشانی سے بولا۔

"" کیے انکار کردوں، تم بھی تو اپ والدین کو نہیں ہے۔ انکار کردوں، تم بھی تو اپ والدین کو نہیں ہے۔ " وہ بھی آ واز میں بولی۔
" زین ایسے تو تمہارے پیزش نہیں مانیں کے بھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کچھے وقت کھے گا

سے ایسے پاوں پر طرا ہوئے میں پھاولت سے ہ بس فی الحال اس دشتے ہے اٹکار کر دوتم جانتی ہو میں تمہارے بغیر مرجاؤں گا۔'' وہ اپنی آ واز میں بے قراری سموتے ہوئے بولا۔

ُ زیبی نے بغیر کچھ کے فون بند کردیا دل کا درد مزید بڑھ کیا تھا دہ محن میں چلی آئی جہاں تیمورا پی یا ٹیک اندرلا کر کیٹ بند کررہا تھا۔

'' فشکر ہے تم ہا ہر نظر آئیں۔' وہ اس کے ہاں آتے ہوئے بولا۔''تم نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا۔ خبر دار جواب ایسے بیار ہوئی میری تو جان نکال دی تھی تم نے۔'' ساتھ ہی بیار بحری ڈانٹ پلائی۔ بھائی کی اتن محبت دیکھ کراس کی آئیسیں بحرآ نیں۔

ای محبت و میراس کا مسیل جرا کی۔ ''روئی تو اب میں ماروں گا۔'' اس کی آ تھموں میں نمی د کیرکر تیمور نے اسے وار ننگ دی تو وہ جلدی سے مسکرا دی حالا تکہ دل تو شدتوں سے رونے کا کررہاتھا۔

' و بش لائک گذارل۔ چلوگڑیا کوآج آئس کریم کھلاتا ہوں۔'' تیمور ملکے سے اس کے گال چھوتے ہوئے بولاتو وہ مسکرادی۔

**\$....** 

وہ رات اس کے لیے بہت تکلیف وہ اور اذبت ناک تھی اضطراب اور وحشت کی کوئی حد نہ تھی اسے دل ياد ماغ كسى ايك كى بات ما نن تقى ايك طرف امو نے اس سے سندر کے پر بوزل کے بارے میں رائے ماتلی تھی اور دوسری طرف عمر تھا جس ہے اِس نے دھواں دھارمحبت کے دعو بے تو مہیں کیے تھے مگر اس کی محبوں کے آ کے بار ان تھی اس جیسی مضبوط لڑکی اس کے ظاہر سے متاثر ہوئی پیرجانے بغیر کہ وہ تو ڈال ڈال بیٹنے والا بھنورہ ہے اس کے کردار کی مضبوطی جب نا قابل تسخیر دیکھی تو یارسائی کے بردے میں گھات لگا بیٹھا۔ عمر کی محبت بحری باتیں یا د آ تيس تو سياته بي باب كا مان بمرا لبجه يادآتا وه تو بھائی کا فخرتھی کیسے اٹکار کر کے ان سب کے خوش کن خوابوں کوڈ ھا کرا بی محبت کا تاج محل تغییر کرسکتی تھی اس کے خمیر میں خود غرضی نہیں تھی یہی تو محبوں کے اصل مان تھے وہ کیے انہیں اینے ہاتھوں ہے تو ڑ دیتی؟اس نے بے چینی سے تیکے برسر پیاآ محموں ہے آنسورواں تھے کوئی اذبت کی اذبت تھی۔ " الله ياك مجهد بدايت وب سيدها راسته

- T- IY

کرتیں۔'' اشعر بمیشہ ہے ان ہے الگ ساتھا اور زونیرہ کو جانتا تھے جمی بولا۔

'' بین نے بھی ناکام ہونا یا فکست کھانائمیں سیکھا، زندگی ہمیشہ میرے لیے فتح لاتی ہے اور تم دیکھا، زندگی ہمیشہ میرے لیے فتح اول کے حسین جال میں لاتا ہوں۔''عمر کی آ تکھیں فتح کے نشے سے چور تھیں جب بی نون کی بیل ہونے گئی۔ '' ہیلو مال زونے ہو بولو۔'' زونے ہ کا نام من کر

' بہلو ہاں زونیرہ بولو۔'' زونیرہ کا نام س کر اشعری ساعثیں پوری طرح بیدار ہوگئیں۔ '' مگرزونیرہ تم ایسا کیسے کرسکتی ہوں تم جانتی ہو میں تہارے بغیر مرجاؤں گا۔'' عمر نے اس کا اٹکار سن کر لیجے میں پریشانی پیدا کی مگرزیی نے دوٹوک

بات كر كے فون بند كرديا۔

''کیااب بھی بہی کہو گے کہ سباڑ کیاں ایک ی ہوتی ہیں۔'' اس کے فون بند کرتے ہی اشعر نے طنزیہ انداز میں عمر سے یو چھا جس کے چہرے پر خالت کے رنگ تھے اور شاید کوئی جواب ناتھا۔ دومری طرف زونیرہ پُر سکون تھی وہ جانی تھی کہ ماں یاپ کی خوشیوں کوروند کرخوش نہیں رہ سکے گی ، وہ انہیں بھی شرمندہ نہیں و کھے سکی تھی محبت خواہ گئی ہی طاقت ورکیوں نا ہو ماں باپ کے بحرو سے سے طاقت ورکیوں نا ہو ماں باپ کے بحرو سے سے زیادہ قیمی نہیں ہوتی ، وہ ایک محبت کو بہت می محبتوں پر ترجے نہیں وے سکی تھی وہ خسارے کا سودا نہیں ٹرسی تھی کیونکہ وہ بنت حواتمی۔ دیکھا کہ میں سی فیصلہ کرسکوں۔' اس نے ترکپ کر
اللہ کو پکارا اور پھر فیصلہ ہوگیا تھا ایک مطمئن ک
سکراہٹ نے اس کےلیوں کوچھوا اور وہ سکون سے
آ تکھیں موند نے لیٹ گئی۔
ہاں یہ بچ ہے تم سے مجت ہے
یہ بچی ہے ہے تہاری چا ہت ہے
یہ بیری زندگی میں چاہتوں کی کمی تونہیں
رشے اور بھی ہیں صرف ایک تم ہی تونہیں
اپنی ذات کے اس پہلو سے آج ملوا وَ سمہیں
اپنی ذات کے اس پہلو سے آج ملوا وَ سمہیں

رشتے اور بھی ہیں صرف ایک تم ہی تو نہیں اپنی ڈات کے اس پہلو سے آج ملوا وُں تہمیں میں کیا ہوں کسے ہوں ڈرا بٹا وُں تہمیں میں میری ماں کی تربیت میں ڈھلاسا نچہ ہوں اپنے با یا کی امیدوں سے پُراک خاکہ ہوں اپنے بھائی کی غیرت ہوں جانتی ہوں میں جھے ہی ہے کھر کی روثی ہے یہ مانتی ہوں میں تو بہک جاوُں میں یہ بھی ممکن ہی ہیں

کەدل دەسب چی رکھتے ہیں بس ہم تم ہی نہیں ..... 🐟 .....

عمر اس وقت اپنے دوستوں کے جمرمٹ بیں بیٹھاا بی محبوں کے قصے سار ہاتھااوران سے تعریف وصول کرر ہاتھا۔

" ارتمنہیں کیے ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔" کاشف حمد و رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا۔

''او میرے بھائی ہے بہت ی لڑکیاں خود پر پارسائی کا شمیہ لگائے شرافت کے خول میں بند ہوئی میں بس بلکی می چاہت کی آئج سے ہی وہ خول پکھل جاتا ہے اب تم زونیرہ کوئی د کم پرلو۔'' وہ تسخرانہ لہج میں بولا۔

" مرازی ایک جیسی نہیں ہوتی ، اچھی اڑی کوتم ایخ جادو بھرے شمصے بولوں سے بے بس نہیں کر سکتے ، وہ بہت مختلف لڑی ہے وہ جانتی ہے کہ م

شدہ راستوں پر جلنے سے سزایس کی تین طا کا 7 میں ہوں ا

6

كووايس لانے كا كہتا ہے تب مال اس كو آئيند و كھاتى ا تكارى ہوجاتی ہے عارف علی زنانہ امام بانگاہ کے متولی ہاتمی صاحب کی بیٹی پروین ہاتمی سے ماہین کوواپس لانے کی بات كرا بي المين ان كى بات كاياس رهتى عارف على ك ساته واليس ال تحرآ جاتى بدومرى طرف شهباز کی ملاقات سلوی سے ہوتی ہے وہ پورا ہفتہ مصروف رہنے كے بعد چند باتيں اس سے كرنے كے بعد خودكو بلكا كما كا محسوں کرتا ہے بول ان دونوں کی دوئی مضبوط ہوتی چکتی جاتی ہے شہبازسلوی کوایے ساتھ یا کتان کے تا ہے۔ عارف على كارويه بدل جاتا باب وه نشي معلظات بكغ شورشرابه كرف كي بجائے خاموش رہتا ہے ابين كواس بات برجرت موتى ب\_سلوى شهراز كم والول سال كرخوشى كااظهاركرتي بجبك بزى امى سلوى كايول شهباز كے ساتھ رہنا پندنبيں كرتنس اوران دونوں كى نكاح كى بات كرتي بي جس يرهبارسلوى عات كراب

\$\$....\$\$....\$\$

شهبازى آميخاصى به كامه خيز ثابت بوني هي ـ لاله نثي کی شادی طے ما گئی اور مصور ماموں کا رشتہ بھی یکا ہو گیا۔ ماہین کا ایک پاؤل این محر تو دوسرا میکے میں۔سارے سامان کی خربداری ماہین کے ذھے تھی اور ماہین نے بے صدخوش اسلوبي اور كفايت شعارى سيكام لي ترمحض ايك ماه كے قليل وقت ميں لاله كا يوراج بيزتيار كرليا تھا۔اي جي کے توہاتھے یاؤں پھول رہے تھے کھر میں دودویثادیاں تھی وہ تو اتنے کم وقت میں ایسا سوچ بھی نہیں عتی تھیں۔ان ے گزرے دنوں میں سلوی اس گھر کے سب افراد سے بہت ممل الم من تحمل مسات نے والے فون براس نے اپنی

(گزشته قسط کا خلاصه)

مادیداورادیقہ تایا ابو کے ساتھ ماجین کے یاس آجاتی جی ی کویفین میں آرہا ہوتا ہے کہ عارف علی نے اپی ضد ليساوروي مى برے بھيادى دن مقرر كرتے أبيس واپس لے جانے کی بات کرتے ہیں بڑی امی بھی ج کی سعادت حاصل کرکے واپس آ جاتی ہیں اور اپنے ملنے والوں کو اپنے سفر کے حوالے سے بتائی ہیں۔ دوسری طرف جار ماہ الیمسٹر و کیم کیفے، ریسٹورنٹ تی زوانے میں ویٹر کا کام کرتے ہوئے شہباز خاصا مشاق ہوچکا ہوتا ہے کمر معقول رقم مجیجے کے باوجوداس کے باس خاصی رقم نیس انداز ہوچکی ہوئی ہوءاباس ادھیرین میں ہوتا ہے کدویزہ ختم ہونے ے سلے ایسالا تحمل بنائے جس کی بدولت اس کا بہال سروائيوكرنا آسان موجاتا، اس حوالے سے وہ على حسن سے بات كرتا بجس رعلى حن اساهر يراوى سادى كا مشوره دية بن شببازال حوالے الكارى بوجاتاب تبشهبازعلى حسن سايغ ويزع كدوران بالينذك بابرجانے کی بات کرتا ہے علی حسن شہباز کو اسے دوست کے پاس سوئٹرزلینڈ بھیج دیتے ہیں اس کے جانے براینا آنی اداس ہوجاتی ہیں۔عارف اینے بچوں کو لے جانے كے ليے آتا ہے باديداور ائيقہ جانے سے انكارى موجاتى ہیں تب بڑی ای ان دونوں کو باپ کے سامنے کھڑے ہونے پراکسانی ہیں، مادیدعارف علی کوجا کرا تکار کردیتی ہے توقع کے برخلاف بنا کوئی شورشرابہ کیلعن طعن کیے عارف على والس چلاجاتا بعارف على كواحساس موجاتا بكراس نے اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ فھیک سلوک نہیں کیا اگروہ بھی ایے بھائیوں کی طرح بیوی اور بچیوں کا خیال رکھتا تو اكيلان موتا الى تنهائى كاحساس سدداي مال ساماين 226

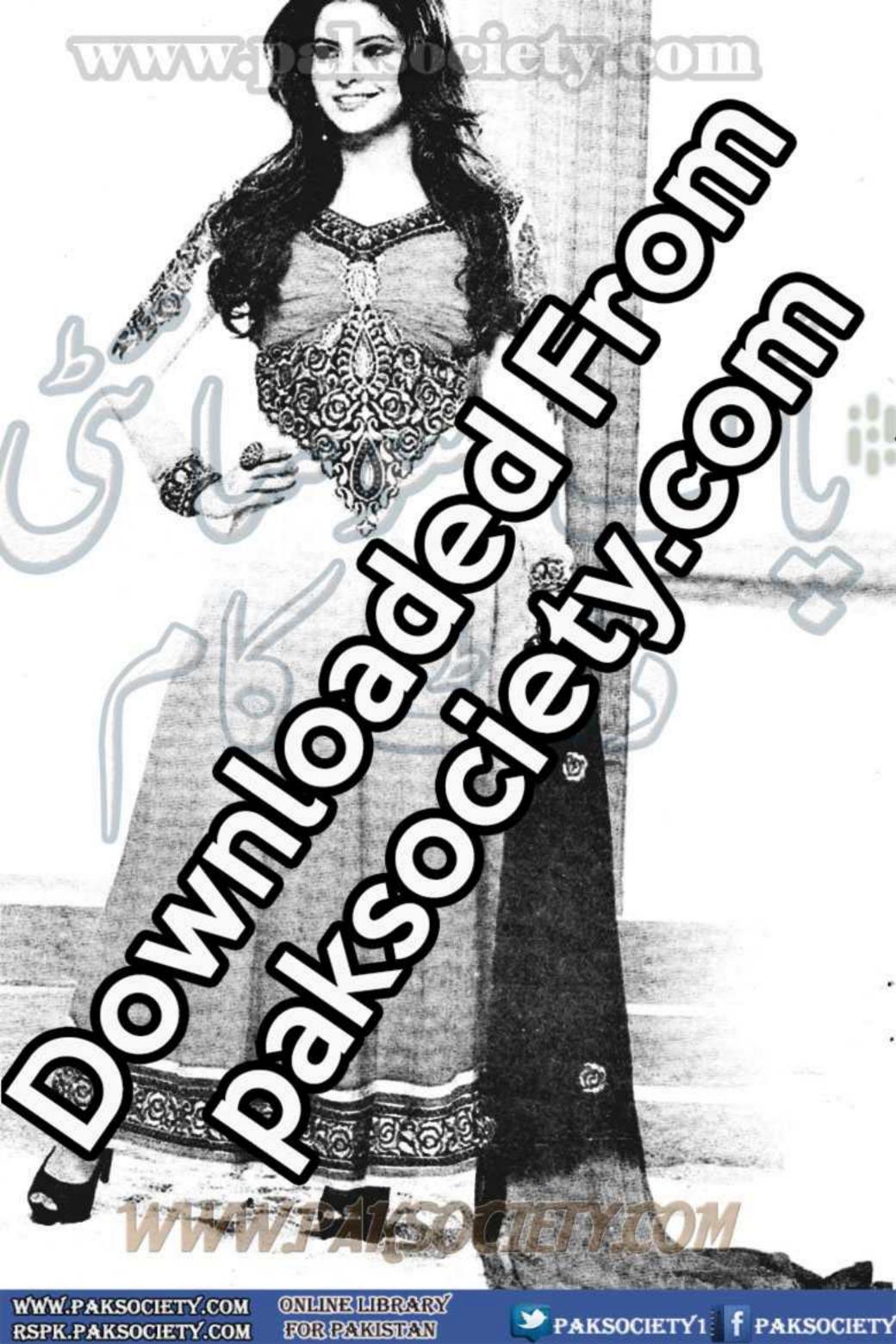

جننا ونت تمهارے ساتھ گزارا ہے تم نے ہر قدم پرخود کو قابلِ اعتاد ثابت کیا ہے لیکن پھر بھی بچھے سوچنے دو ..... مجھے تمہارا ساتھ پانا اچھا لگتا ہے تم سے شاید محبت بھی کرنے لگی ہوں میں کیکن بیدد تہذیبوں کا ڈیفرنس ہے بہت پچھ بدل جائے گا۔ گول بہت پچھ .....

"میں جانتا ہول تمہارے اندرکون سے خوف ہیں۔ چاہے کتنی بڑی تبدیلیاں بھی آئیں سلوی ہیں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیاتم بچھ بر بھروسہ کر کے اپنی زعدگی کا یہ فیصلہ میرے حق میں دے ملتی ہو؟" شہباز نے اس کے سرد ہاتھوں کوتھام لیا۔ چند کھے اس کی گہری نگاہوں میں و مکھنے کے بعد سلوی کا چہرہ جھک گیا۔

"بال" وہ مان گئی۔ اپنوں ہے بہت دوردہ اس خص پر یقین اور جروسہ کر کے آئی تھی اور اب تک اس نے کسی قدم پہال کا یقین نہیں تو ڑا تھا۔ ہر ہر جگہ اس کا بے حد دھیان رکھتا آیا تھا۔ پچھ دن پہلے ہونے والی اس کی برتھ ڈے کواس نے سر پرائز بلان کیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ اس کی سال گرہ منائی۔ بہت پیارا ساعوای سوٹ اسے گفٹ کیا اور پھر اس کے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اس کے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اس کے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اس کے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اس کے دن پوری قیملی کے ساتھ مری سے بھرا تھا۔ ایک بل کو بھی اسے احساس نہ ہوا تھا کہ وہ اپنوں سے بہت دور ہے یا کسی کواس کی خوشی یا تم ہے کوئی

لینادینانہیں ہے۔
وہ جب اپنی سال گرہ کے دن اپنے کرے میں بیٹی اسو بہاری کھی تو شہبازی ای جی جو خاصی تخت مزاج گئی تصیر انہوں کے گئی تصیر انہوں کے لگا کراجنی تصیر انہوں نے گئے لگا کراجنی زبان میں کچھ جملے ہولے تصد وہ لفظ تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے ہاں ان کے لیجے کی ممتا نے اس کے دل کی لیج تراری کو کم کردیا تھا۔ اور اب شہباز کے سامنے اقرار کر لینے کے بعد جیسے اس کا دل مزید پُرسکون ہو گیا تھا۔ یہ کھر اس کے فارم ہاؤس کے مقالی مقالوں کے دار بھی تھا اور جدید سہولیات سے بے نیاز بھی۔ یہاں اس کی زندگی مشکل بھی ہو گئی گئی ہیں بہاں دینے دالوں کے دل بہت مشکل بھی ہو گئی گئی ہیں بہاں دہنے دالوں کے دل بہت مشکل بھی ہو گئی گئی ہیں بہاں دہنے دالوں کے دل بہت

مال اوردیگر گھر والوں کو بے حد تسلی دی اور مطمئن کیا کہ وہ یہال بہت خوش ہے۔ اپنے خط کے ساتھ اس نے شہباز کے گھر کا جو نقشہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ وہ شہباز نے پہلے سب گھر والوں کو دکھایا۔ چار کمرے بڑا سامحن صحن میں ایک طرف بندھی دو بھینسیس ان کے چارے والی کھر لی اور پائی کا ڈرم محن میں ادھرادھر مٹر گشت کرتی تین مرغیاں اور پائی کا ڈرم محن میں ادھرادھر مٹر گشت کرتی تین مرغیاں اور آئے ہے چور جبکی ساجی ماموں کا پالتو کتا کچن کے باہر لگا تنور اور اس میں سے اٹھتا دھوال سیس آئے ہی جز کو اتن جزئیات سے بنایا تھا کہ مساز سمیت سب بی اس کے گہرے مشاہدے کے قائل موسکا تھے۔

سلوی نے کھا تھا کہ گول کا گھر ہمارے فارم ہاؤس جیسا ہے ہرضرورت اور ہمولت ہے بہاں گر بے حدسادہ اور پرانی طرز کی۔ اس کے گھر والے کائی حد تک مطمئن ہوگئے تھے ادھرامی جی کا اصرار تھا کہ شہباز اور سلوی کا باضابطہ نکاح کردیا جائے۔ شہباز نے سلوی ہے اس حوالے ہے ہو چھاتو دہ کچھ کے کوتو جران رہ گئی۔ موالے ہے ہو چھاتو دہ کچھ کے کوتو جران رہ گئی۔

"کول بید کیے ممکن ہے؟ میرے کمر دالے مجھے ہے ناراض ہوجا کیں گے میں بن ہوں .... نزر شادیاں نہیں کرتیں۔ ہمارے پرائسٹ تو پھر مجھے چرچ میں کھنے یہی نہیں دیں گے۔"

"دیگھوسلوی .....یایک مسلم کنٹری ہے یہاں پرتمہارا میرے ساتھ اس طرح رہنا مناسب نہیں ہے میں جوان بہنوں کا بھائی ہوں ان کے اوپر اس سب کا بہت منفی اثر پڑے گا اور کیا میں تنہیں ہوں؟" "میں نے بیتو نہیں کہا۔"

''تو کیا پسند ہوں۔''شہباز نے اس کی سرمئی مائل نیلی آ تکھوں میں جھا نکا جو بے حد پُر خلوص اور کچی تھیں اور جہال محض چندخدشات تتھاور پکھ بھی نہ تھا۔

"کہیں تم مجھے دوسرے ایشینز کی طرح دھوکے باز تو نہیں سجھ رہی ہوسلوی۔"

و دنبیں گول تم میرے بیٹ فرینڈ ہو ....اب تک

228 ..... 228

"ارے میرا بھیااتے عرصے کے بعد آیا ہے میرے کھر۔ بیرتو می کھی جمیں ہے۔"شہباز کی زبان سے محبت بحرے تذکرے سننے کی وجہ سے سلوی کو بھی ماہین سے بے پناہ عقیدت اور محبت می اور مادیداور ادیقہ سے بھی وہ بصريارے پين آن مى۔

"بال كل تحيك بى تو كهدر بى بيتهارى بى بى .....تم كون ساروزآت ہو۔"عارف على بھى آج بہتر مود ميں تھا۔ جائے کے ساتھ انصاف کرنے کے بعدوہ سے بستر میں کھس کر بیٹھ گئے۔

"سغدى كتى ..... "سلوى نے كهاتو سب مسكراد يے ده ائی زبان کی حساب ہے" ر" کو" غ" بوتی اردواور پنجانی بولتے ہوئے اتنے کیوٹ منہ بناتی کہ بس دل میں تھک

دسلوى أنى مغدى ميس ردى .... اليقد فاسك

تھیج کی۔ ''بیاتو میچر ہے پوری۔'' سلوی نے مسکرا کر

"ارےاس کے بیٹھلے چانے تواس کانام بےنظیر رکھا ہوا ہے کیا تقریریں کرتی ہے میمہیں کیا ہا۔" شهباز بس ديا\_

" فيجركوكيا كہتے ہوتم لوگ اپني زبان ميں \_" سلوي نے یو چھا۔

"استانی جی۔"شہبازشرارت ہے مسکرایا۔ "اوکے ....ثی از ناؤ استانی جی۔" سلوی نے اسے این گودیس تحسیت کربیخایا جث سے اس کا گال جوما اور اس كانيانام ركوديا\_

'' محل ماموں .....سلوی آنٹی مجھے استانی جی کہہ رہی ہیں تو پھران کوسبق بھی پڑھنا پڑے گا۔''انقہ بھی انھلا کر یولی۔

"ہاں تو تم اپنی بک ہے پڑھاؤاسے۔" شہباز کو بھی اس کے انداز پر بیارآ یا۔ ایقہ جلدی سے اپنی ایک بہت

بزے تھے۔ یہاں احساس محبت اور اپنائیت کا بے صاب اطمينان تعياله ان رشتول ميں خالص وفا محبت اينا ين اور برياني كلى اساتا بدفع كدر فيعلد كركاس في م کھ فلط ہیں کیا۔ چند ماہ یہاں گزار کراس نے شہبازے ساتھ واپس اینے دلیں چلے جانا ہے جب تک وہ یہاں ے جس قدر ہوسکے محبت سمیٹ لے .... جثنا جاہے خلوص کے مزینوش کرے .... محبتوں کے اس آب میں نہا کراہے وجودوروح کی کثافت کود ولے۔

طے بیہ موا کہ لالہ کی مہندی والے دن شہباز کا تکاح كرديا جائے۔برى اى نے سادہ سرخ رنگ كاسوث بنوايا تفاسلوی کے لیے اور او ہر بھاری کامدار دویشہ تھا اکا ح کے وقت کے لیے۔سلوی کو شمجھایا حمیا کے مولوی صاحب جب ر چھیں تو قبول ہے کہنا ہے تین بار رہ چھیں کے اور تین ہی بارجواب ویتا ہے۔ دہن کے لباس میں وہ خود بھی سرخی آل چرہ کیے بیتی عام دنوں سے بردھ کرحسین لگ رہی تھی۔ جب مولوی صاحب کے استفسار پراس نے ایک ہی سائس میں تین بارتیول ہے تیول ہے تیول ہے کہا تو وبال موجودسب افرادى فلكصلا المقيض

اس کی سادگی اس کی معصومیت اور بیکاندانداز وادایر سب ہی جیسے فریفتہ تھے۔ بڑی امی کے ول میں سکون واطمینان درآیا۔ روح کےاندر کی بے چینی ختم ہوگئ۔ بے فكري سي بينة مسكرات نظرلك جائي كي صدتك بيارك دکھائی دیے شہبازی انہوں نے آ محمول ہی آ محمول میں بلائیں لے ڈالیں۔لالاکی تھتی بہت الحصطریقے ے کردی گئی۔ ایک بہن کے فرض سے خوش اسلوبی سے سبدوش ہوجانے کے اطمینان کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بالين كاحساس شهباز كول كوب حدسكون وعدما تعا ماہن بھی یہاں کے سب کام نمٹا کرایے گھر سدھار كتيں۔اورا محلے دن شام كو جائے پرشهباز اورسب كمر والول كوبلالبا\_

"لی بی ....ا تناتر دو کیول کیا آپ نے۔"شہباز دستر خوان برر محی بہت ی دشر کود مکھر بولانو و مسکرادی۔

"ارے براو تمباری کتاب نہیں ہے براو چھونے بحول کی کتاب ہاں۔" "ہاں جی .....تو پہلے اے بی می تو پڑھ لیس پھر ہی

آ کے پڑھاؤں گی نال۔''ایقد کے معصومیت سے کہنے پر سب بی بنس پڑے۔

الاس بھئ جلدی سے پڑھاؤ اسے ورنہ نالائق رہ جائے گی تمہاری مامی ۔ "شہباز تکیے سے فیک لگا کر نیم دراز ہوتے ہوئے شرارت سے بولا۔

چردائق اینه نے اے فارایل سے لے کرزیڈزیرا تك ير حاديا سبدليس سان كالفتكون ري تع "اب جلدی ہے مجھے سنائیں ..... میں دیکھتی ہوں آپ کوکتنایادره گیا ہے۔"سلوی نے مسکرا کریتانا شروع کیا بہت کے فظوں پرائی ایقہ ساتھ کے ساتھ مجے کرتی گئی۔ سيكن ايل فارلائن كوسلوى في كهاايل فاركول سب بي مسكرا ہے تھے کیونکہ وہ ایساشرارت میں کہدرہی تھی۔ پھراو فار اول کی جگہ بھی اس نے اوفار کول کہا تو شہباز نے تکییا تھا کر ال كاطرف بهينكار

.. ساتھ ای مندسے واز بھی تکالی۔ "اجھاشر بھی کل اور الوسی کل .....واہ بھی کیا کہنے۔"

" جہتی آو محک ہے ہے اری شوہر کھرے باہر شیراور محرك اعدبيوى كسامغ الو" بوك بعيام عرات بوئے بولے سبنس دیئے۔

"اچھا بھى تم سب باتنى كرويى كھەدىريى واپس آتا مول \_" عارف على المدكر چلاكيا\_ مايين بقى ايك دم چپىي بولىنى.

"عارف بعائى ....اس وقت كهال جارب ين؟" " چھوڑو کل ..... بیروز کامعمول ہے اتنی انچھی بات چیت ہور ہی ہال موضوع برنہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے۔" ماہین برتن میلنے میں الگ کئیں۔

"بدے بھیا میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے برقدم برنی نی کاساتھ دیا آئیں بھی میری کی کااحساس

"شكريه كهدكر مجصے غيرمت بناؤكل \_ ما بين تمهاري بي تہیں میری بھی بین ہاور بے فکرر ہوجب تک تمہارا ہے بھائی زندہ ہے بھی کسی طرح کی تمی بیشی نہ ہونے دے گا ان شاءالله "بوے بھیانے اسے سلی دی۔

"عارف اب سدهرنے والانہیں ہے۔ کتنی باراس کا علاج كرواياليكن كمردوباره عشروع بوجاتا بيسين بینا بیٹا کوبس سے مجھایا ہے کہ تہاری زندگی تو جھے تیے گزر رہی ہے گزرہی جائے گی لیکن بچیوں کوای محریس برورش ملنی جائے۔ بیکھران کا دوھیال ہے پہاں ان کاحق ہے اگرتم يهال نبيس رسى تويد بھى اسے حق سے محروم موجا كيل کی تکلیف او کاف بی ربی موایک عرصے سے اور جانے مزيد كتناع صدكانتي سبا كرخود قرباني ديركراولا دكاستنقبل سنوارنا ہے میراخیال ہے ایسی قربانی دے دی جائے۔ "شايدا بفيك كهدب بيربد بعياليكن بي بى بوری زندگی اویت بن کررہ جائے گی۔ عارف بعانی کیوں نہیں سدھرتے انہیں کیوں احساس جیس ہوتا کران کے ان تنام افعال کااٹران کی بیٹیوں کے متعقبل پر بھی ہوسکتا ہے۔ بدوان ادرائ بياري بحيال براه الع كرضرور كهن كي بن جائیں گی لیکن سٹنی کی بیٹیاں ہونے کا لیبل کس طرح اتار یا تمیں کی بیائے اوپر سے ..... لوگ رشتہ کرتے وقت ہاپ مال كمريار برجزكود يمصة بي ليكن عارف بعاني كولسي بات كا احساس تك تبين موتار "شهباز كالبجديع موكيار

"اسے تواحساس ندتھانہ ہاورنہ ہی آئندہ ہونے کا کوئی امکان نظرآتا ہے۔الی صورت میں اگر ماہین بھی صرف اپنی ذات کے بارے میں سویے کی تو اولا دکا تو چر الله بى حافظ ہے۔ 'برے بھيانے كہا تو شہباز كوايك بل کے لیےوہ خود غرض کے جو ہرطرح کی قربانی کی محض ماہین سے توقع لگائے بیٹھے تھے اور اینے بھائی کوئسی طور پر سمجاتے ہیں تھے۔

" يقيناً تم سوج رب ہو كے كہ ميں عارف كوسمجمانے کی بجائے ماہین پر ہی کیوں زوروے رہا ہوں تو گل بچہ .... باپ مرجائے قو ماں اولاد کور لئے ہیں دیتی کین ماں مرجائے تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد دھکے کھاتی ہے۔ عارف علی جیسا بھی ہے اب اس میں کی سدھار کی توقع کم ہے کم میں تو نہیں کرتا اس صورت میں صرف ماہن رہ جاتی ہے جو اس تمام شیرازے کو بھرنے سے روک عتی ہے۔ اور ماہین میں وہ صبر اور استقلال ہے جس کی بدولت وہ بہت بہتری لا کمتی ہے۔" بوے بھیا سے جیسے اس کی موج کو پڑھ لیا تھا۔

"جی برے بھیا ۔...آپٹھیک کہدہ ہیں۔ یوں بھی بی بی المین بیس ہے۔ اس کھر میں اب تو سب بی کا دور ہیں اب تو سب بی کا دور ہیں ہی کے ساتھ بہتر ہوتا دکھائی دے دہا جادرا ہے اس کی بھی ہم کی کوئی کی ہوتو اس کا یہ بھائی ہر جگہ ہرقدم پر اس کے ساتھ دے گا ان شاء اللہ آپ فکر مند نہ ہوں۔ "شہباز نے بڑے بھیا ہے کہالیکن در پردہ ما بین کو احساس فلیا گہاب ان کا بھائی ان کوسہارا دینے کے قابل ہوگیا ہے۔ وہ سکرادیں۔

'' 'میں عارف علی کے والے ہے کی خوش ہی کا شکار ہوکراس گھر میں واپس ہیں آئی میرے بھائی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ میں بیٹیوں کی مال ہوں نازگ آ بگینوں کی طرح جن کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔اندرد کھوتو چوہوں کا ڈر ہاہرلا و تو چیلوں کا خوف ۔۔۔۔عارف علی میں بھلے سے سکت نہ ہو گھراس گھر کی او نجی فصیلوں میں اتنادم ہے کہ میری بیٹیوں کی حفاظت کر سکیس۔ میں عزت کا بحرم رکھوں میری بیٹیوں کی حفاظت کر سکیس۔ میں عزت کا بحرم رکھوں گئم بے قرر ہومیرے بھائی ہرآ رزو پرخواہش کا گلا کھونٹ کر بھی جی سے تہماری بہن اورا ایسے جی سکتی ہے کہ پھر میں جی سے تہماری بہن اورا ایسے جی سکتی ہے کہ پھر میں جی سے تیماری بہن اورا سے جی سکتی ہے کہ پھر مخاطب تھیں۔۔

\$ \$ \$

جانے سے دو ماہ بل شہباز نے مصور اور عینی کی شادی کا آ دھا تیتر آ دھا بیٹر نہیں دیکھنا چاہتا فرض بھی اواکر دیا۔ سترہ سالہ عینی نہ صرف محور کن حسن کی کی اولا دہوکر عیسائی نہ ہب اختیار گا مالک تھی بلکہ بے انتہا استھے اوصاف اور عاوات کی حال بھی جاہتا۔ سلوی نے اسلام قبول کر مقی ۔ چند دن سلوی اس کے ساتھ گزار پائی اور اسے بھی عینی کے انکار ہے اسکے ون سے شہبانہ میں۔

سے بے صدا گاؤ ہوگیا۔ سلوی گل سے ایک ماہ پہلے سوئیزر
اینڈ چلی نی اورکل یہاں کے پچھ معاملات نمٹانے کے بعد
ایک ماہ بعد روانہ ہوگیا۔ ایک بار پھر پورے گھر میں جیسے
اوای کی لہری چھا گئی۔ چھ ماہ بہت خوب صورت گزرے
شے گل کا نکاح لالہ کی شادی پھر مصور کی شادی۔ خوب
دھوم دھام سے ہوئیں۔ بیسب تقاریب اوراب یک دم تو مامقی چھا گئی صرف بینی کی صورت میں ایک خوشکوار
فامقی چھا گئی صرف بینی کی ضورت میں ایک خوشکوار
اضافہ ہوگیا تھا گھر میں۔ بینی کی نیام اور ساجد ہے ہی بہت
اضافہ ہوگیا تھا گھر میں۔ بینی کی نیام اور ساجد ہے ہی بہت
دیکھی جائی۔ اہر سے آنے والے کو بھی پیش پید چلا تھا
دیکھی جائی۔ باہر سے آنے والے کو بھی پیش پید چلا تھا
دیکھی جائی۔ باہر سے آنے والے کو بھی پیش پید چلا تھا
سبت اب کائی سکون محسوں کرنے گئی تھیں۔
سبری ای بھی پہلے کی
سبت اب کائی سکون محسوں کرنے گئی تھیں۔

اس پُرسکون ماحول میں بلجل اس دن پُی جب
پوسٹ مین نے ایک خط لاکر آئیس دیا۔ بیخط ہرون ملک
سے آیا تھا۔ ایک صفح کے اس خط کی تحریب اجبی تھی۔ وہ
اگریزی نہیں کی اور زبان میں لکھا گیا تھا۔ بڑی امی کا
فہمن پریشان ہو گیا یہ خط سوئیز رلینڈ سے آیا تھا۔ ان کادل
نے چین ہوگیا۔ چھ ماہ پہلے ہی تو گل واپس گیا ہے۔ اللہ
خیر کرے وہ خط انہوں نے سنجال کر رکھ لیا۔ ہرآنے
جانے والے کو وہ خط دکھا تیں پھر شہباز کے ایک دوست
عباس نے آئیس کہا کہ وہ اسلام آباد فارن الجمیس میں
جائیں وہاں اس زبان کا ترجمہ کرکے آئیس بتایا جاسکتا ہے
جائیں وہاں اس زبان کا ترجمہ کرکے آئیس بتایا جاسکتا ہے
خط کا ترجمہ کرکے آئیس جاراہ فارن ایم بیسی چلی کئیں۔ وہاں اس
خط کا ترجمہ کرکے آئیس کیا گیا۔

وہ خطسلوی کا تھا۔ جس میں اس نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان سے والیس آنے کے بعدگل نے اس سے تقاضا کیا کہ وہ اسلام قبول کرلے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو آ دھا تیتر آ دھا بیٹر ہیں و یکھنا چاہتا۔ مسلمان اور سیدزاوے کی اولا دہو کرعیسائی غرجب اختیار کرتے ہوئے ہیں دیکھنا چاہتا۔ سلوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا اس کے انکار کے دن سے شہباز لا پید تھا۔ اور سلوی نے سے انکار کردیا اس

آشکار کیا تھا۔ این اور اس کے درمیان بہت سے اختلافات اور تضادات کے باوجودوہ خودکواس کے سحریس جکڑے جانے سے نہ باز رکھ پایا تھا۔ وہ تھنی دوی کے رشتے تک کا بی قائل تھا کہ محبت تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے ليكن جب سلوى نے بھى كھلے دل سے اعتراف كرليا تھا کہوہ بھی اس سے اتن ہی محبت کرتی ہے تو اس کے دل نے مھٹے فیک دیے۔اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے كے بعد بہت سے خيالات نے اسے آن كيرا تھا۔ مسلم اب صرف ان دونول کی بی زندگی کانبیس تھا۔ آئے والی نسل کی بقا کا بھی تھا۔اس نے ساڑھے تین سال جواییے وطن سے دور گزارے تھاس میں بہت سے یا کتانیوں کو بورب کی اندهی تقلید کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میکال س جواینے بے پناہ محبت کرنے والے والدین کو چھوڑ کر معتقبل بنانے كى دهن ميں لكا مواتھا بہت ى ايشيائى لڑکیاں جو انگریزوں کے ساتھ دوستیاں کرے ہرصد یارکر جانے پر بھی کی شرم و جھجک کا شکار نہیں تھیں کیونکہ بے شک وه مسلمان کم انول میں پیدا ہوئیں لیکن مغربی ثقافت اورمغربي معاشرت ميس پروان چرهي تعين سوكسي کی اخلاقی یابندی سے بے نیاز والدین اور دیگررشتوں کو نظرانداز کرے ای طرز زندگی کی عادی ہوچکی تھیں۔اور شہباز .....وہ بھی ایسانہیں جا ہتا تھا کہاس کے بچسیدکی اولا دموكرانكريزى تهذيب من بروان جرهيس اوروبيس كى اقدارا پنائیں اور وہ اپنی پوری حیات مشقت کرنے کے بعديبال سے خالى باتھ كندھے جھ كائے بے نيل ومرام اپی سرزمین پرقدم رکھے محض ای لیے اس نے سلوی كے سامنے بيد يماند ركھي كھى كدوہ اسلام قبول كرلے۔وہ اے قدم قدم برگائیڈ کرے گا اے ایک اچھی مسلمان بنائے گا تا کہ وہ اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے اور ایک اچھا محرانا تفکیل پاسکے لیکن پاکستان سے واپس آنے کے بعد سلوی پھر سے بدل گی تھی۔ ا پی قیملی اینے خاندان اور گھر کود مکھنے کے بعدا سے

استفساركياتها كهاكرشهباز ياكتان ميس بحقواسي فوري اطلاع دی جائے۔بوی ای نے اسمیسی والوں کو بتایا کہ شہباز یا کتان نہیں آیا سلوی کے ایڈریس پر جوابی خط الميسى والول نے بى ارسال كرديا تھا۔ بدى اى كمروايس آ كئيليكن بحديريثان مي كهشبازن يبني ك اطلاع دينے كے بعد سے اب تك دوبارہ رابط بھى نہيں كيا تفايانبيس اين اورسلوى كي عليحده موجان كي خرتك نه وي تقى - الله جانے كہاں تھاكس حال ميں تھا؟ يقيناً وه يريشان تقااور مالي لحاظ سے بھي بحران كاشكارتھا ورندايك فون كال وكرسكنا تعا\_

₩....₩...₩

میری بساط ہے کیا میں ہوں برگ آوارہ اڑا کے لے چلے جھ کو جدھر ہوا جاہے زندگی بھی کیے کیے رنگ دکھار بی تھی۔ بھی تو دیالو بن كرسب بجولنان برتيار موجاتي تو بهي سي بخيل كي طرح دے کروایس کینے با مادہ .... وطن سےدوری کےدوراہے مس کیے کیے رنگ ندد کیے چکا تھاوہ .... بری خوش فہی تھی محبت کے مہرمان ہوجائے کی۔اسٹوڈنٹ لائف میں ایک چرہ بہت بھایا تھااے ۔۔۔۔اپنی ڈائری بردہ اس کے نقوش بنا كراس كي آئلميس اس كي مونون اور بالون ير تظمیس اورغزلیس لکھا کرتا۔اے قیمی جذبوں کے دان ویے جاتا مراپی کم مالیکی اپی غربت کے اصاب کے بوجه تلے گھٹ گھٹ کرجیتے ہوئے اس نے بھی بیگوارانہ كيا كدوه اس خوب صورت لزكي كواسينه فاقد كش ماحول كا حصر بنالے۔اس کی آ محمول نے ہمیشہ کے لیے اس حسن کی مورت کوخود سے دور جاتے دیکھا اور بہت صبط سے سبہ بھی گیا۔ پھراس نے محبت کے دروازے کوخود پر بے دردی سے بند کردیا۔ایک طویل عرصے بعد ہولی میری کی ایک معتقد ایک معصوم صفت لڑکی نے اس کی توجه اپنی طرف مبذول كرالى فودكورو كفمع كرنے كے باوجودوه جیے محرز دہ سااس کی معصومیت کے جادد کا شکار ہوگیا۔ سلوى ده دوسرى الركي فى حس فرعبت كالسين دخ ال ير شهباز سائي شادى كافيه لم فيك نبيس لك ما تما روي سي حجاب ..... 232 ..... دسمبر۲۰۱۱،

بھی اس سےبات کنا مہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب م بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تعافیمت جوکوئی شار ہوتا ہمیں کیا براتھا مرنا اگرایک بار ہوتا

₩....₩...₩

ہادیہ نے میٹرک اقبیازی تمبروں سے یاس کرلیا اور ائمی دنوں باقر چیا کارشتہ پشاور ٹیں ایک اچھی میملی میں ہو گیا۔ غدرت بیاہ کر پشاور کئی تھیں سو بخطے چیا اور چھوٹے ور برے سرال میں دور برے اسے سرال میں دور برے کے رشتہ واروں میں کروا دیں۔ ماہین کے وہی روز وشب تصے خاموش۔ خدا کی یاد میں مصروف اور کھر والول کی خدمت میں ملک مہنااورعارف علی بھی ہر گزرتے ون کے ساتھ پہلے سے زیادہ بگاڑ کی طرف ماکل تھا۔ مگر بروین باشی ہے کی گی اپن بات پراس طرح قائم تھا کہ بھلے ہے احساس آج بھی تبیں کرتا تھانہ ہوی کا نہ بچوں گا۔اپنے معمولات من بهي كوني تنبد يلي بيس لايا تعاركيكن شوروغل كنا مخلظات بكنااس نے بالكل بند كرديا تھا۔ باقركى شادی کے ساتھ بی ماہن کے سینے پردھراایک ناویدہ بوجھ بھی جیے کم ہوگیا کم سے کم اب سی اعتراض اور جھڑ ہے ک كوني صورت باقى ندرى تحى ليكين دندگى اكرسكون كابى نام موتى تو پركيا يك يا شكايت موتى \_ ماين حقيقي معنول مين سیاہ نصیب ہی تھیں۔خدانے اچھی صورت بہترین سیرت وكردار كے ساتھ آ زمائشوں اور شوكروں سے مقدر لكھا تھا ان کا۔اب جب کہ بچیاں بھی جوان تھیں۔تو ہر ماں کی طرح ان کے دل میں بھی آرزو تھی کہان کی بہت اچھی جلبوب برشاديال مول بهى بهى جب كوئى ديوراني منت

"بس مابین بھانی ....اب ہادی کی منگنی کردیں۔"تو

سر شہاز کی ڈیمانڈ نے بوری کردی۔ وہ ایک قدامت بنداهمريز كمراني سيعلق ركفتي كمي اس كيوالدين اس ے بہن بھائی تو بمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کرلیں مے۔وہ تحض شہباز کے لیے اتنابرا نقصان برداشت نہیں كرعتى تھي۔اس نے اسلام قبول كرنے سے انكار كرديا اور شبباز في محملا كان كاساته بسيبي تك تعاراس نے بے حد خاموثی سے خود کوسلوی سے الگ کرلیا۔اسے م من كم بنابتائ بناايك دن اس في ركين لكن كم زمين كوجميشك ليخربادكهدد يااور يهال سوخصت ہوتے وقت اس نے بہال کی یادوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ای سرزمین میں ون کردیا۔ ایک نیا شہباز جو ہر چوٹ كمالين كي بعد جيني كي منرس بخوالي شناقا روعبت محواركوسين بركسي شيرى طرح سيدكر بحى اى طرح بابوش دکھائی دینا تھا دل کی دنیا جاہے جسٹی بھی تہدوبالا ہوجائے اسے چیزوں کوایے مقام پر کھناآ تا تھا۔ ہر بتابی اور فکست ور بخت کے بعدوہ این وجود کے ملے میں دنی روح کو پھر سے ہوش منداور تکدست کر لینے کے فن سے دانف تھا۔ اس بارجھی دردکواس نے دل کے قبرستان میں ہی دنس رہے دیا اور ایک نئ جہت کے ساتھ ایک نئ سرزمن پر پھرے قدم جمانے کے لیے چل پڑاتھا۔

میرے دل میرے مافر ہوا پھرے میم صادر کہن وطن بدر ہوں ہمتم دیں گی گی صدائیں کریں رخ گرگر کا کہرائ کوئی پائیں کہرائ کوئی پائیں ہرایک اجنی سے پوچیس ہرایک اجنی سے پوچیس جو پیتہ تھا اپنے گھر کا ہرکوئے ناآشنایاں ہمیں دن سے دات کی

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

تک ودو شر باین اندری اندر کھو کھلی ہوتی جارہی تھیں۔ ائی بیٹیوں پر بھی اینے دکھ کوواضح نہ کرنے والی ماہین ایک ون سینے میں اٹھنے والے درو سے بے حال ہو کررو برای تو مانو ہادیداور الیقہ کی تو جیسے جان پر بن آئی۔ انہوں نے جبث سے بڑی امی کوفون کردیا۔وہ بھی بے چین می دوڑی جلى أكيساني بين كواذيت من و يكناب صد تكليف دو موتا ہے وہ بھی اس صورت میں جب بی جان سے بر ھر پیاری ہواوراس صورت میں بھی کہ بے ضرر ہونے کے باوجود ہر کھے جس نےخوداذیت ہی ہو۔ "بادیه ....کب سے درد بے تہاری ما ماکو" " پیته نبیس بری امی ..... ماماً بھی بھی بتاتی کب ہیں اب بھی نہ یا چانااگر ماما کی آ تھیوں ہے آنسونہ نکلتے۔" مادىياورائيقىد ۋرى مونى مال سے چيكى بيقى تحس اس وجود کے سواکوئی ڈھارس کوئی کسلی نہیں تھی ان کی ..... بہ وجود زندكى كى ال سياه رات ميس واحدروشى كى كرن تقام عبت كى واحدصورت وفااورقرباني كي واحد چھتر جھايا ان كي مال صرف مال نہیں تھی ۔۔۔۔ ان کا سب پر کھی۔ بھی بھی تو بادبيكولكا كرتا تفاكدوه زندكي بس اين ماس كعلاوه بهي كسي ہے محبت ہی نہیں کریا تمیں گی ان کی زندگی میں ہرخلاء ہر کی ان کی مال کے وجودے پر ہوجاتی تھی۔ "نی نی ..... بتاؤناں بیٹا کب سے ہے تکلیف۔" بریای نے بیارے بی اس بے صد بہادر بی کی طرف دیکھا جس کی شفاف آ جھوں میں آنسووں کے ساتھ خوف کی پر چھائیاں واضح دکھائی دے دہی تھیں۔ "امی بی کچودن سے ہمرآج بہت زیادہ ہے بالكل برداشت مبيس مور با ..... اى جى مجصموت سے در نبین لگتالیکن میں ابھی مرنانہیں جا ہتی میری بچیاں امی جى ....ان كاميرے بعدكوئي وارث كبيس سے گا۔ "ماہن کی آ محصول سے جھلکنا خوف زبان کی آ گیا۔ "ارے یا گل کیسی باتیس کرتی ہو۔ پھیس موگامیری بیٹی کو۔ اپنی آ محصول سےتم ان کی سب خوشیاں ویکھوگی

"پتہ ہے میراخواب ہے میر سے داماد نوبی ہوں مجھے
اری ہے حد پہند ہے۔" ان کی بات کے جواب میں
دیورانی عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکے کررہ جائی
کہ ہرحوالے سے حقیقت پہند ماہین اپنی بیٹیوں کے
معالمے میں کس قدرخیعل پہند تھیں۔ بھلاعارف علی جیسے
باپ کوا چھے داماد کہاں سے اور کس طرح ل سکتے تھے۔ اور
فصب یہ بھی ہوا کہ جانے کس عقل مند نے عارف علی کو
فصب یہ بھی ہوا کہ جانے کس عقل مند نے عارف علی کو
کہا کہ خراسانی اجوائن منشیات کے عادی لوگوں کے لیے
قدرت کا بحد تھیم تھنہ ہادراس نے لگا تارایک ہفتہ
کہا کہ خراسانی اجوائن منشیات کے عادی لوگوں کے لیے
قدرت کا بحد تھیم تھنہ ہادراس نے لگا تارایک ہفتہ
دو ایال ایال کر پی لی۔۔۔۔ دماغ کی سیں ختک ہوگئی اور
نادیدہ چور کے بیجھے پورے گھر میں بھا گنا پھرتا۔ اور اس
نادیدہ چور کے بیجھے پورے گھر میں بھا گنا پھرتا۔ اور اس
نادیدہ چور کے بیجھے پورے گھر میں بھا گنا پھرتا۔ اور اس
گھراجاتے۔۔

بھی ماہین اور بچیوں کو کمرے کے اندر بند کرے خود وروازے پر بیٹے جاتا کہ لوگ میرے کھرے اندرآتے جاتے ہیں مجھانی بیٹیوں کی بہت فکرہے۔ بھی کہتامیری بوی غلط ورت ہاں نے میری بیٹیوں کوغلط رائے یرانگا دیا۔ بھلے چیا اور بڑے چیااس کی اس حالت بر کھو کتے رہے۔ بڑے بھیا کا تو بس نہ جلتا کہاسے زہر ہی دے دیں۔ اور ایک مات تو غصب ہی ہوگیا۔ اس نے ای دورے کی کیفیت میں دونوں بیٹیوں کو پکڑ کر جاریائی سے باندھ دیا اور ماہین کو بھی کمرے کے ایک کونے میں کھڑا كرديا\_ مجفلے چيا كى برداشت بالكل جواب دے كئي تو انبول نے آ مے بڑھ کر ہادیدادرادیقہ کو کھولا اورائے ساتھ اسے پورٹن میں لے گئے۔ جسے تیےرات گزری اورا گلے ون من جي اساك رييشن سينر جاكر چورا كار الحال الم ون قیامت کے ون تھے جو عارف علی کی بدولت ماہین اور بچیوں نے دیکھے۔اس کے علاج پراٹھنے والا سارا پیسہ مابین نے اسے سونے کے تکن کی کرادا کیا کہ جو بھی تھاسر كاساكين وقفا - ايك يام قااس كايساس كام ك بحرم کی وجہ سے وہ اس گھر میں بیٹھی تھی۔ لیکن اس ساری

اہے ہاتھوں سےان کورخصت کروگی ان کے سارے لاؤ

ناں دیکھوں پیشن ہواہے ماما کا آپ ان کے پاس سوکئیں تو انہیں چوٹ لکنے کا خطرہ بھی تو ہوسکتا ہے تاں۔ 'بردی امی نے اسے پیارے پیکارا۔

''ٹھیک ہے پھر میں ماما کے پاؤں کی طرف سوجاتی ہوں۔'' بناکوئی ضد کیےدہ مان گئی۔

"دنہیں بیٹا ..... ماما کی چار پائی پران کے سواکوئی نہیں سوئے گابس صرف کچھدن۔ جب وہ تھیک ہوجا کیں تب آب ان کے ساتھ ہی سونا۔" بڑی امی نے پیار سے اسے سرزنش کی جواب جماعت نہم کی اسٹوڈ نٹ تھی لیکن نہے بچوں کی طرح لاڈ کرتی تھی۔

مات کے کی پہر ماہین کی آئے کھی تو وہ جران کی اٹھ بیٹھیں ان کے پیروں کی طرف چھی چار پائی پرسوئی ہوئی ہادیے اور افیقہ نے ان کے ایک ایک پاؤں کو جکڑ رکھا تھا۔ یوں جیسے ان کے کہیں دور چلے جانے کا ڈر ہو۔ ماہین کی آئیسے کھیں جراآئیں۔

''کہیں جہیں جاتی میرا پی۔۔۔۔۔تم دونوں کوچھوڑ کر کہیں جاسکتی ہے تہاری مال بھلا۔اس کے جینے کا داحد سہارا تو تم ہو۔ تہارے سکراتے چردں کو دیکھ کر زندگی گزار رہی ہوں میں درنہ تو اس زندگی میں پچھ بھی نہیں میرے لیے۔' ہادیدی نیم خوابیدہ آ تکھوں اوراد قد کے مصومیت بھرے پھولے پھولے گلابی گالوں کی شفق میں ہر درد جسے خلیل ہوگیا۔

"میری متاکی ڈھاری ہوتم اور میری تحیل کی وجہ بھی۔میری دات کے وہ حصہ ہوتم دونوں جن ہے ہیں کھی صرف نظر نہیں کر سکتی۔میرے وجود کے ایسے قیمتی کھڑ ہے ہوجود ہے ایسے قیمتی کھڑ ہے ہوجود ہے ہول لیکن اس کے باوجودا کر دکھائی ندونو لگتا ہے ہیں تا کھمل ہوں اوھوری نیم جان۔ "وہ خود کلامی کے سے انداز میں دل ہیں دل میں اٹنی بیٹیوں سے خاطب تھیں۔

ال بارجس مرزمین پراس کے مسافتوں کی دھول سے فقدم آ کر دیکے متھے دہاں اس کا کوئی مہریان تھانہ

سارے جاؤپورے کردگی۔ ہم کل ہی راولینڈی ی ایم ایک جائیں کے سارے نمیٹ کردائیں گے۔ بہت جلدی میری بچی بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔''

''ان شاء الله '' اور اورائیقہ نے یک زبان ہوکر کہا تھا۔ شام میں بڑی امی کا بھی شہباز سے کافی عرصے بعد رابطہ ہوا تھا انہوں نے ماہین کی بیاری کے متعلق اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اپنی بی بی کی تکلیف اور بیاری کا سن کروہ بھی بے چین ہوا تھا۔

''امی جی ۔۔۔۔ بی بی کوفورا کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس کے کر جا کیں اس کے علاج میں کسی قسم کی کوتا ہی ۔ 'میں ہونی چاہئے۔'' اس کا بس نہ چانا تھا کہ خوداڑ کر پاکستان بی جائے اورا پی بہن کے سارے در دخود لے گراہے بھلا چنگا کردے۔

بے حدگری کا موسم تھا اور بکل کے بل کی عدم اوا کیگی کے باعث میٹر کٹ چکا تھا۔ بخطے اور بڑے چھا کی آپ ب تاجاتی اور بھٹرے کے بیجے میں تین ماہ بجلی کا بل پے بی نہ ہوا تو ادارے والے میٹر سے تار کاٹ گئے تھے۔ ماہیں نہ ہوا تو ادارے والے میٹر سے تار کاٹ گئے تھے۔ ماہیں آپ قدر شدید تکلیف میں گری کو برواشت نہیں کر پار بی تعییں۔ بڑی ای انہیں اولچنڈی کے کا یک بہترین انٹیل داور تھیں راولچنڈی کے کا یک بہترین اور جرب کا دسر جن اسمام اسے چیک کروایا۔ ابتدائی نہیٹ اور جرب کا دسر جن اسمام کے بیک کروایا۔ ابتدائی نمیٹ ہوئے اور رپورٹ بیآئی کہ ماہین کے سینے کے دائیں ہوگے وار بیل کی Sist کی گئیاں تھیں جو اب خاصی بڑی ہوگی ہادور کی ہا جو بیٹ کی کامشورہ دیا تھا۔ ماہین جیسی ہوچکی ہے اور اب درداور تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ سرجن نے فوری طور بہآ پریشن کا مشورہ دیا تھا۔ ماہین جیسی سرجن نے فوری طور بہآ پریشن کی مامشورہ دیا تھا۔ ماہین جیسی کی مراکش سے بی گھرا کئیں۔ سرجن نے فوری طور بہآ پریشن کے باقی افراد کے حوصلہ دینے پرانہوں نے بیآ پریشن کروا کئیں۔ کے باقی افراد کے حوصلہ دینے پرانہوں نے بیآ پریشن کروا بھی۔ بی بیشن کروا ہیں۔ بی بی بیشن کروا بیا۔

"ماما جانی ..... میں نے آپ کے پاس سوتا ہے۔" افیقہ رات ہوتے ہی تکیہ لے کران کے قریب آن دھمکی۔ "اریز میں میٹا سے تہاری ماما ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ "اریز میٹا سے تہاری ماما ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔

آشنا محبت ال کے ذخی ہاتھوں سے اینا دائن چیٹرا کر دور جا کھڑی ہوئی تھی اور وہ خود کسی کھائل چھی کی طرح جال بلب حك بجيريال كماتا أيك انجان مرزمين برآ يرا تعار آنے کا طریقہ بھی حسب معمول وہی تھا جو جرمنی آتے موئ اختياركيا تفالين غيرقانوني طور برجيكم كاسرحدين واخل ہونے کے بعدای کی پہلی منزل دارالخلافہ کا بالکل قري شركيور عيم مخبري تحى-ال شراس جكه كاتواس نے نام تكنبيس سناتفا اوريش كوكي مضفاتي علاقه وكعالى دي ربا تعاجهال براني طرز كے كھرب ہوئے تصاسے بيئم میں داخل ہوتے ہی اس کے ایک ساتھی مسافرنے اسے

کیور عم الجیئم کے اندر داخل ہونے کا سب سے آ سان راستہ ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلمین کمیونی آ باد ہے لیکن یہاں بہت ہے گروپ آباد ہیں جو سسلین کہلاتے یں برقوم سے وابسة غریب لوگوں کے لیے جائے بناہ بي يشر اكرچ فيم كي عومت الطرف بعد كم توجه وے رہی ہے اور اس کے لیے یہاں کے مقامی لوگ کچھ خاص اہمیت کے حال میں چربھی بیطاقہ مل طور برسر کرم ہے بیر گرمیاں مثبت کم اور منی زیادہ ہیں۔ سال بچاس فصدے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں ای لیے جیئم جیسا ملک جہال سب سے کم کرائم دیث ہے کیورعیم کے دینے والول میں بڑی تعداد کر منکر کی ہے۔

شہباز کے لیے ایے کی علاقے سے شروعات کرنا بالكل بعى مناسب نبيس تعاليكن وه بعى الجيمي طريح جانتاتها كال ك وسائل ال كى ببتر جكد مائش كى كى طور بر اجازت مبیں دیتے اور اے سرچھیانے کے لیے کہیں نہ كهين تو جكه در كارتفى نال \_ تو پھر كيا تھا جووہ يہاں رہ ليتا \_ انسان خودا كر يجه غلط نه كري تو يقينا ال كے ساتھ غلط نبيس موتا اب تك كى زندكى ميس وه اى يفين كوايين مراه كر چلا تھا۔ ایک مناسب درج کے ہول میں کمرہ لے کر اسے قدرے تسلی ہوئی۔ اگر جدوہ الیگل ہی تھالیکن چونکہ كيورغيم من زياده تراوك اى طرح كيموت بيراق يبال ٧١٠١٧ - حجاب ...... 236

كمره لين من است كي خاص د شواري نبيس مولي تحى مول کے کاؤنٹر بوائے نے کمرے کی جانی اسے تھاتے ہوئے اينے سامان كى خود حفاظت كري بھى كهدديا تھا۔ اس كا سامان بی کیا تھا ایک سوٹ کیس اور ایک شولڈر بیک۔وہ كمراعض بالمجيب سيكن زده بونياس كاستقبال كميا اسے جرمنی کے کیسینوکی بادا محلی۔بستر اور مبل سے المصنے والےشراب کی بد ہو کے بھیکوں نے اس کا جی متلا دیا۔

"وان بيلي موثل " نام برد ااور درش جيو ف\_ كر \_ کے دروازے کولاک کر کے اس نے الماری ش اپنا بیک رکھا۔ سوفرانک میں بیکرہ خاصام بنگا تھا۔ اے بہال کی ایک ایک چیز استعال کرتے ہوئے عجیب ی کراہیت محسوس موری می - مرے میں بن کوری باہری طرف ملتی تحی وہ ادھرآ کمڑا ہوا۔ اعمازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ علاقة كس طرح كاب- مؤل غريب اورخطرناك بمسابول کے بالکل درمیان میں واقع تھا۔جس کلی میں تھا وہ کلی کچرے اور گندگی ہے بھری ہوئی تھی۔شراب کی بوتلیں جابجا بلھری پڑی تھیں۔اور انہیں پینے والوں کی کثیر تعبداو مجی ای طرح ادهر اور یاول سارے بڑی میں۔ مول ی انٹرنس بر ہے کھر بے در لوگوں کے اجتماع کووہ خودا عی آ جھوں سے دیکھ کرآیا تھا الی صورت میں مینی طور پر رات کے وقت باہر لکلنا خطرے سے خالی تہیں تھا۔ ببرحال جو بھی تھا اس نے اپنے آپ کوآنے والے وقت کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کردیا۔ اپنی جیب میں موجود چندسوفرانگ ریزگاری سے زیادہ لگ رہے تھے اسے۔ بیاس کی اولین ضرورت تھی کہاہے کوئی مناسب کام فوری طور برال جاتا ورنه تین سے جاردن اور مول سے نکل جانے کی صورت میں اس کے یاس ایک پیر تہیں بچا تھا۔ اور کی شوالڈ کی طرح بن کترنے کے لیے بھی اسے بھیک مانگنی پڑجاتی۔

وه مزدورتبین تھا نہ جلدی مایوں ہوتا تھالیکن اس بار جانے کیوں اس کاول بے صد تکلیف میں تھا۔اسے یوں لكتاتفاهيم يزمن ايك بهت بزي مندوم بدل تي

"میراخیال ہے کہ جہیں اتی انکاش ببرحال آتی ہے لدميري بات مجهسكو\_اور مجهے جواب دےسكواوراتى ہى انگلش کی ضرورت بھی ہے۔ کیا میں تمہارے گذیم جان سكتابول؟"

"شهباز.....،" وه ابھی بھی مختصر جواب دے رہا تھا۔اور جلدے جلداس زبردی کے دوست سے الگ ہوکرائی الأش مين تكلنا جاه رماتها جب كدجيك ام كالمبل اس بهت محق سيآن پيڻا تعا۔

"أربومسلم؟"وهاس كے تيز قدمول كے ساتھ قدم ال كرچل رباتفا۔

''لیں .... اینڈ ہو؟'' شہباز نے ذرا کی ذرا اس کی طرف ديكهااورائي رفآر كجهم كرت موس بولا ممكن تفا كديي فل كى كالحالي السال كام والا

"آئی ایم جیو (یبودی) میں یہاں کافی عرصے ہے ہوں کیا حمین پند ہے کہ کیور عیم اربن وارزون کہلاتا ہے۔

ومهيس بيرومبيس پيند كه بيروارزون ب يانهيس البت اس کے ماحول اور بظاہر دکھائی دینے والی چویش سے بید ى بھى طرح ايك مهذب ملك كاتبذيب يافتة شروكھائى

" یہاں کی زیادہ ترآ بادی ملک سے باہر سے آئی ہے۔ اس علاقے میں اکثر جوانوں کے درمیان خاصا تشدد کا ر جمان پایا جاتا ہے۔تشدد پسندی پر مائل یہ جوم کبور عیم کو بہت مقی تاثر دے رہے ہیں۔"

"جيك كيا كورنمنت اس سليلي مين كوئي اقدامات کردہی ہے تو کرائمنر کوخود زیادہ بڑھانے والی بات ہے۔ ظاہرے سال بروزگاروں كا جوم موكا تو البيس كرنے کے لیے چھاتو جاہئے۔ پوزیٹونہ ہی نیکیٹو ہی ہی۔''

"بروسلز كس لي بابرے آنے والول كو تاوان ادا کرے۔ وہ بھی قوانین کا دھیان کرتے ہیں اور بھی نہ كرنے كى صورت ميں قيديا ملك سے باہر تكال ويئے عانے بھیے حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ صنعتی بران کی

ہادراس کے تلاظم ش اس کاوجودائے آپ کو بچانے کی مک ودو میں نیم جال ہوتا جارہا ہے۔ وہ کس رائے کو اختیاد کرے کس طرف جائے۔ابیا کیا کرے کےاس كي مسائل حتم موجا تيس اورخوداس كي كعروال يحد بهتر زندگی گزارنے کے قابل ہوسیس۔اے ڈوینانہیں ہے اسے یارلگنا ہے۔ زندگی کاسمندر جننا تلاظم خیز ہوجس قدر یراذیت ہواس کے بازو جتنے شل ہوجا نیس اپنی ہمت کو قوت دی ہے۔اے فکست جیس مانی آ تھوں میں آئی می کوایے اعدا تارتے ہوئے اس نے دل بی دل میں عبد كيااورجيك يرسكون موكيا\_

ا میلے دن میں ہی میں ناشتے کے نام پر بدمرہ می جائے اوردوسلاس حلق سے بیجا تار کردہ اینا شولڈر بیک کندھے النكائے مول سے باہرتكل آيا۔ رات والى صورت حال الجمى قدر يبرهي وركرز موش من آنے كے بعد تربتر مو<u>س</u>ي من البيته كندكى وغلاظت كاحال وبي تحى روتني ميس اس علاقے کود کھے کراھے کراچی کے مضافاتی علاقوں کی یاد آ گئی جہاں نہ برابر ہاؤسٹک تھی اور نہ بی کوئی ترتیب و تِزِ مَين \_ يول لكنا تفاس ملك كي حكومت في اس امرياير بھی اوجدے کا زحت ہی گوار انہیں کی تھی۔ بورپ کے جابلاندوركى بإدنازه كررباتهاميعلاقد

" برو سيكمال جارب موسس" كنده يرباته ماركركسي فيالساني طرف متوجيكيا

''نو دیئر۔۔۔۔'' شہباز نے مختصر سا جواب دے کر آ کے پڑھا۔

'' دس ازنوث آرومری ویل کمنگ اسٹیٹ منٹ

"أ نَى تفينك الله ازبيرفاري أو كفراجم مرً" "بائ و ئيرا في ايم نوث استك آئي ألسو يم فراجم بولینڈی جیک۔"اس نے قدرے دوستانداز میں ہاتھ برهاياتوشهبازن بحى مجورأاس كابرها مواماته تعامليا "مورانكش مسك ني اے بيك آف لوث بيٹردين ما تين-"شهباز كركهني رجيك بنس ديا-٢٠١٦ حجاب ..... 237

وجهد برایک تکلیف اتفار ہا ہے جس ایک جرم کی طرف اندازہ ہوگیا تھا کہاس کا پیچیا کرنے والے اے اس طرح مأل بيس موجاتا-"

> 'میرا اندازہ ہے کہ تمہارے لیے یہاں بہت ہے مسائل كمزے ہوسكتے ہیں۔آيزاے مسلم پيكيونيومهيں برداشت نبیں کریں گے۔ "جیک خاصا دوستاندا عماز میں اس سے بولا۔ شہباز کوخود بھی لگ رہاتھا کہ بیعلاقہ زیادہ دیر تكاسات سيخساته ركفيكو تيارنبين موكا

"مال ميراخيال عيم درست كهد بهو" "أن كى نسبت تم أكر بروسلز مين شي ميں چلے جاؤ تو شايدزياده بهترسروائيوكرياؤك\_"

"ہاں میں بھی کل سے یہی سوچ رہا ہوں " شہباز ایک بول کے پاس کفر اہو گیا۔ "كيابوالحك كع؟"

«منبیس تھکا تونہیں لیکن مسلسل <u>حلنے کا کوئی</u> فائدہ بھی نہیں۔اس کیے رک گیا۔رک کر کچھ بہتر سوچا جا سکتا "شہازی بات پرجیکمسرادیا۔اہمی وصفک ہے رکا بھی نہ تھا کہ کوئی بھل کی تیزی ہے شہباز ہے آن کرایا اوراس سے مملے کہ وہ منجلتا شہباز کے کندھے سے شولڈر بیک تھییٹ گرآنے ولا اتنی سرعت ہے نکل بھا گا تھاوہ أيك نيكروتفاجوشايداسريث كرائمنريس يكسيرث تعاراس فان دونول كوتحك كرركة وكميليا تعااور يقينا اعمازه بحى لكالياتها كدوه اس كالبيج البيس كرياتي ك\_

لیکن اس کی توقع کے برخلاف جیک اور شہباز بھی ہدی رفارے اس کے ساتھ اس کے بیچے بھاگ یڑے۔ وہ نیکروئی انٹرکٹنگ اسٹریٹ میں سے گزررہاتھا اورشهبازاورجيك بمى اسكساته ساتهاى طرف مختلف جگہوں میں سے بھا محتے ہوئے اس کا پیچیا کرے تھے۔ وہ اے نگاہوں سے اوجمل نہیں ہونے دے سکتے تھے كيونكماس شولذربيك ميس الرصرف يمييه موت توشايد شہباز پھر بھی ان کو جانے دیتالیکن اس کے تمام ضروری کاغذات محمر والوں کی تصویریں اوراس کی پرسل ڈائری

نہیں جانے دیں گے تو وہ پوری طرح تیار ہوکر ان کی طرف بلٹا۔اس کے ہاتھ میں تیز دھار تنجر دیکھ کرشہباز اور جيك كے بوجے قدم فتك گئے۔

" مجھے جانے دو۔" اس کے حلق سے عجیب سرسراتی آوازيمآ مدموني\_

"اوردوسري صورت مين .....؟" شهبازاس كي بات س كرجمي آ كے برهانو جيك جيران ساره كيا '' دیکھوہم نہتے ہیں خالی ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں خنج ب يقيناً يختر جلانے كرے بھى واقف موكاً" " إلى .... مرجو بهي مو مجھا پنا بيك واپس جائے ہر صورت میں گف ی الی بیک .....

"نو ....." وہ بوری طرح جملے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شہباز نے ایک لحم بھی ضائع کے بغیراس پر چھلانگ لگادی۔وہ تیکرداس کے اندازے سے زیادہ طاقت وراور پھر تیلا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے قابو سے نکل کیا تھا بلکہ انے ہاتھ میں پکڑے تنجر سے اس نے ان دیکھاوار بھی کر والاتعا

شہاز کے بائیں کان کے بیچے سے اس کے سینے تك جهد ياسات الحج لمبا كمراكث نكا خون كا نواره اللّ پڑا۔ شہباز دونوں ہاتھوں سےاسے زخم کود ہاتا تکلیف سے دہراہوگیا۔ نیکرونے ایک منٹ ضائع کے بغیر کی اورسری طرف جست لكائى اورجلى كى كامرعت سے بعاك كيا۔ جیک نے جلدی سے آ کے بڑھ کرشہبازکومہاراویا۔یہ شكرتفا كدوه قريبي اسبتال كابية جانتا تعار جلدي تيكسي روك كراس نے شہباز كواس ميس ۋالا اور ڈرائيور كواسپتال چلنے کو کہا۔ پھر جانے کس طرح اس نے ڈاکٹر کو مطمئن کیا كدومال يوليس كابتكامه نه موااور شهباز ك زخم يرتا كحالكا دیے محے۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زردی ماکل ہوچکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کی اگرایک ایج مزيد كهراكث لگ جاتا تو شهباز كي موت يفيني تحي كيونكه مجى كال بيك كالدرق كافي بعامة كي بعرف وو حراك سي كالفاصل ير لكن والابيك ال كاموت كا 238 ..... دجاب ..... 238

مطابق زیادہ تر فارغ تھومنے پھرنے میں یا پھردوستوں کی محفلوں میں اپناوقت بتانے لگے ان دنوں عارف علی کے ول میں شاید پہلی بارائے کھر کا احساس بھی جاگ گیا تھا ہادیدادرادیقہ کواپنے ساتھ بازار لے جاکران کے کمرے کے لیےان کی پسند کا فریچر بیڈسیٹ، پردے، تیلی ویژن بمع ثرالي، خريد كرلايا ماديه كوا چھے كالج ميں ايڈميشن دلايا، چند ماه بهت خوشگوارگزرے۔احچما کھانا، بینا، بہننا اوڑھنا كيانصيب مواكد دول من باديداورادية بحد المركتين، محرمیں ملنے والی سہولتوں نے کسی حد تک ان کے اندر ے احساس ممتری کو باہر نکال بھینکا تھا ماہین کے خدشات تو این جگه تصلیکن پر بھی ان خوشگوار تبدیلیوں برخوش میں، آہتہ آہتہ ای طرح کے خرچوں کی وجہ سے عارف على كى وكان ميس كها تا ہونا شروع ہو گياا نبى دنوں اس کے برانے دوستوں کا اس کی دکان برآنا جانا شروع ہوا براني مخفليس كياجين كهساته يي براني عادات بعي عودكر آ كنيس اب يه بوتا كه وكان تو على بوق مر عارف على عَائب چند بی دنوں میں دکان خالی ہوگئ دکان بند کرکے حالی مالک کے حوالے کردی کی مجھلے چھاتو سلے ہی کام رفى عادى ند تفي جزل استور يرد كعالا كعول كاسامان رشتے کے بیتیج کے پیٹ میں گیا تھن ایک ڈیڑھ سال کی فلیل مت میں دونوں کھرانوں کو کھانے کے لالے پڑ محے ماین کے خدشات پوری بدصورتی کے ساتھ حقیقت بن چکے تصارف علی کابیحال ہوگیا کہ وہ اینے کمرآنے جانے والوں، آیے بھانجوں، بھیجوں تک سے بیں تمیں رویے مانکنے کی اوبت یا عمیا بیلے چھاجو گھنٹہ گھنٹہان کے پورش میں آ کرعارف علی اور ماہین کے ساتھ مستقبل کے گاروباراورشاندارمنافعوں کی باتیس کرتے تھے انہوں نے ڈیوڑھی میں سے گزرتے ہوئے منہ بھی دوسری طرف کرایا كركبيل مابين يا بچول ميں سےكوئى كچھ مانگ ندلے ما بین جیسی خود دار عورت کا دل خون ہوجا تا جب بھی ماں مے محرجا کرانہیں کی چیز کے لیے دست سوال دراز کریا پڑتا اندر بی اعدان کی عزت نفس اپنی موت آپ مرجانی حجاب ..... 239 ..... د المبر٢٠١٧،

بيامبر بحى بن سكما تها\_اس تمام وقت بيل جيك اس كادم ساز بنار ہاتھا۔اے بدی ای کی کھی بات یاوا گئی۔ ''گل بیٹا یے عیسائی بہودی بھی مسلمانوں کے دوست مہیں ہو سکتے۔ یہ ہارے یمن ہیں اور ہیں گے۔" آج ایک بهودی نے اگروقت پراس کی مدوند کی ہوتی تواسےاپنے اوراپنے سارے خاندان کے خوابوں سمیت زمین برد ہوچکا ہوتا۔ وہ مانتا تھا سب سے برا غرب انسائیت ہے۔انسانیت کسی ایک قوم کی میراث ہیں پہلو اندر سے و کھوٹی ہے رحم دلول کے سینوں میں جنم لیتی ہے بحرخواه كوئى كسى بحى ندب سيتعلق ركمتا موراجهاني كرنا اجعائى بانثناجا نتاب

عارف علی ٹھیک ہوکر آ گیا اور آتے ہی اس نے سانحجے كاروبار ميں سے اپنا حصدا لگ كرنے كا مطالبه كرويا بيسباس في بخط چاك ساته كافي دري كفتكو كي بعد كياتفا بخط جياوربوك جياك درميان آيك عرصے سرد جنگ جاری می جواب کاروبار کے تصے بخرے کرنے پراختنام پذیر ہونے جاری کی اوراس میں بھائی والی کے کیے انہوں نے عارف علی کو بزیاغ دکھانا شروع کردیے عارف على جواب بالكل صحت مند موچكا تفاخود بحى كمحدكمنا عابتا تعاس كياس فيمى بى بهر مجما كالكساينا کوئی کاروبارکیا جائے ماہین اس حق میں ہیں تھیں عارف علی کے ساتھ گزارے پندرہ سولہ سال میں اتنا تو سمجھ گئ تحيس كم بھى بھى بدلنے والا انسان نہيں تھا، جلد يا بديراس نے پھرسے اپنی روغین میں واپس چلے جانا تھا اور ایک بار كاردبارا لگ كر لينے كے بعد انہيں پھراس كھرےكوئى مدد مطنعوالي نبين تقى كيكن حسب معمول ماهين كي كسي بهي بات كو خاطر میں ندلاتے ہوئے عارف علی نے چلتے کاروبارے اینا حصدالگ کرے بیلے چیا کے ساتھ کام شروع کردیا بخفلے چیانے ایک جزل اسٹور کھول کرایے ہی رہتے کے أيك بجينيج كودمال بثعاديا مبزي كي أيك دكان كحول كوعارف علی کے حوالے کردی اور خود اپنی ای برانی روغن کے

ساتھ ہے تو پھراس نے مجھنیں کھویالین اگر شوہر محض بوٹیاں نو چنے والا گدھ بن جائے تواسے میں عورت کتنا اور كهال تك صبر كريه كوئى نهكوئى حدثو موتى موكى نان صبرو برداشت کی ماہین سب کچھفاموثی سے سے جارہی تھیں، عیدے یا مج چودن پہلے شہباز کافون آ گیا۔ "بي في .... كيسي بيس آب رمضان كيسا كزرر با إي

جى نے يسي ججواديے تصال آ ي كو-"

"بالكل سب خير خيريت بالحمد للد بهت المحصدان گزررہے ہیںتم اپنی سناؤتم ٹھیک ہوناں '' جان ہے بیارےاور سے ہمرد بھائی کی آوازس کر ماہین کاسین جیسے چھانی ہورہا تھا بلکوں پر بار ہارٹی کے قطرے آن تھرے جنہیں وہ بے دروی سے آ کھیں سے کر باہر نکلنے سے روك دينتي وه روكرايينا ال جائے كود كھي نبيس كرنا جا ہتى ميس جو پہلے ہى پرديس كى صعوبتوں كوجميل رہا تھا ان سب کی خاطران تے سکھوں اور خوشیوں کی خاطراہے کیا خبر که ده دبال افیت میں تھا اور پیسب یہاں تکلیف کی نوعيت الكنفى كمركيفيت أبك بي بخي

"جی بی بی .....ای جی اورآپ کی دعاوک سے بہت اچھا کامل کیا ہے معقول آ مدنی ہے میں نے عید کے لیے يسي مجھواديے ہيں امى جى كے پاس ہيں ان سے يا كم ہزار لے لیجے گا۔ این لیے اور بچوں کے لیے اچھے سے كير اورجوت خريد ليجي كاعيدى تياريون ميس كى مم کی کی جیس کرنی ہے درنہ پھرآ پ کا بھائی آپ سے ناراض

"کل پیٹھیک نہیں ہے میری جان،تم وہاں کس قدر مشقت کرکے کما رہے ہو، میں جانتی ہوں ایسے میں نا كزير ضرورتون كو بوراكيا كروا بنامستقبل بناؤيها ن وجس طرح بھی ہوگزارہ ہوہی رہاہے کم سے کم چاراہے بیٹھے میں ایک دوسرے کا درد بانٹے کودل کی کہنے سنے کووہاں پردلس میں کون ہے تمہارا جو دھیان رکھتا ہوگا تمہارے یاس جتنا ہوتا ہے بانث کردم لیتے ہو۔" ماہین کے لیج من بياراور مان بفرى سرنش تفي كونكدوه ونيا كالعلن جانتي

کیکن وہ بھی کیا کرتش کہاں جا تیں اور کس سے جتیں مال کے کیے قیصلے کو بھٹ رہی تھیں وہ اور ان کی بیٹیاں جوالیک دوسال میں بیاہے جانے کے قابل ہوجانی تھیں اورجن كے ليے انہوں نے اہمی تك كھيمى جمع ندكيا تھاجس كاروباراورحق كى خاطروه آج تك اذيبتي سبتى آئى تحيي عارف علی اور اس کے جھوٹے بھائی کی ناعاقبت اندیثی کے باعث اب وہ بھی ختم ہوچکا تھا، انہی دنوں عیدآ محلی رمضان سے ایک دودن نہلے بدی ای نے دو ہزار ماہین كے ہاتھ يردهرويے كے رمضان كا سودامنكوالينا كيونك مامين اور ماديداديقه تنيون صوم وصلواة كى يابند تحس، مامين کمروالیسی برکافی کچھ لائیں۔ ہادید ایقد نے خوشکوار حرت ہے ساری چیزوں کودیکھا کیونکہ کافی دنوں کے بعد كمريس الرح ك كمانے پينے كى چزيرة كي تي -"بادى ..... يە يانچ سوروپ سنجال بعد مىل كىي ضرورت میں کام آ جائیں گے۔"ماہین کی بیات کرے میں واغل ہوتے عارف نے س لی تو تیزی سے آ کے برھ كروه يانجي سوكانوث بادييكي باتصيب بى الحيك ليا-"كافى بجو كم الآنى مورس يدكى چيز كي ضرورت مہیں یہ میے مجھے واہے میں نے دینے ہیں کسی کو۔" عارف على مرے سے تکل کیا اور ماہین خاموش ی بیٹھی رہ کئیں بہت الچھی طرح جانتی تھیں وہ کہاں نے کس کو دیے ہیں یہ پیسے لیکن کسی تسم کا جھکڑانہیں جا ہتی تھیں سو خاموت ہور ہیں، ندرت ان دنوں اینے شہر سے کیڑے خرید کرلائی تھی اور بھابیوں پرتھوڑے مناقع کے ساتھ ج ویا کرتی تھی، ماہین کا ارادہ تھا کہ بچیوں کے لیے عید کے کیڑے ای طرح بنالیں کی لیکن اب ان پییوں کے چلے جانے کاد کھ سوا ہوگیا نہیں تھا کہ یا چے سوبہت بری رقم ہے کیکن افسوں بیتھا کہ وہ جس راستے پر جانے تھے وہ تطعی درست ندتھا شوہرا گرحقیقی معنوں میں زندگی کا ساتھی ہے توعورت ای کھال کے جوتے بھی اسے پہنادیتی ہے اپنا وجود بوٹی بوٹی کر کےاسے کھلا دے تو بھی ہرج نہیں جھتی سب کچے کھوکر بھی اے ایسائی لگتا ہے کہ اگر سرکا سائیں

٧ - حجاب ..... 240 ..... ٢٠١٧

آخرىبارجوآؤ توای رنگ کے کیڑے پہنو اورای ڈھنگ سےدیکھو بھھ جس میں امیدیں تھیں جاؤتھے محبت کے جہال ہتے تھے آخرى بارجوآ ؤوبى تحضلاؤ ده جواس پہلی ملاقات پرتم لائی تھی ابي جابت كامهكنا زم مونوں كاد مكتا تحذ آخرى بار كحال طرح سے ملنے آؤ كتهيسآ كليش كب يركوني درياني ندمو یں بھی ویسے ہی ملوں گاائمی جذبوں کو لیے جن ساس دل کے بھی بندھن تھے جو بھی جھیش بہت دوش تھے مجميل كا خرى كنارك وہ جہال شام ڈوب جاتی ہے آخرى بارجول كرجحصوا يس لوثو تو مجھال طرح سے لوثو جاتاں منتنى بى صديول كے جذبات ميس آبادر ب مرتے دم تک بیلا قات جمیں یادر ہے شاعر :وسی شاه انتخاب: ثناءا عجاز قريتى....ساميوال

ہادیہ فروٹ چاٹ اور دہی بھلکیاں بنانے بیں ایکسپرٹھی سووہ بھی ماہین کے ہمراہ کچن میں مصروف تھی سب چیاعید كى نماز كے ليے مح ہوئے تھے اور عارف على حسب معمول اپنی ڈوز لے کرسویا پڑا تھا جب ہادیداور انبقہ کے مشترکہ کمرے میں بری مجی داخل ہو تیں تک سک ہے تیارقدرے تی ہوئی گردن کے ساتھ ہادید، ایقہ ابھی تک کام سے فارغ نہ ہوئی تھیں سوتیار بھی جیس میں بدی چی نے نجیب رحم بحری نظروں سےان کی طرف دیکھا۔ "ابن مان جيال الحي تك تاركون سر بوسي

تنصیں یہاں رشتوں کی نہیں دولت کی اہمیت ہے اپنا غريب بحوات بيجان المحا الكاركردياجا تاب "ارك بي بي آب بحي كمال كرتي بين انسان آخر كما تا مس کیے ہے میں بہال اوث بنانے کی مشین اس کیے بنا ہواہوں تا کہ پسب سکون سے زندگی جی سکیں اس کیے نہیں کہ جو کماؤں قارون کی طرح محفوظ کرتا جاؤں زندگی کے بھی جارون ہیں بی بی جبخواہشات ول میں جیتی ادرساسیں لیتی ہیں بر حانے میں سب کھے ہونے کا بھی كيا فائده بعلا-"شهبازنے ماين كي نفيحت كو إدهرأدهر كرويا بلني مين الراويا مايين في بحى زياده مجمانا مناسب ندخیال کرتے ہوئے ٹا یک چینج کردیا کچھدر حال احوال کرنے کے بعد فون بند کرکے ماہین اپنے کام میں لگ منکس اس کے دن ساجی ماموں چیکے سے آ کر ماہین کو پیسے وے کر چلے گئے اور ماہین نے بھی بھی بہتر خیال کیا کہ بچول کی ضروری چیزین خربد کرلے تنس دونوں بیٹیوں کو بازار لے جاکران کی مرضی کے کیڑے اور جوتے خرید کردیے میجنگ جیاری، چوڑیاں، مہندی کچھ کھر کی ضرورت کی چیزیں لا کرسنجال کرر کھوریں وہ ایسی ہی تھیں سليقه مند اور كفايت شعار ، فضول خرچى اور عياشي ان كى فطرت ميس محى بى تبيس اورنه بى زياده باتنس كرتى تحيس شام میں جب سب و بورانیاں اور جھائی کے ساتھ محفل جمتی تو وہ بس بہترین سامع کی طرح برایک کی بات نے جاتیں بھی دھیے ہے مسکرادیا کرتیں اور بھی چ میں ایک آ ده بات كرديتي اگر ضروري خيال كرتيس برايك كاراز بر ایک کے دل کی بات س کراہے اسے دل میں سمولینا بھی تسی کی بے بسی اور مجبوری کا اشتہار نہیں بناتی تھیں۔ ہربار كى طرح اس عيد يرجمي انهول في سويول كى بجائے گاجركا حلوہ اور گلاب چامن بنائے تھے کیونکہ بادیہ اور ادیقہ کو سویال پسندنهیس تھیں اور ماہین اپنی بیٹیوں کی خواہش اور بندكاتو برطرح دهيان كرتي تعيس وه ايك اليي مال تعين جو اولاد کے لیے کسی بھی امتحان سے گزرنے کو تیار رہتی ہے جو ہر درد سی ے کہ بدلے میں ماری اولا وکو خوتی فے حجاب 241 سند 141 م

" ووبس كام بيس مصروف تحييل اجعى كيحه ديرييل فارغ ہوکر تیار ہوجا تیں گی۔"ماہین نے بھی مصروف انداز میں رواروی میں جواب دیا۔

"ماہین بھانی آپ برا نہ مانیے گا خیرات اور زکواۃ بر ایوں کا بہلاحق ہوتا ہے اس لیے فہدی کے ابونے کہا کہ اس دفعہ کا فطرانہ آپ کو دے دیا جائے آپ ان کے بارے میں غلط ہی کا شکار نہوں انہوں نے تھی آ بے کے گھرے حالات کود مکھ کریہ پینے بچھوائے ہیں۔''بڑی چچی فے بظاہر بڑے ہمدرداندانداز میں اپنی بات ممل کرتے موتے ہاتھ میں پکڑے چارسورویے مابین کی طرف بردھائے، ماہین مارے جرت وافسوں کے حیب بیتی این ك طرف و يكي كيس باديد كى اكرجدان كى طرف بيشت تقى لیکن اس کے باوجودوہ بہت اچھی طرح سمجھ عتی تھی کہاس وقتاس کی مال کے دل برکیا گزردی ہوگی۔ اپنی مال کے ول میں اٹھنے والے بے بنی اور بے کسی کے درد کا احساس كركاس كي تحصول بين أسوا مح

''اول خویش بعد درویش موتا ہے ماہین بھائی چلیس کھر میں کچھا جھامنگوا کر یکا لیجےگا۔' ووان کی سوچوں ہے بے نیازایی بی دهن میں یو لے جاری سی \_

" چيى.....گاجر كاحلوه، گلاب چا<sup>م</sup>ن، فروث جاث، د ہی مچلکیاں، روسٹ، بریانی، کولٹہ ڈرنٹس پیسب تو اس وقت موجود ہیں مزید کیا اچھا ہوسکتا ہے وہ آپ بتادیں۔" ائيقه سےزيادہ دريتك ان كى لن ترانيان برداشت جيس مو یا تعیں ویسے بھی جب سےوہ بڑی ہوئی تھی خاندان مجرمیں بر تمیز، گر مجرزبان والی، سفید دیدوں والی اورای طرح کے سلخ ناموں اور القابات ہے یاد کی جاتی تھی۔ ہادیہ د بواور بزدل مروت اور لحاظ مين مسلسل ابنا استحصال كروان والى لڑ کی تھی اور اویقہ کو دوسروں کوآ میند دکھانے والی سے مند پر بول كريرى بن جانے والى ايك خالص لاكى كہا جاتا ہے ناں کہ خوف اور ڈرانسان پر دوطرح کے اثرات مرتب کرتا ہے یا تو انسان کی خود اعتمادی چھین کراسے بے صد کمزور ول، حساس اورائے خول میں بندر ہے والا بنا دیتا ہے ا

پھر میں خوف صدسوا ہوجائے کے بعدیے پاک، ولیراور غربناديتا ب\_ايسامخض اندر سے جائے جتنا بھی ڈراہوا ہولیکن بظاہر خود کو بے حد مضبوط اور سخت دل ظاہر کرتا ہے اور یمی ہوا تھا ہادیہ کے خوف نے اسے برول کم ہمت اور سنجیدہ بنادیا تھااورادیقہ کےخوف نے نڈراور بے باک وہ سن پر بھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھی کہاس کا دل کس قدرزخی سہے ہوئے بیج کی طرح روتا بلکتا ہے اور ہادیہ حبث سے رونے لگ جایا کرتی ، ابھی بھی یہی ہوا تھا ہادیہ رونے لکی جبکہ ایقہ بری چی کے سامنے تن کی۔

"ارے بھی میں تو بس مدد کے خیال ہے

" چی،آپ سے پیانی چھوٹی بہن کو مجھوا ریتیں نال اس کے بھی تو ماں باپ نہیں ہیں کون خیال کرے گا اس کا ا کرا پاوگ مبیں کریں گے تو کیاوہ خویش کے دائرے میں نہیں آتیں۔"ایقہ کی بری بری آئیس دلیری سے بری چی کے چرے کے بدلتے رکوں کوملا حظہ کررہی تھیں۔ " ہمارا تو جیسا بھی ہے باپ زندہ سلامت ہے خدا حاری مال کو جاری عربھی لگا دے جب تک وہ زندہ ہیں جمیل بھی کوئی کی نہیں آنے دیں گی۔ یہ فطرانے کی رقم آپ ی ضرورت مند کودیں جو واقعی اس کاحق دار ہوہم پر بید حلال نہیں ہے۔ ایقہ نے جمانے والے اعداز میں ماہین كينم مرده باتهول ميس عده نوث الماكر في كوتهمادي "اور ہاں چھا اگر جائے تو یہی احسان عیدی کے بردے میں بھی ہم بر کر سکتے تصافیداس طرح ہماری ماں كووه تكليف ندبهوتي جواب موئي ببرحال عيدمبارك بهت بہت اور میٹھا کھا کر جائے گا۔" کمال حل اور دلیری سے كهدكروه بإدبيركي مدد مين لگ كئ، ماهين كي نم آئتهمون مين بلكور \_ ليت افسوس اوران كايك دوسر فيس بوست لبوں کی لرزش اور خاموثی نے انبقہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس وقت صبط کے کس مقام پر ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا بڑی چی انیقہ کے الفاظ ہے برافروختہ ہوکر رکی بیس تعین تیزی میدرداز بر سینکل کئیں۔

242

"بری بات کی تم نے آج کے دن بڑی چی کے ساتھ اسے ان کے تام کی تھی جو روشی اسے کا تام کی تھی جو روشی ا

طرف متوجه وكي

" تو اور کیا ماما اور تمهاری طرح روتی بیشه کراوران کا جار سورویے کا احسان لے لیتی جس کے بعد اِن کے دل کو تمينی خوشی حاصل ہوتی کہوہ ہمیں نیجاد کھا کر کئی ہیں نوڈیئر ہم سے تو بہیں ہوتا ہول بھی تمام خاندان میں بدنام اور برا تو بنا ہی دیا ہے ہمارے ان نام نہاد اپنوں نے تو پھر کون برداشت كر بجوا نگار بيه مار بيرول من جيات ہیں اس پرانہیں بھی چلنا ہوگا وہ زمانے گزر کئے جب ہر برائی اعمال نامے میں درج ہوتی تھی اللہ تعالی کے ہاں استے گرے کی جگریس ہاس کیے اس کچرے کی صفائی كاكاماس نے بم جيسول كے ذے لگاديا ہے۔ ڈيتر ہادى اوراب جلدی سے کچھکھانے کودےدو، کھانی کرذرافریش موكريس نے ڈريس اب مونا ہے ذراسب كوجلانے جانا بيار مجما كرونال-"الكاكياك الكافظ كى كان باديه فسول كرد بي محى، پرجب ده دونول تيار موكر دادو وال پوٹن میں آئیں تو محرے سب افراد وہیں بوے دستر خوان پرموجود تھے بوے بھیا عید پر مجموعی دسر خوان لكوات تصاورون كالحماناسب لكركمات تصاديقه اور ہادید کی سج دھے ان کے قیمتی کیڑے اور برانڈ ڈجوتے دیکھ کر بڑی چی اوران کی بیٹیوں کے چروں پرایک رنگ رہاتھا ايك جاربا تفاشايدوه أبيس قابل رحم حالت ميس ديكهنيك تمنادل من چمائے بیٹی تھیں جبکہ ہربار کی طرح ان کی

₩....₩...₩

پوزیش بابول کی کمائیول برعیاشی کرنے والول ہے کہیں

جیسے ہی شہباز کچھاچھا کمانے لگا بڑی امی اور ماہین کے دل میں اس کی شادی کا ارمان جاگ اٹھا ماہین تو بہت بہتر طور پراپنے بھائی کے ماضی کوجانتی تھیں دوباراس کا دل ٹوٹ چکا تھا شاید بھی دج تھی کہوہ شادی کے لیے کسی طور مانیا ہی تہیں تھالیکن پڑی ائی کے دل میں بیاریان جیسے

رت بنآجار ہاتھا کہ شہبازے سر پرسبرا ہجادیکھیں۔ كيورهم سے برسلزة نے كى داستان خاصى طويل تھى۔ جیک کی رہنمائی کی بدولت برسلزة نے کے بعداس نے بار بوائے، ویٹر، سویر برطرح کی جاب کی تھی یہاں تک کہ وسكونامي كسيعويس شراب بيجني كي لييسكر بوائ كيطور پرجمی کام کیالیکن دل میں ضرف بیسوجا کہ وہ بس محنت كرر باہان سب چيزوں سے اس كاكوئى واسط نبيس پھر ایک بہت بڑے امیوریم میں سیلز بوائے کی نوکری ملی اور يهال سےاس كى زندكى ميس تبديلي آئى شروع موكى وواس امپوریم کے مالک کو یا کستانی اور انڈین گانوں کی بیسٹس، فلميں اور ڈراموں سے مبيا كرنے لگاس سلسلے ميں ہر چھ ماہ بعداس کا پاکستان چکر بھی لگتا وہ یہاں سے ڈھیروں کے حساب سے آ ڈیو ویڈیولیسٹس لے کر جاتا جوامپوریم مِن دُسِلِے کی جاتمی مجراے ای میں بی ایک کارزدے دیا كيا جوميوزك كارز كيطور يرؤ يكوريث كيا حميا تعايهال ے کمایا جانے والا منافع اس کی وقع سے براد کر تما صرف

دوسال کے قبیل عرصے میں وہ اس قبل ہو گیا کہ ایک الگ عِكر يراين الكدكان كحول سكاس في دل مين عهد كياتها وہ بھی اپنی کمائی میں حرام کوشال نہیں ہونے دے گاالگ وكان كرائ يركراس في الشكانام كراى كاروبار كى شروعات كردين كجهووقت مزيد سركا اورمصور مامول نے بھی رخت سفر با عرص لیا ایک دن محمر والوں کو اپنی وفا شعار بینی کو کچھ بھی بتائے بغیرایک ماہ کے بیچے کوچھوڑ کروہ می با برردانه موسع چھوٹے بھائی کی آ مدایک ڈھارس تھی نسلی می اور کچھ کر گزرنے کے لیے بے انتہا ہمت بھی" ایالو ویڈیوکلب وونوں بھائیوں کی دن رات کوششوں سےاب خاصا کیل دین لگاتھا۔

شہباز کی خواہش پر بڑی ای نے سخن کے دوسری جانب جالی پلاث کے اور جدید طرز عل جار کمرے کون اور استامکش باتھ روم بنوائے ایک طرف پورج نما مِلَا مدے میں کارمجی لاکر کھڑی کردی گئی گھر میں برطرح كى جديد مهوليات وأسائشات آكتي ، تو دل ميسوي ارمان جاگ اٹھے، شہباز کی عمر خاصی ہوچکی تھی پینیٹیس چھتیں سال کے پیٹے میں تھا وہ چھوٹے بھائی اور بہن كي بي ابري مورب تصابي من اكر مال اور بہن بھائیونی کی آرزو تھی کہوہ شادی کرے تو بیہ چھانو تھی آرزو بھی نہمی سب کے پُرزوراصرار پہآخر کارشہبازنے حامی مجری لی اوراس کے مال کرتے بی زوروشورے لڑک كى تلاشِ شروع موكى مال كوشهباز جاند وكھائى ويتا تھا تو بہنوں کوئسی میرو کی طرح اسٹار ایسے میں اڑ کی بھی تو چندے آفاب چندے ماہتاب ہونی جائے تھی ایک جانے والی خاتون کے ذریعة خركاروه شامكارال بى كيا جس كاان سب كوانظارتها تابنده خوب صورت مجي مونى سجیدہ طبع لڑکی ہر لحاظ سے شہباز کے ساتھ سوٹ کرتی ، کچھ دن کےردوقدح کے بعدرشتہ قبول کرلیا گیا اور مثلنی کی تياريان زورو شورے شروع كردى كئيں۔

"نی نی تابندہ کے لیے کپڑے میں اپنی پندے خريدول كا" شباز نے ماين كريب كريب كريس

بری ای نے متلقی کی تیاری کے سلسلے میں ہی ماہین کو بلوایا مواقعا كيونك وبي عموماس كمركى كرتادهرتا موتى تحيس جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا تھا شہباز کی بات پر قدرے جران ی اس کی طرف و یصفی کیس کیونکہ کم سے کم وه يروقع نبيل كردي تحييل ان كي نظرول كي جيرت بعانب كرشهباز قدرے جھينپ كر بولا۔

"وه دراصل ميس كل اسلامة بادجار بابول توسوحياآب کی پریشانی کچھ کم کردول، وہال سے سلے سلائے کیڑے بهت خوب صورت و براسز مين ل جاتے ميں۔ "بال بيتو بي الله تعيك بي جس طرح تم جا مواورا مي جی بتاری تھیں کہ ڈائمنڈرنگ کا مطالبہ کیا ہے تابندہ کے

والدين نے" " ہاں بی بی وہ اصل ش آپ کو بتا تو ہے کہ بہت برا خاندان ہان کا تووہ ہی جاہ رہے تھے کہ کی کے مقابلے میں کوئی کی شہو مارے طرف سے .... وائٹ کولڈ میں ڈائمنڈرنگ بوانے کا کہدیا ہے بٹیالہ جیلرزکو۔

"وہ نہ بھی کہتے تب بھی ہم اپنی بھائی کوسونے میں آول كرلاتے كل كيونكر تهارى ذات سے تبهارے نام سے وابسة بوكراس كمريش آراى بوائث كولذة المنذكرياب ہیرا کوہ نور ہیرے جیسا بھائی اس کول گیا ساری زندگی کا ساتھی بن گیا، ان چیزوں کی کیا حیثیت میرے بھائی۔" ماہن مسرا کر بولیں ہمیشہ کی طرح ان کے لیج میں ان کی آ محول میں این بھائی کے لیے بے پناو بیارتھا شہباز نے پوری میلی کا بی بے صد خیال رکھا تھامنگنی کے لیے ايباث الديسة كم المهره جاناتها يائج يتفح تحنول كاسفرتها اورشهباز في سفر كے تمام اخراجات كے علاوہ سب بہنول اورنزد كى رشة دارول كوي عدخوب صورت لباس خريد كرويے تھے وہاں چھے كرسب بى نے فريش موكر دوسر کررے سینے میک اپ کیامتنی کی تقریب کا تمام انظام لان مي كيا حميا تها في حديداري ي الركي جواب شہباز کے نام کی انگوشی میننے جارہی تھی ہادیداورادیقد کا تو الك بل ك لياس عالك مون كوول نها ما تعابيه

بيدا كورا كورتيس ين ذات كي قسمت م این نیند بچاوئم آینے خواب چنو بكحرتى ذوبتى نبضول يردهيان كيادينا تم اینے دل میں دھڑ کتے ہوئے حروف سنو تمہارےشہری گلیوں میں بیل رنگ بخیر تمبار ليقش قدم پھول پھول کھلتے رہیں وه ره گزرجهال تم لمحه بحر تفرر کے چلو ومال يرابر جفليس أبرطنة ربين خبين ضروركه هراجنبي كى بات سنو برايك صعاير دهو كنابهي ول كافرض نبيس سکوت حلقہ زنجیر در بھی کیوں اوٹے صبا كاساته نبحانا جنون كاقرض نبيس ہم ایسلوگ بہت ہیں جوسو سے بی ہیں كة عركي في كل كالحديث في ماری تشدیمی کامراج کیاجائے كفصل بخش مون فرات بيت كئي سايك بل تعاجم في والاب وه ايك صدى تحى جوبالنفات بيت كى ہاری آ کھلہوے جمہیں بھی خرہوگی جراغ خودے بجماے كىدات بيت كى

شاعر مجحن نقوى انتخاب عنز ويونس انا ..... حافظاً باد

"كيابات بكل ..... فكرمند كيون وكهائي دير ہو،خداخیرکرےکوئی مسئلہ تونہیں۔"

"جي لي لي ميں مجھيوچ رہاہوں ويسے قرخير ہي ہے مگر مجھےایک سوچ بہت پریشان کردہی ہے۔"ماہین اس کے چرے کی سجیدگی سے قدرے ہول ہی گئیں۔ "تم مجھے بتاؤ..... کیا بات میرے بھائی کو پریشان كردى ہے؟" ماہين نے محبت سے اس كاماتھ تعبي تعيايا۔ "في في جن اوكول على ميرارشته مواب يقيداً بهت المح

کل ماموں کی فیانی ہیں بیرخیال ہی ول کو کد کھارہا تھا رات محے محر واپسی بر حمان سے بے حال ہونے کے باوجود جائے كاليك دور چلاسب تى برھ چرھ كر بولے جارب تصفى كودبال يجه يسندآ ياتفاكسي كونا يسندليكن الرك کے بارے میں سب ہی کی ایک ہی رائے تھی۔ "شبباز کے لیے تابندہ جیسی لڑکی ہی ہونی جاہیے مقى-"شهباز بھي پاس بيشاسب کي آيان کرمسکرار ہاتھا۔ "جعی سب کی رائے ایک طرف محر ہادیہ بٹیا کی رائے بہت اہم ہے .... ہال تو ہادی آپ کواپی ہونے والی مامی کیسی گئی۔ "شہباز کے کہنے پر سب ہی ہادید کی طرف "ب حد بیاری کل مامول ..... بہت خوب صورتی المستى مولى بهت بى كيوك التى يين" " بس اب یقین آ گیا۔''شہباز اس کا سرتھیک كريولا -ب واه ..... بر کمیابات ہوئی بھی یعنی ہم سب کے کے کی کوئی اہمیت ہی ہیں بادیہ نے کہا تو مہیں یقین آیا كى بم بى يارى كى كى كى بدى يىل "رشت كى ايك کزن چیک گر پولیں۔

منہیں یاسمین یاجی، بادیہ م بولتی ہادرغورزیادہ کرتی ہا کراسے تابندہ انچی نہلی تو یہ کہددی کیکن اس نے ابھی غیرجانبداری سے کہاہے بیسب۔"شہبازاب بھی مسكرار ما تھا، كہلى باراس كے چرے پراكي طمانيت اور قبول کیے جانے کا مان جھلک کراسے مزید وجیہہ بنا گیاتھا آ ہستہ ہستہ سب ہی إدهر أدهر موسكتے، ماہین اتن تعكاوت کے باوجود بھی جاق وچو بندسب کے لیے بستر لگانے میں مصروف محيس سبكوان كى جكه بتانے كے بعدوہ كمبل ليے شہباز کے قریب میں۔

"بىكلوكل .....ابتم بهى سوجاؤ چندا، رات كافى

"لی بی آب ادهرآ کرمینیس میرے یاس-" شهباز نے ان کاہاتھ قام کر انہیں اے قریب تھالیا۔

خود کوخوائواہ بریشان کردے ہو کھیس ہوگا میری جان سب کھے بہت اچھا ہوگا کچھاسے بدلنا ہوگا کچھ ہمیں اس کی عادات کے ساتھ مجھوتا کرنا بڑے گا،ایسے ہی گھر کی گاڑی چلتی ہےتم بس بہتری کا یقین رکھو۔"

"اور بی بی میرے ذہن میں ایک اور سوچ بھی ہے ہماری ہادیہ ماشاء اللہ سترہ سال کی ہوگئ ہے میراول جا ہتا بكيرك ساتهاي كارشته ط كردياجائ ال طرح بم دونوں بہن بھائی کانعلق مزید مضبوط موجائے گا اور آپ مجمی این ایک ذمه داری سے خوش اسلولی سے عہدہ برآ ہ ہوجا تیں گی گھر کالڑ کا ہوگا تو اس کومیں اے ساتھ ہی باہر سنین کرلوں گا۔ "شہبازنے تابندہ کے اکلوتے بھائی کانام لیاماین نے مسکر کراہے بھائی کی طرف دیکھا۔

" این جان کو از وقت ہیں این جان کو بلکان مت کرو، وقت آنے پرجیساتم چاہو کے دیسابی ہوگا كل آرام كروميراط عد" مايين ال كاباته تفيك الحد كمرى ہوئیں قریب ہی کروٹ کے کرلیٹی بادیہ جوامھی تک سوئی نہیں تھی سب باتیں س چکی تھی ستر ہ سال کی عمر تک جس طرف اس کا دھیاں جیس گیا تھاان باتوں کو سفنے کے بعد آ تھوں میں جیے تارے سے اِر آئے، ایک انجان سا چره کچه جانا بیجانا بن کراس کی آ تھوں میں خواب بن کر جمكانے لگا۔

ول کی دھر کنیں انجانی ہ تال پر محورتص ہونے لگیں ہے سوچیں، بیخیال ول کی بیرحالت اس سے پہلے بھی نہونی تھی ایک احساس دل کو گدگدار ہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ملکیں موندلیس اور انہی سوچوں کے بنڈ ولول پر جھولتی نیندکی وادی میں اتر گئی۔

₩....₩...₩

زندگی ایک نے رنگ میں ڈھل گئی ایسے رنگ جن ے اسے آشنائی نہھی ہروقت کتابوں میں خودکو کم کرنے والی مادیداب مسکرانے اور محتگنانے لکی ول کی ویران بستی کا ایک گوشد کیا آباد ہوا جیسے اسے دنیا کا ہرعم بھول گیا اب وہ " كلتم وقت تن يهلاس قدرض ات يال كر عارف على كود كي كركر حق نبير تمى ندائي كمر ك حالات بر

لوگ ہوں کے بھی آپ سب نے مطمئن ہوکراں نے خاندان کو مجھ سے منسوب کیا ہے لیکن میں نے ویکھاوہ لوك خاص معود ونمائش كويسند كرف واللكرب تص ماديت پسنداور ظاہرى خوب صورت اور دولت سےمتاثر مونے والے اللہ كالا كھ شكر ہے كم آب كا بھائى اب اس یوزیش میں ہے کہ برطرح کی مہمکی فرمائش یوری کرسکتا ہے کیکن میں اپنی زندگی میں سادہ مزاج لڑکی حابتا ہوں السي لاكى جوميرى اورميرے خاندان كى يسندكوا ينائے ميں ايي كمركواى طرح جزامواد بكهناجا بتابون جس طرحامي جی نے تکا تکا جوڑا ہے اگر ایک ٹیسر المحض آ کر مجھے ان - سعدد كرد عادية من المحي بحي نبين جا مول كا" "لعن ممهيل سيدر بكمابنده الكريس آنے كے

بدر شہیں ہم سب ہےدور کردےگی۔'' ''ہاں جی کیکن بتانہیں کیوں جھےایہا ہی لگتا ہے بی بی اور من إيها بالكل بمى تبيس جابتا-"شهبازن الخض کہدستانی۔

بنائی۔ "دیکھوگل ایک سے اور اس قدر قریبی رشتے کے زندگی میں آنے ہے کھتبد ملی تو بیرحال آئی بی ہے لین تابنده ابي كمروالول سيخاصى الكسى كمي مجهي خاموش، سجیدہ مجھی ہوئی میراخیال تو یہی ہے کہتمہارا بدورے بنیاد ہاور یوں بھی میرے بھائی شادی کے بعداس سے اوراس کے خاندان سے ہم سب کی عزیت کرانا اور جارا مقام بنانا توتمهار باته ميس بعورت جنتني بهي حالاك اورعيار جوا كرشو هرتوازن ركهنا جانبا جوتو بحركوني مستذهبين ہوتاتم جباس کی ہرآ رزو ہرخواہش پوری کرو گے تواسے كيا تكليف موكى ممسب سے "مامين نے اسے رسان

"سب باتیس تعیک لیکن ای جی کا مزاج سخت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہوہ بہت بااصول ہیں غصے کی تیز ہں مردل کی ہرگز بری نہیں ....لیکن نی آنے والی ان کی عادات كے ساتھ كميرومائزنه كريكي تو۔"

٧/ ١٧ - هما ب 246 - - - د هما ب ١٠١٧ -

ریت سے بت نہ بنا اے میرےا چھے فزکار اك لمح كوهنم ميس تخفي پقر لا دول میں تیرے سامنے انبار لگادوں کیکن كون سے رنگ كا پھرتيرے كام آئے گا سرخ پھر جےدل کہتی ہے بیدل دنیا ياوه پھرائی ہوئی آ کھھانیلا پھر جس ميں صديوں كے تحريز سے ہون ڈور کیا تھے روح کے پھر کی ضرورت ہوگی جس پھر ہے ہے کتے ہیں تہذیب سفید ال انصاف كالقرجمي تو موتاب مر شعربهي رتص بحى تصور غني يعي يقر مير البام تيراذ بن رسابهي پقر اس زمانے میں برنن کا نشان پھر ہے ریت ہے بت نہنااے میرےاچھے فنکار احمنديم قاسمي ملائكه خان ..... ماولینڈی

کورمیان ہونے والی گفتگورائیگاں نہیں تھی بیابک بھائی
کا بہن کے ساتھ کیا گیا وعدہ تھا جو پورا ہوکرر ہما تھا جلد یا
دنوں وہ بڑی ای کے گھر پر بی تھی جب ایک ون اچا تک
دنوں وہ بڑی ای کے گھر پر بی تھی جب ایک ون اچا تک
کبیرا گیا ہادیہ کے قوجیے ہاتھ پاؤں بی پھول گئے اے
دیکھنے کی بے حدخوا ہش کے ہاوجود وہ نیلم آئی کے ساتھ
کی میں کام میں لگی ربی وہ باہر حن میں تابندہ اور بڑی ای
کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا ہادیہ جھرائی گھرائی دھڑ کنوں
کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا ہادیہ جھرائی گھرائی دھڑ کنوں
کے ساتھ بات کے ہادی بھ کچھ پریشان ہو۔" نیلم آئی
نے کہری نظروں سے اسے دیکھا۔

"کو پھر یہ چائے جاکر سروکرو میں نے سالن بھاٹا

" نیکم آئی از سے ال کے ہاتھ میں تھا کر ڈورسینک

دل جلاقی تھی اینے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اپنی ڈائری کے صفح کا لے کیے جاتی ڈھیروں ڈھیراشعار چن کر ا بن بياض بناناتواس كامشغله فيابي ليكن اين ول كي باتيس جووہ بھی کی سے نہ کہہ یاتی تھی اپنی ڈائری میں لکھ دیتی م جر سد جر سدد اری مین اس کا مخاطب بدل گیااب ده تفتى توسب كجھة ايرى ميں ہى تقى مگراس كا مخاطب بير موتااور جباس كانام لكه كروه اين دل كى باتنس لكصح جاتى توول کے اندر کہیں ساطمینان ہوتا کہاس کاہر دکھ ہرور دکبیر تك في حياب ده بقس تفيس اس كى جربات س رباب اور اس كي برده كامداواكرنے كى كوشش بھى كرسے كا وہ ايك اند مع محض کی طرح بنا سویے سمجھے اس کی انگی پکڑ کر انجانے راستوں کے سفر پرچل نظی تھی بناجانے کہاس سفر کا اختنام كهال كس مقام يربوكا ،كوني مين جانيا تها خود مايين بھی العلم سے کہنا وانستہان کی ہونے والی تفتگو کا ہادیہ تے ذىن ودل يركياا أر مواقعااية خول من بندر بخوالى اندر بى اندر كلف كلف كرجين والى ان كى بنى في سالس لين کے لیےاینے زندہ رہنے کے لیے زندگی کے زندان میں ایک روزن الاش کرلیاتهااب بهال سےاسے حیات ملی یا مريد مفن ليكن وه أستحص بند كيا ى دوزن سے في كورى تھی بزول، کم ہمت لڑی ول ہی ول میں کی هیہ بنائے اس کی طرف اپنا دھیان لگائے بیٹھی تھی۔اس کی سال گره، نوايتر عيدول پر برموقع پر گريٽنگ کاروز خريدنا انہیں خوب صورت شاعری سے مزین کرکے اینے دراز میں لاک کردینا سال کے اول روز سے آخری روز تک ڈائری پرجا بجا سے خاطب کر کے اپنے دل کا حال کہدسانا اور ہر برتھ ڈے پر گفٹ خرید کر رکھنا جیسے ایک فرض تھاوہ استإيك لمحكونه بحولتي تقى

گل مامول کی شادی ہوگئ تابندہ مامی اسے اپنی جان سے پیاری لگنے لگیں کبیر کے قوسط سے اس کے خاندان کا ایک ایک فرد بے صدمحتر م لگنا تھا اسے مینی مامی ہے بے انتہا دوئی کے باوجود وہ تابندہ سے بھی بے صدقریب تھی اور وجہ صرف وہ خود جانتی تھی کیونکہ اسے بتا تھا کہ ماہیں اور کل

حجاب ..... 247 ..... دسمبر۲۰۱۲،

طرف اندهرای چیا گیا بھی اس کی کوئی ندکوئی بہن اس
کے پاس آ کرتھر ٹی بھی ہادیائین وہ بے حداداس رہنے
لگی تھی شہباز ہرروز نون کرتااس کی خیریت معلوم کرتااوروہ
بھی بلا ناغدوتی تھی وہ اسے سلی دیتا بینی کی مثال دیتا ہے
مصور بن بتائے ہا ہر چلا گیا تھا اور تین سال بعدوالی آیا تھا
لیکن اس کی ایک بی رہ ہوتی کہ یا تو مجھے بھی اپنے پاس
بلا میں یا پھرخودوالی آ جا کیں شہباز نے سمجھایا بھی کرتمہارا
یہاں آ نا بہتر نہیں عینی کی طرح تم بھی ای جی کے ساتھ ہی
رہو، میں جلدی چکر لگا تارہوں گا۔"

"مِن آپ كوسط الله كرفت الكم میں ہول میں بہال آپ کے بغیر کی صورت جیس رہ عتی جب تک آپ بہال ہیں ہیں میں ای ای کے مربر رموں کی۔" تابندہ نے اپنانیصلہ سنادیابطاہر بے صدخاموش اور مجى موكى اين شريك زندگى سے شهبازايك كى تقاضے کی تو قع جیس کرر ما تھا چربی تقاضا مرر ہوتا چلا گیا اور نہ صرف تابندہ بلکاس کے کمرے تمام لوگوں نے بھی شہباز بردباؤة الناشروع كردياشابدان سب كوبنول مس يبي تفاكمتابنده شادى كے بعد ملك سے باہر عى رہے كى ويسے بھی شہبازی مالی حیثیت متحکم سے متحکم تر ہوتی جارہی تھی اس نے بروسلز میں ایک ایار ثمنث بمع دکان کے خرید لیا تھا مصور كے ساتھ نے بہت حد تك اس كا بوجھ بانث ليا تھا سب كى طرف سے يريدنے والے دباؤے مجبور موكر شهباز نے بابندہ کواسیے یاس تحبیم بلالیااور یہاں سے ایک نی تبدیلی نے کروٹ کی بہتبدیلی جو بظاہر خاصی خوشکوار تھی ايخ جلومين كيا بجه لي كرآر ري تحي كوني نبيس جانتا تھا۔

میں رکھا گوشت وعونے لگیں ہادیہ پر تو جیے کڑا استحان آئٹہراتھا....قدم من من بحرکے ہوگئے بہت مشکل سے وہ ٹر ساتھائے برآ مدے میں چیئر پر بیٹھے کبیر کے قریب آئی اوراس کے سامنے کھی میز پرٹر سد کھدی۔ ''السلام علیکم۔''بڑی مشکل سے بس اس کے طق سے اتنائی لگلا۔

اور میلیم السلام ....کیسی ہیں آپ۔" پُر شوق نگاہوں اور متبسم لیجےنے اس کے مزید حواس اڑا دیے آ تکھیں بار حیاء سے جسک کئیں دل کی شدید خواہش کہ بس (ایک نظر اسے دیکیلو) کورد کرتی وہ تیزی سے بلٹ گئی۔ دن اس انہ نہد بیٹری " من کی تیان کہ

''ہادیہ ہمارے پاس نہیں بیٹھوگی۔'' تابندہ کی آواز بردہ جیسے تعنگ کئی پھرخود کو سرزنش کرتے ہوئے متانت سے جواب دیا۔

" تابنده مای میں نیل آئی کے ساتھ کی میں میلپ
کراری ہوں آپ آ رام ہے بینسیں با تیں کریں۔"
" نمیک ہے جیسے تم جا ہو ہادی۔" اسے جواب دے کر
وہ پھر سے اپنے بھائی کے ساتھ کی شپ میں لگ کئیں،
ہادیہ نیلی آئی کے پاس آ کر بیٹھ گئی کین اب اس کا دل ہر
چیز سے جیسے اچا ٹ سا ہوگیا تھا۔

'' کیا تھا جوا کی نظرد کھے لیتی تو وہ کون ساروز روز آئے گا۔'' دل نے گھر کا۔

"ہادی مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ بتاتی کیوں نہیں۔" نیلم آئی مسلسل اسے نوٹ کردی تھیں۔

"کک .....ی کی جمیمی نبلی آنی میرے سر میں ورد ور ہاہے۔" نظر اسابہانہ راشا۔

''' تُو ایک کپ جائے پی لوضح سے کام میں جو لگی ہوئی ہو۔''

بری برد ''جی بہتر'' وہ خاموثی سے کیتلی میں سے جائے انڈیلنے گی۔

ائی ڈائری جھے دوگی ہے نا ہادی۔" ایقہ نے بڑی بڑی آسمحوں میں شرارت بحرکراس کی طرف دیکھا۔ ''اوہوئی چھے تھی نہیں ہےاس میں ایبا۔'' ''کیبا؟'' ایقہ نے بے حدثوجہ سے اس کے چہرے پر تھیلینا قابل فہم رکوں کودیکھا۔

" کیجی می ایساویساجیساتم سمجھد ہی ہو۔" "مگر میں آقہ کیجی تھی ہیں مجھد ہی مصرف تہاری ڈائری پڑھنے کی اجازت مانگ رہی ہو۔" ایقہ انہی بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔

یددراز استے گہرے راز کی این ہوسکی تھی ایقہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کچھ گریڈنگ کارڈز کچھ تھے اور تین ڈائریوں کے ہر صفح پرموجود مخاطب کے نام نے ایقد کو چکرا کے دکھ دیا تھا۔

(انشاءالله باقي آئندهاه)

ال کے علاوہ کھر اور کھر کے دیگر معاملات پر تو اس کی نگاہ جاتی ہی نہیں تھی شہباز خوش خوراک انسان تھا عجیب و غریب طریقوں سے پکائی جانے والی بیڈشز اس کی طبع پر خاصی نا کوار گزرتیں خاص طور پر اس صورت میں جب مصور بہترین کو کنگ کرتا تھا۔ وہ صرف کاروبار میں ہی بہترین مددگار ہیں تھا بلکہ کھر کے تمام امور میں بھی بیانتہا مہارت سے کام کرتا وہ اکثر تا بندہ کے کچن میں آنے ہے قبل ہی کچھ نہ کچھ تیار کر لیتا تا کہ شہباز کو برامحسوس نہ مواور گھر کے معاملات میں کمی نیا ہے۔

تابندہ کی ایک خاصب تھی کہوہ منہ ماری کرنا یا زبان چلا نا پہندنہیں کرتی تھی شہباز کوجس قدر بھی خصر آ جا تا وہ خام وال کرتی ہا کہ ماری کرتی تھی شہباز کوجس قدر بھی خصر آ جا تا وہ ہونے سے بچی رہتی اس طرح کھری فضا مکدر ہونے سے بچی رہتی اس کی اور شاید بھی وجہ تھی کہ کیے بعد بھی وہ شہباز کے دل میں اول بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ شہباز کے دل میں اول روز کی طرح بی ہوئی تھی۔

"ہادیہتم یہ کیا ہر دفت ڈائریاں لکھتی رہتی ہو یار میں بہت بور ہوتی ہوں۔" ایلہ ایک کھنٹے ہے اے مسلسل نوٹس کررہی تھی۔ دوس سے فید میں میں ایک سے میں

'' کک۔۔۔۔۔۔ کی جیسی ۔۔۔۔۔ وہ گزیزای گئے۔ '' دکھاؤ تو۔۔۔۔۔ 'افیقہ تیزی ہے اس کی ہاتھ میں تھی ڈائری پر جھٹی تو مانو ہادیہ کا سانس ہی رک گیا اس نے وہ ہاتھ چھھے کرلیا۔

''ہادی جلدی سے بیدڈائری میرے حوالے کر دو ورنہ پھر میں مما جانی کو بتا دول گی۔'' ایقہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ کوشش کی۔

''کیابتادوگی۔ پچھ بھی تونہیں ہے سرف اچھے اشعار نوٹ کرتی ہوں مماجی کو پتا ہے اور کسی کی ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔''

"بال بالكل غير إخلاقي حركت موتى إراس كى بنا

اجازت ياعدم موجودكي بن يرشى جائد اور يبال وقم فود

ety com المحالية الم

کہتے ہیں کہ انسان کی پیچان اس کے چہرے سے خہیں اس کے کرموں سے ہوتی ہے وہ انسان کامیاب ہے جس کے دل میں خلق خدا کے لیے ہمدردی ہؤاب چاہو ہو انسان کامیاب چاہو ہوں کہتے ہمدردی ہؤاب سب کی آئے کھوکا تارابن جاتا ہے۔ پچولوگوں کے چہرے کے تاثرات ایسے اثر انگیز ہوتے ہیں کہ اس کی اصلی پیچان تک چھپا دیتے ہیں پھروہی تاثرات اس کی پیچان بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جورے کا "جول بن ورسرے لفظوں میں ہونتی بن اس کی شخصیت پراییا حاوی ہوا کہ وہ " بھولا " نام سے بی مشہور ہوگیا۔

پیدائش کے وقت نام آو باتی دو بھائیوں کے نام کے ہم قافیہ "حماداحمہ" رکھا کیا تھا (بڑے بھائی کا"جواداحمہ" مقالی الیکن اپنی کول مٹول اور چھوٹے کا "عباد احمہ" تھا) لیکن اپنی کول مٹول جسامت اور ہوئی ک صورت (بیر پڑے بھیا کا خیال تھا) د کیو کر بڑے بھیانے بیار ہے بھولا کہ کر پکارا کہ پھر وہ حکت" بھولا کہ کر پکارا کہ پھر وہ حکت" بھولا کہ کر پکارا کہ پھر وہ حکت" بھولا سے ملتے جلتے مخلف تک بھولا سے ملتے جلتے مخلف تک بھولا سے ملتے جلتے مخلف نام سے پکارتے رہے۔ پھو یا جان نے تو سب سے ناموں سے پکار تے رہے۔ پھو یا جان نے تو سب سے نکارا۔

"ارے بھولے ناتھ کیسا ہے؟" سننے والے پہلے جران ہوتے اور پر قبقہد لگا کرہس پڑتے ۔ لوگوں کوتو ہیں اس در مرول پر ہنے کے بہانے چاہیہ ہوتے ہیں۔
بس دو مرول پر ہنے کے بہانے چاہیہ ہوتے ہیں۔
بھولے میاں کی اس جسمانی ساخت اور ہوئق صورت میں قصوران کا بھی نہیں تھا ' بچہ پیدا ہوتا ہے تو مال یا نضیال اور باپ یا دوھیال پر جاتا ہے۔ اب بھولے میاں پورے کے پورے اپنی محتر مامی جان کی مول پر ہے وہی گوشت کے پہاڑ جیسی جسامت کول مول چرے ہوئی شکل ہیں ہے دوقت رہتی مسلمات کول مول چرے ہوئی شکل ہیں ہے دوقت رہتی مسلمات کول

انہیں مزید ہونق بناتی تھی۔ دیکھنے والے جب نام جاننے تو نام اور شخصیت کے اس کمال کے امتزاج پرہنس بڑتے۔امی جان بُرامان جا تیں۔

ونيا مِن كُونَى بِهِي انسان برفيك فيس آتا كمى مِن كوئى كى يا خامى موتى ہے تو الله تعالى اسے كوئى دوسرى صفت عطا فرما کراہے دوسروں ہے متاز کرویتا ہے اور بحروه انسان ابني اى صفت كى بدولت بهجانا جانے لكنا ہے۔ بھولے میں بھی معصومیت اور بھول بن کی صفت ایشد کی عطا کردہ تھی۔ دنیا ہے بے نیاز بس اپنی دھن میں طن رہنے والے بھولے پر نام کا اٹر تھایا شاید اللہ نے بنایا بی ایما تھا کہ برے ہوتے ہوتے بحول بن میں ایما وبلومه حاصل كياكه كمروالي كمروال بابرواليمى انے مطلب کے لیے استعال کرنے لگے لوگ وویے بھی سیدھے اور معصوم لوگوں سے قائدہ اٹھاتے ہیں پڑھائی میں بچھ خاص اچھانہیں تھالیکن ابو کے باربار کے ڈائیلاگ" کوئی بیٹا تو میرے نقش قدم پر چل کرمیرا نام روش کردے "ہے اموشنلی بلیک میل ہو کراعزازی فمبروں ہے بی اے کی ڈیری حاصل کرہی کی تھی لیکن وہ صرف ڈ گری ایک کاغذ کا نکڑا ہی تھی اتنی قابلیت نہتی جتنا ڈ گری مں تقدیق مبرسے ثابت کیا گیا تھا۔

ابوجان نے جہال شکر ادا کیا و ہیں امی جان بیٹے پر صدقے واری جاتیں کیونکہ یہی سپوت جوان کا کھوٹا سکہ تھا (باقی دو بڑے تو ہاتھ آتے ہی نہ تھے نا) جو اُن کے لیے ہروقت تیار رہتا تھا و سے بھی اولا دجیسی بھی ہو مال کو بہت بیاری ہوتی ہے اور بھولا جیسی بے ضرر اور کا رآ مداولا و تو آ تھوں کی شفنڈک ہوتی ہے۔

خیرتو ذکر ہور ہاتھا بھولے میاں کی پڑھائی کا بی اے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اردوانکٹش کسی زیان کی تحریر

## Downloadsoffon Rationality

بس سکتے رہ جاتے جینی زبان کی طرح ان کی سمجھ سے بالاترريتي-ابوجان كوجوأن كى اس قابليت كا اندازه مواتو دکھ سے تڈھال ہو گئے ویسے تومستقبل کی کوئی فکرنے تھی محرا پناتھا جو بھولے میاں کے بی نام تھا یاتی بچوں کے کیے دوسرا مکان تیار کروا کے دے دیا تھالیکن وہ جا ہے تنے کہ بھولا اینے پیروں پر کھڑا ہوجائے لیکن بھولے میال کی هتی میں فرمال برداری اور خدمت گزاری جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں ای لیے ای ابو سمیت سب ہی بہن بھائیوں کوائے کاموں کے لیے صرف بعولا ہی نظرآتا کھریس ہوتے تو کھر کے کام نمٹاتے نظرآتے۔بڑے بھیائے کیڑے پریس کردہے بین یانی کی موثر چلارہے بین مھر کا سودا سلف لارہے ہیں امی اور بہنوں کو کہیں جاتا ہوتا تو بھولا ہے بہتر ڈرائیور کوئی نہ ہوتا فورا ابو کی بائیک نکال کرریڈی ہوجاتے کھر میں ہونے والی چھوٹی موٹی توڑ پھوڑ کی مرمت بھی بھولا میال خود بی کر لیتے تھے۔

بھولےمیاں کا سب سے زیادہ فائدہ دادا جان کی بیاری کے ایام میں ہوا وہ بالکل بستر سے لگ گئے تھے اور انہیں مستقل ایک بندہ در کارتھا جواُن کی دیکھے بھال کر سکے ایسے میں ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا سب کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں ایسے میں بھولا ہی دنیا جهان كافارغ بنده نظرآ بااور يون داداجان كي و كيه بعال كي عمل ذمہ داری بھو لےمیاں پر ڈال دی گئی جسے بھو لے میاں نے اس خوبی ہے جھایا کہ ہر و میصنے والے نے آجاتے ہیں اور ان کے رفصت ہوتے ہی شکر کا سانس

م محد لوگ ہوتے ہیں تا جن کے ول میں کوئی لا م مہیں ہوتا جو کسی بدلے کے بغیر خدمت کرتے رہے ہیں بس البيس كهدويا جائے كه يه كام تم فے كرنا ب تو وہ الكلا سوال مبیں کرتے بہت خاموتی سے ساری ذمہ داری اٹھالیتے ہیں بھولے میاں انسانوں کی ای تسم سے تعلق رکھتے تھے دادا جان کو اٹھانے سٹھانے کھلانے ملانے سے لے کر رفع حاجت تک کے سب کام بھولا ماتھے پر المنكن لائے بغيرانجام ديتے۔

محمر والے واوا جان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے عیادت کے لیے آنے والے اس کی خدمت گزاری دیکھتے تو دعا نیں دیئے چلے جاتے جو کام ونیا د کھاوے کے لیے نہ ہوجن میں ریا کاری نہ ہو وہ کام خود بخو د بی سنورتے جاتے ہیں جس کا اجر دنیا ہے نہاد اس كا اجر عظیم الله تعالی خودعطا فرما تا ہے بالكل اس طرح بھولےمیاں دادا جان کی خدمت کرکے اینے لیے دنیا و آخرت كى بھلائى مول كےرے تھے يدسلسله دادا جان كانتقال تك جارى ربا

کوئی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کرلئے کتنا ہی تم گسار كيول نهرو جب موت كاوفت آتا ہانسان اين پيجھے و هرول آنسوچھوڑ کرچلاجا تا ہے۔ بھولے میاں نے بھی دادا جان کی کمی شدت ہے محسوں کی۔ آج کل تو لوگ دو ون کسی کی خدمت کرلیں مہمان نوازی کرلیں تو عاجز

"مجولا بادشاه بي إرا .... " ابو بيار سي مسكرا كر بولتے ای غصے کھولتی ہتیں۔اولاد جا ہے جیسی بھی ہو والدين برعيب پر بزارول پردے ڈال كر پيش كردية ہیں۔ بھولے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی ای نے کھی کی مجھ جھوٹ کی ملاوث کر کے بھولے میاں کو پیش كيااوربالآ خربمو ليميال ك ليادى ل بي كي \_

فكفنة سراج إفعاكيس سالة بول صورت لزي تحي شادى ک عمرتکلی جار ہی تھی کیکن کوئی مناسب رشتہ ند ملنے کی وجہ ے اب تک انتظار میں بیٹھی تھی۔ بھولے میاں کارشتہ ہ لحاظ سے بہتر لگا اور بول بڑھے لکھے تمیں سالہ بھولے میاں کو بغیر کی روزگار کے نہ ہوتے ہوئے بھی مال کردی كى-آج كردور مين الجحرافية ملغ بحى جوع شر لانے کے مترادف ہے۔ شادی کی تاریخ کے یا گئ بحولي ميال خوشي مين آ كرايي شادي كتمام انظامات خودسنجا لنے میں بلکان ہوتے رہے لیکن چروخوش سے ومكنار بالخوشى كالعلق ول بي بوتا بي اجهال كى س جلن حسد مقابلهٔ نفریت نه دوومال دل میس اندر تک بس خوثی ہی خوثی بی ہوتی ہے تو چرے سے مسکراہٹ بن کر تىرىتى ہے۔

کہتے ہیں نال دل کے جد چرے سے عیال ہوتے میں شادی کی خوشی اتن تھی کہ بھو لے میاں کو بیا حساس تک ندہوا کدان کی اپنی شادی ہے آخروفت تک وہ کام نمٹاتے رہے۔شادی میں شریک لوگوں نے بیانو کھا دلہاد یکھا جو بارات والے دن تیار ہونے سے پہلے تک دلبن لانے کے لیے کار کا انظام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ان سب کے باوجودسب كامول سے فارغ بوكر بھولے ميال جب ولهاب توان كى مونق ى صورت تمركرايي سامعة فى كرجس في بعى ال كول مثول كوشت كي بهار جيس دلها کودیکھاتعریف کیے بنا نہرہ سکا۔ بھولا جیسے بے لوث محبت اور خدمت كرنے والے انسان كا چېره ظاہرى كشش نبہونے کے باوجود بھی ہرد کھنےوالی آ کھی و خرہ کرر ہاتھا۔ بالآخر بعو لے میاں کی شادی موکن بیم کیا گھرآئی

ليت بي ليكن جن كرول صاف مؤباطن اجلا موده اي ساتھ رہنے والوں سے ول سے محبت کرتے ہیں اور بچھڑنے والوں کی تمی شدت سے محسوں کرتے ہیں۔ بجولے میاں بہت جب ہو گئے تنے این دنوی ان کی مونق رہے والی صورت ہروقت اوای ٹیکائی رہتی تھی۔ فم اورخوشي تو زندگي كاحصه بين اور ساته بي حليت بين زندگی رکتی نہیں کسی کے چلے جانے سے بس رفارتھوڑی ت ہوجاتی ہے پرلوگ زندہ رہتے ہیں۔خوشیاں ڈھونڈ بی لیتے ہیں ان بی اداس سے ایام میں اجا تک امی کو مجو کے میاں کی شادی کی فکرستانے لگی دادا جان کے انقال برمرجمائی موئی شکل شادی کے نام بر مزید پھول گئے۔ بعولے میاں کی خوشی دیدنی تھی اس کا کول مٹول سا منہ خوتی سے ہرونت کھلا رہے لگا۔ داوا جان کی وجہ سے جو كام كمروالي رودهوك خودكرنے لكے تنے وہ آہت آ ہتہ گھرے مجولے میاں کے سرد کردیتے محے لیکن شادی کی خوشی میں اور ای فرمال بردارطبیعت کی وجہے محولےمیال تمام کام کن سے مثالے جاتے۔ بحو لےمیاں کے لیے لڑکیاں و پھنے کا سلسلہ شروع مواتولوگ باتیں بنانے لکے کہاس کوشت کے پہاڑے كون شادى كرے كا لوكوں كا تو كام ہے إلى بيانا بولتے وقت بھول جاتے ہیں اللہ نے انسان کوجوڑوں کی شكل ميس اتارا باوريقينا بهو ليميال كى جوزى دارجى ونیامی موجود ہے۔امی اور بہنیں بہت بیار اور امیرے بھولے کو سجنے سنورنے کے گرسکھاتی ' کلف لگے گرتا شلوار مین کھرے تھرے سے بھولے میاں کام نمثاتے

بهت التص لكتے مال بہنول كو بھي خوب بيارا تا ابو بھي

این اس بضررے مٹے کی بلائیں کیتے۔ بڑے بھیا

بھی آتے جاتے چھٹرتے رہتے اور بھولے میاں

شرمائے شرمائے سے گھر بھر کے کام نمٹاتے پھرتے۔

لزكى ديمين جاتے تو شرم سے سراتنا جمكار بتا كيہ بہنوں كو

غصياً تا محروالين آكرسب خوب سنات وهمسرات

كان كمجائے كم كم ليتے ا

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ا محبت کی محارت میں شک کی دواڑ پڑجائے قودہ معذرت کے گارے سے بھرتو سکتی ہے گرنشان باتی رہتا ہے۔

اگر پچھوگ ساتھ مچھوڑ دیں اوان کو کو کو مغزیس مچھوڑ تا چاہیے جنہیں راستہ معلوم ہو۔

کی شخصیت کو پر کھنا اتباقی مشکل کام ہے جنٹی دفت کی شناخت۔

اگر تہمیں نہ یورات کا شوق ہے ہو کان میں سوراخ تو ہوگا۔

اائر تہمیں نہ یورات کا شوق ہے ہو کان میں سوراخ تو ہوگا۔

اانسانیت ایک مشتر کردولت ہے جس کی مفاظت انسان کا فرض ہے۔

ہر آدئی کی زندگی پڑھل کی ٹیس نقد بر کی محمر ان ہے۔

ہر آدئی کی زندگی پڑھل کی ٹیس نقد بر کی محمر ان ہے۔

ہر آدئی کی زندگی پڑھل کی ٹیس نقد بر کی محمر ان ہے۔

ہر قواہ شمات کو دیا نے اور مشکلات پڑھا ہو یا نے سانسان کا کروار مضبوط ہوتا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہر آری بااصول اطریقہ سے جستی جائے ہو ہارنے والا بھی دادد سے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

نے مسکرا کرا تبات ہیں سر ہلا کرا پی آ مادگی کا اشارہ ویا۔
میاں جی کی اس فرمال برداری پر جہاں بیگم خوجی سے
نہال ہوگئیں و ہیں ای نے خونخو ارتظروں سے پہلے بہو
کھر زویا اور پھر اپنے خدمت گزار ہنے کو گھورا جو پسینہ
صاف کرتے ہوئے خاعف پانی چڑھار ہاتھا۔
عر بھر جسے فرمال برداری اور خدمت گزاری کا سبق
پورے سیات دسم اق کے ساتھ پڑھاتی آئی تھیں آج بہلی
ہار آنہیں اپنے اس بھولے میاں کی فرمال برداری ایک
ہار آنہیں اپنے اس بھولے میاں کی فرمال برداری ایک

بھولے میاں کی زندگی میں بہارا گئی۔ کوشش تو بہی ہوئی کہ ہر وقت بیگم کے آس پاس ہی رہیں لیکن ہائے رگ قسمت گھر والوں کے ہزاروں کام کرنے کے لیے کوئی دومرا بھولا بھی تو دستیاب بہیں تھا۔ شروع شروع میں تو بیگم کو بچھ ہی نئا تا تھا کہ ان کے نئے تو میلے واہا غائب کہاں رہے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صورت حالی کا اندازہ ہوا وہ سارا دن میاں جی کا انظار کرتی رہ حالی اور میاں جی شادی ہوجانے کی خوش میں ہنتے مسکراتے گھر والوں کے بتائے گئے کام نمٹاتے رہے بیگم گھر والوں کی بتائے گئے کام نمٹاتے رہے بیگم گھر والوں کی بتائے گئے کام نمٹاتے رہے بیگم گھر والوں کی جسی پر کڑھتی رہتی۔ سیگم گھر والوں کی جسے بازار لے چلیں بچھے پی سینڈل چینج کروانی ہے۔ "بیز دیا تھی'جو لے میاں کی چھوٹی سالی آئی

تو بہن سے ملے تھی کیکن بھولے میاں کی فرماں برداری

كات قصے في محمد بهن سے كه جو لے كود محمد بى

سوچا میں بھی خدمت کروالوں اپنی۔ بھولا جو ابھی گھر کا

سودالي كرآ باتفااورا ي كوروس كاحساب ويد باقعااس



"ارے خالہ....میری بینی تو ہیراہے ہیرا' نیک وین دار' منکسرالمز اج۔ بات کرتی ہےتو منہ سے پھول جھڑتے ہیں سلائی کڑھائی سب میں ماہرہے۔کھانے توایسے پکاتی ہے لدلوگ الكليال جاشة ره جائيس ليكن بهن ..... ميركى بچان و جوہری بی گرسکتا ہے۔ "سیم بیکم نے رشتے کروانے والی حالہ کوامامہ کی تصویر دیتے ہوئے بیساری یا تیس ان کے کوش گزارگیں۔

"ارے بہن ..... اتی خوبیوں والی لڑکی آج کے زمانے میں کہاں ملتی ہے۔ بس ابتم بے فکر ہوجا واب امامہ کے لیے ال کے جوڑ کارشتہ وصونڈ نامیری ذمدداری ہے۔" خالفیم بیم كواميدكا جكنوباته مين تنحاكر جلى تى.

المماكي خوب صورت اوردين داراز كي حى جتنا ظاهراس كا خوب صورت تھا اس سے بی گنا اس کا یاطن خوب صورتی کا بيكر تفانه صرف وه صوم وصلوة كى يابند مى بلكه أيك تمازيره لینے کے بعدوہ دوسری اذان کا بے صبری سے انتظار کیا کرتی می۔ ہرکوئی اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ آئی ساری خوبیوں کے باوجودامجی تک امامہ کہ شادی میں ہوئی تھی۔ بات سیس کی کہاس کے دشتے نہیں آتے تھے یاوہ کی کو پندنہیں آئی لمحى كيكن جوجعي آتا تحاوه صرف المامه كوبيس ويكتا تحاساته يس ان کے توٹے چھوٹے گھر کا بھی بخونی معائد کرتا اور کھر کو و میستے ہی اس کے خاعمان کی مالی حیثیت کا اندازہ لگالیتا تھااور مجريك كروابس بيس آتاتها كيونكيان لوكول كاركى كساته جيز بھى چاہے موتا تھااوروہ بھى اعلى قتم كا\_

الممدك والدين اى وجدے يريشان رہے لكے تھے جانے کیوں بیٹیوں کے دشتے می تھوڑی تاخیر ہوجائے تو مال باب بي كوبوجه بحض لكت بير-المدجركي نماز اورقرآن كي تلاوت سے فارغ ہوکر ناشتہ تیار کردہی تھی کہ دروازے پر دستك موئى سيم يحمدروازه كحولنے كے ليے كسي اور خالدكو

"أرساب بول فكر كرد يمتى رموكى كساعد يمى بلاد كى"

خاله ني سيم ويول جيران ديريشان د ميم كركبا

''ارے خالہ۔۔۔۔آپ کا اپنا گھرے۔ آئیں اندر آئیں' وہ صبح سورے آپ کی آمد پر گھبرا گئی تھی۔ سب فريت لا عنه؟

"ارے سب خیریت ہے میں تو خوش خبری لائی ہوں مم بساب منه میشها کرداؤ۔'' ''کیسی خوش خبری خالہ؟''

''المامه کے جوڑ کا رشتہ ل کمیا ہے۔ لڑکا لاکھوں میں آیک جایتا بگلہ ہے گاڑی ہے اور بہت بردابرنس بھی اورسے سے بره کرائیں جیزیں کھ جی اس مارے

"ارےخالہ.....!تم نے تو دل خوش کردیا۔" "اب مير يسلمي ستار عوالي موث تو يكيند؟" "ارےخالہ.....بالکل یہمی کہنے دالی کوئی بات ہے۔"

المامه كے والدين كى خوشى كاكوئى ٹھكانة بيس تھا۔ انہوں نے بغیرجا کچ یو تال کے صرف خالد کی باتوں پر مجروسہ کرکے ارحم كرشت كے ليے رضامندي ظاہر كردى اور يہتك سوچنا کواراندکیا کدایک امیر غریب کے مردشتہ لے کر کیوں آتا ہے؟ یا تو اس کے بیٹے میں کوئی نقص ہوتا ہے یا بھر جب وہ غریب کواسین پیروں کی جوتی بنا کررکھنا جاہتا ہے۔ ورندگوئی امركي غريب سےدشتہ استواد كرنا ينديس كرنا۔

اوراس کا انداز ہ امامہ کو بہلی رات ہی ہوگیا کہ س وجہ سے المامه كو ارحم سے وابستہ كيا كيا ہے كيونكه كوئى بھى امير باب جا بد وخود كنيا بهى عياش مواي بي كي لياك نيك اور بارساجيون سأتحى كابى انتقاب كرتا باورارهم توشادى كى يملى رات ہی اتی شراب بی کرآیا تھا کہوہ ٹھیک سے کھڑ ابھی نہیں

بدى مشكل سے المدنے ارحم كوبستر يرلنايا اوراس كى جرابين اور جوت إتار \_ جب منع ارحم كي آكي على تو امامه عردی جوڑے ہے کمرے کیڑوں میں آچی تھی کی لیکن وہ اب مجى اى مسين لك دى تى كدارتم كولكا كركوني آسان كى حوراس

# Downlead From Palsoasyan

ك كريش أكى مواورارم ني بساختداس كاباته بكركر ہور بی تھی کہار حماس کے لیے پہلی مرتبہ کوئی چیز اا یا تھا۔ سرایک نهایت خوب صورت کلانی اور فیروزی رنگ کی سارهی تھی جس پر جمینوں کا کام نفاست سے کیا ہوا تھا کیکن اس كا بلا وُرْسليوليس اوراتنا حِيمونا نفا كهاس كوپين كرامامه كوشرم آراي مي جب المديد سازهي جن كربابرآني توارهم مبوت سا

رہ کیا میلن جب امامہ نے اس سے کہا۔

"ارتم الم اب مير اليه بدؤريس لائ مجمع بهت خوتی ہوئی کیکن میں ہے بہن کرآپ کے ساتھ یارٹی میں تہیں جاسلتی کیونکہ میں جیس جاہتی کہ میرے حسن کو کوئی غیر محرم ويمهي 'يد سنتے بي ارحم آگ بكوله بوكيا۔

"مس كيالكا بكريس تمبارك ساتھ باہرجانے كے ليے مرا جارہا ہوں بياتو ماما كے كہنے ير ميں مہيں لے جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ ورندتم میرے اسٹینڈرڈ کی میں ہواورویسے بھی کیڑوں کے تھان میں لیٹی ہوئی تمہاری جیسی عورت کو میں اینے ساتھ لے جاکر اینے دوستوں کے سامنے اپنا مُداق نہیں بنوانا جا ہتا تھا۔'' وہ دوجملوں میں اس یراس کی اوقات واسطح کر گیا۔

ارحم کی باتیس س كر امامه كوشد بد دهيكا لگا اور وه ارحم كو سمجمائے کی کوشش کرنے تھی۔

آتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے پڑھنے والوں انسانوں کے سامنے انسان گرجائے تو اٹھ سکتا ہے لیکن اپنے الله كى نظر مي اكرايك باركر جائے تو پھر پستيان بى اس كا

اسائي طرف تح ليا-وقت سیک رفناری سے گزرر ماتھا۔ امامہ کی ساس المدير جان چھڑکی تھی اور اس بات کا برملا اظہار بھی کرتی تھی لیکن جس کی وجہ سے بیرشتہ استوار ہواتھا اس کوامامہ کی ذرای بھی يروانه هي \_ارحم كے نز ديك امامه كى كوئى اوقات جيس تھى وہ امامه کوتشو بیر مجمتا تھا جے ضرورت کے وقت استعال کیا اور پھر مینک دیا۔ کہیں ممانے عرانے یا کسی یارتی میں امامہ کوئیس

سارا دن امامہ فارغ رہتی اوراس پوریت کودور کرنے کے کیے امامہ نے لکھنا شروع کردیا تھا ابنی سوچوں کولفظوں میں وهال كراس عجيب ى خوتى ادرسكون ملتاتها\_

ایک دو پهرامامه ساریه کام نمثا کر جاب کی سال گره نمبرك ليے افسانہ لكھ رہى تھى كہ اجا تك ارحم كمرے ميں داخل موا اور امامه كوصفي قرطاس يرجهكا موا د مكهر كوچيخ لكا\_"كيامورباع؟"

''وہ میں اینے پیندیدہ ڈائجسٹ''حجاب'' کی سال گرہ کے کیےافسانہ لکھد ہی تھی۔''

"أبهى يره صنا كافي تهيس تفاكهتم نے لكصنا شروع كرديا اور ویسے بھی اِن ڈانجسٹوں میں ہوتا کیا ہے سوائے جھوٹ کے۔'' ''ارحم.....کپڑوں کوا تارینے میں اگراسٹینڈ رڈ ہتے ہیں ''نہیں ارحم ......آپل اور تجاب میں جو بھی کہانیاں تو مجھے ایسے اسٹینڈ رڈ کی کوئی ضرورت نہیں اور ویسے بھی

تہاری آنکھوں میں جوحیاتی اے دیکوکر میں نے ای کیے طے کرلیا کہ ارحم کی شریک حیات تم ہی بنوگی کیونکہ بیٹا برائی کو بميشه احيمائي كختم كيا جاسكتا باور بينا .....تم تو الله تعالى ك ب عد قريب مؤتم الله اي خاوندكوراه راست ير لانے کی دعا مالکو وہ تمہاری دعا ضرور سے گا۔ میں مال ہول كيكن مجصى مانكنائبيس آتاورند آج تك يس اين بيغ كوسدهار چى موتى \_ بينا .... جمهيس ما تكني كاسليقه باور چروه تو بولى ے ما تکنے والے کو بھی خالی ہاتھے نہیں لوٹا تا۔ اور پھرامامہنے خدا ہے لولگالی۔ سوالی بن کراس کی چوکھٹ پر بیٹھائی۔ اورايباتو موبى نبيس سكتا كماللداي بندے كوخالى باتھ لوثا وبات واسيخ بند ب كواتكاركر في رجى حيا آلى ب بندوں کے لیے کوئی کام ناممکن ہوسکتا ہے لیے اس کے لیے کوئی کام مشکل میں وہ جو جا بتا ہے وہ موجاتا ہے کیونکہ وہ خالق بي تمام جهانول كا اور دو تو أيك بل مي بھى موئى قوموں کوراہ راست برلے آتا ہے۔ تو چرارتم کوسدھارنا کیا مشكل تغار

رات ہے ارح کی امی اور المد بہتال میں تھیں اور جب ارتم کی ای کوڈ اکٹر نے بٹی کی خوش خبری سنائی تو وہ تجدے میں مركنئي اورفورا يبخوش خبرى ارحم كويحى دى\_

آدى ائى بوى سے بقنا بھى منظر مواسية بچوں كى محبت اس کے دل میں اجا کر ہوئی جانی ہے۔ ارقم بھی پی خرین کر بے ساختہ خوش تھا خوتی اس کے اندرے پھوٹ رہی تھی اور وہ خود اس بات کو مجھنے سے قاصر تھا کہ جس نیے کی اسے بالكل پروانبيس محى اس بكى كود كمينے كے ليے وہ اس قدر دیوانہ کیوں ہور ہا تھا کہ اس نے اپنی تمام میٹنگ لینسل كردى اور پہلى فلائث سے لا ہور سے كرا جى آ كيا۔ امامہ كو ابھی ابھی کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔امامہ کا چرو مرجمایا ہوا لگ د باتھا کہیں ہے بھی کوئی خوشی کی جھلک اس کے چرے يرواصح تبيل مورى تحى \_ ارحم كى اى في جب امامه كواداس ويكحاتو مضطرب بوكرامامه سي يوجها-

"كيا موابينا ..... تم خوش مبين موكيا؟ جب كدا يك عورت كى زندكى كايسب سے ناياب لحد موتا ہے جب وہ اللہ تعالى كى كسى كخليق كواس ونياميس لانے كاباعث بتى ہے۔"

ورخبيس ماما ..... ميس خوش خبيس مول كيونك ميس جانتي مول كرة محے چل كرميرى بنى كے ساتھ كيا ہونے والا ہے۔ يہ بھى

\*\*\* كي دنول سے امام كى طبيعت بردى بوجل مور بى تھى كچھ مجى اجھائيس لگ ريا تھااس وجه سے امام كى ساس اس كابہت زیادہ خیال رکھرہی تھی۔اے بچوں کی طرح پکڑ پکڑ کر کھانا كھلاتى' دودھ يلاتى اتىٰ محبت دىكھ كرامامەكى آئىھيىں اكثرنم ہو جاتیں۔ایک دین توارحم نے ساری حدیں یار کردیں اس کی ای جب مرجيل مي تووه تسي الري كواي مركم إلى

"ارخم ..... يكون باورات يهال كول لائے بين؟" "م كون بوتى بوجهف يسوال كرنے والى ـ" "شرات كى بوى اورآب كے مونے والے يحكى مال ہوں <u>" بچے کا شتے</u> ہی وہ ایک بل کے لیے تعثالکین دوسرے بى كى المحالى اصليت ميس دالس أحميا-

ومنهين اس مريس وهسب چول راع جس كاتم نے بعى تصور بحى مبيس كيا موكاء عمره كهانا احيا ببننا اورسب يجئ اس ليتم اين حديش رمواور جھے اين زعر عي جين دوتم ميرى ای کی پیند تھی۔شکر مانو کہ میں نے مہیں قبول کیا اورآ ئندہ میری زندگی میں وخل اعدادی کی تو ایک منت میں فارغ كردول كا\_" بيسنة عي المدكي بيرول سيز مين نكل عي اور وہ وہیں سیر حیوں پر بیٹھ تی۔اس کی سجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ زعرى نے اس كے ساتھ بيكسالداق كيا ہے۔

"سارے موڈ کا ستیاناس کردیا۔ جاآل عورت اس سے اليما تما كه يس يهال آتا بي تبيل-"بيد كبتا مواوه ايي دوست كو \_ كرجلا كيا\_

جب ارجم کی ای آئیں تب بھی امامہ بے حال ی سيرجيون يربيض تحى امامه كواس حالت بيس د مكيد كرارهم كي اي يريشان ہولئيں۔

" كيا بوااماميد ..... كي تو بولو بينا-" امامدوت روت ايني ساسے پوچھے گی۔

" الما الله أب في ميرى زندگى كون بربادكى جب ارحم كو میں پیند نہیں تھی او کوں آپ نے مجھے ایں ہے مسلک کیا۔ "بيا .....يس مال محى ناخود غرض بن كي هي جب خالد نے مجھے تمبارے بارے میں بنایا تمباری یا کیزگی اور اللہ سے محبت کی داستان سنائی تو مجھے لگا کہتم ہی وہ الرکی ہوجومیرے منے کوبدل عتی ہے اس کی اندھری زندگی کور نور کر عتی ہے اور جب میں نے حمہیں و مکھا تو تمہارے جرے پر جونور تھا اور

حمات ..... 256 ..... ويحمو ٢٠١٢

كنامول كودعور باتفا كيونكه اساسية رب كوراضي كركاس کے اطاعت گزار بندول میں شامل ہونا تھا۔ وہ محدے سے اٹھا تو امامہ کو ایک بالکل مختلف ارحم لگا جس کے ہرعضوے عدامت فیک رہی تھی۔وہ المدے یاس آ کربیشا اور ہاتھ جوڑ كراس بصعافي المنكفاك

"ارحم .....يآپ كياكرد بي ين-" "امامه .... من تميارا مجرم مول من في تمياري ساتھ

بہت غلط کیا میں نے مہیں اینے حق محروم رکھالیکن پھر بھی تم ایک نیک ہوی کی طرح اسے تمام فرائض پورے کرتی رہیں تم میری کسی نیکی کا صلہ وجوزندگی میں میں نے بھی کی مولی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئدہ میری وجدے مہیں كونى تكليف بيس بنيح كى اوريس افي بى يرجمي بمي كوئى آفج نہیں آنے دوں گا۔ میں زعد کی بعران کی حفاظت کروں گا۔" المام ارحم كابدلا مواروب وكي كررون لكى

"المسساب بتنارونا تعاتم نے رولیا۔اب مل تماری آتھوں میں بھی آنسونہ دیکھوں۔اب صرف تم مسکراؤ کی قیقے لگاؤ کی درنہ میری بنی بھی تمہاری طرح روثو ہو جائے كى-"ارحم نے المد كا نسويو محصة موئے دهرے سال ككانول مي كمارامام بناكي "اوربيد عموامام تممار ليالك اورخوش خرى-"

" كھول كرتم ہى د كيولو "الم مجلدي جلدي ريبر كوكھولنے کلی اور جاب کا سال گرہ نمبر دیکھ کراس کی خوشی کی اُنتہا نہ رہی اور جب اندراینا لکھا ہوا افسانہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی آ تھوں سے خوشی کے آنسونکل آئے اور وہ فورا اللہ تعالی کا شکر ادا كرينے كے ليے اٹھ كئى كرآج خدانے اس كى تمام دعاكيں س كي تحيي اوراس كواس كى اوقات سے ذياده تو از ديا تھا۔

سمسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ ہے گئ اسے بھی لوگ و کھے کر گندے فقرے کے گے اور پھرایک دن اس کے پھول جیسے وجود کوکوئی بدردی سے سل دےگا۔"

"الله ندكرے بيٹا كہ بھى ہارى كى كے ساتھ ايسا ہو۔" يم مرده لهج مس ارتم كي الى في كها-

" الما ..... من بحى نهيس جامتى كه يجهايها موليكن به حقیقت ب- مال باب كا بويا بحول كوكا ثناية تاب اورارهم بحى الركول كے ساتھ يى تو كرتے ہيں۔ارحم كے كيے كا تاوان ميرى بي كو چکاتا بڑے گااس لیے یا میں خوش نہیں ہوں۔" یہ کہ کرامامہ مجوث چوٹ کررونے کی اور دروازے پر کھڑے ارم کولگا کہ كى نے ال كو منددكها يا موكدد يموم كننے بھيا كيد كھتے ہو تم وہ مجرم موجس کے جرم کی سزاتمہاری بی بھٹنے کی اور دہاں كور كور ارحم ندامت اور شرمندكى كے بينے ميں شرابور ہوگیا۔اس کے قدم من من کے ہو گئے اور وہ دروازے سے بی للث أيا كونكراس من ايية كند عوجود كواني بني كسامن لے جانے کی ہمت نہیں تھی۔وہ گناہ گار ہاتھوں سے اپنی یاک بي كوچيوناليس چامتانها وواين كنامول كى كردسانى بني كو تحفوظ ركهنا جابتا تهااى ليدورواز يسيعوالس ليث آيا-المامك ساس المدكوسليان دري تفى ـ

"بينا .....الله تعالى عااميد تيس موت ووقادر مطلق ہوہ ضرور تہاری دعاؤں کوسے گا بس تم اس سے مائتی رہو۔ شام ہوتے ہی ڈاکٹر نے امامہ کو ڈسچارج کردیا۔ امامہ اچی ساس اور بی کے ساتھ کھر آگئی۔ جینے بی اینے تمرے میں واخل موئى كمريكا نقشهى بدلاموا تقارد يوارون بريتم برجنه تصويرين جنهيس وكمح كرامامه كووحشت موتى تحى ان تصويرول كا اب وہاں کوئی نام ونشان بھی نہیں تھا اس کے بجائے ان د بواروں پر آیت الکری اور درود یاک کی تحرے گئے ہوئے تھے۔ کمرے میں روشی بالکل مرہم تھی اور کسی تفسی کے رونے کی آواز آری تھی ایک بل کے لیے امامہ کونگا وہ کی اور کے كرے ميں آھئي ہوليكن جب اس نے قريب جاكر ديكھا تو المدكى حيرت كى انتها ندرى كيونكه تجدے ميں چكيوں سے رونے والا مخص كوكى اور تبيي ارحم بى تھااتى خشوع وخضوع سے تو المسه في بعى الله ي محضيل ما فكا تفاليكن جتنازياده كير اكندا مواسے اتنابی زیادہ رکڑ تا پڑتا ہے اور ارحم کا تو پوراجسم گناموں ے تھڑا ہوا تھا اس کے وہ اللہ کے حضور آنسو بھا کرائے



"اوه الله ..... كيم دمبر كوخاله جاني كي سال كره يا في تاريخ كو برا بعائى جان كى ويْدْنگ اينورسرى آتھوكوچھوٹوكى سال كرەجو كيك اوراينامن يسند كفث ليربغير كلماي تبيس اور يحربزي بعاني اف .... (سر يرغير اضطرارى اعدادي ماته مارا ساته ليول كوسى دانتول تے کیلنے کی زحمت دی)" دس کا مندسے گر رائیس اور گیارہ کوان کی جی سر پرآن چیچی ہے جن کی ناک اتن کبی ہے کہ گوئی عام ستاتخذيو تكابول من جيابي بيسراحيا خاصا كنداكروا وتی ہے اجھے بھلے بندے کا۔ بندرہ کومیری جان سارہ میری پیاری دوست ساروی اس کے لیے و تمبر کا نے سے سلے ہی تیاری کرنی برخی ہے ویسے اب کرتواس نے بھی بردام بنگامطالبہ اردیا ہے سلے سے بی اشفاق الرکی کتاب داویہ کے تیوں مول كافر أن كياني كيراجوتمبري محترمه ببنده يوجع بعني كورس كى كمايس كياكم جواردوارب كالمعاريون كويرده كرمفز ماری کرنی بڑے آج کل کے دور میں تو جو سجھائے وہی سب ے برااور کشمالہ یعنی کہ میں جونہ صرف کھر بلکہ بورے خاندان والول كى" مالا" مول اس كى متاع حيات تو انجى سال كره ك جميلوں ميں آدمي بيس بلكه بس ياؤره جاتى ہاور ميرى يجارى تخواہ تو اس ماہ مبارک میں ہتھیار ڈالے بیٹے جاتی ہے کہ بیخے كة الدسر عدى تبين ويقصوران بس كى اوركاتو كم ميرا اینازیاده لکاتا ہے۔ بقول شاعر ....سارے جہاں کا در دہارے جكريس ب فرجمكتناتوريش كانان.....

"پیارے من مو بخسب کے بڑے اہا کو دہمبر میں مالا پر سب سے زیادہ پیارا تا ہے وجہ؟ اہا میاں کا جمع دن جوسارو کی سال کرہ کے بین دن بعد خراماں خراماں کی شوخ اتر اتی اٹھلائی دوشیزہ کی طرح سرعت سے تشریف لے آتا ہے ہے ہالائے سم ساٹھ برس کی عمر میں بھی اہا میاں کا حافظہ قابل قدر ہے اور سال کرہ کے معالمے میں تو قابل رشک بھی ۔۔۔۔ اس دن خصوصی طور پرسارے خاندان کے بچوں میں نمک پارے اور بوئدیاں بانٹے ہیں۔ سموس اور برگر کے شوقین بچے خوثی خوثی انہیں کھا کرگز اراکر لیتے ہیں کہ اہا میاں شام کو سب کو مزے مزے کی کھاری ذمہ مزے کی کھاری ذمہ

داری مالا کے تاتوال کا ندھوں پر آپڑتی ہے۔ آخرکو اکلوتی امیر
پوتی جوہوئی۔ مرتاکیانا کرتا کے مصداق دعمبر مالا کے لیے ڈھیر۔
ساری خوشیاں (مجھ کے ہوں گے آپ ڈھیر ساری سائگر ہوں
کی نوید) لاتا ہے۔ اللہ اللہ کرکے بیارے ابا جان کا جنم دن
گردتا ہے تو بائیس دعمبر ہے اکیڈی کولیگر کے "برتھ ڈھے
سنرن" کا آغاز ہوجاتا ہے۔ ان تمن چار دوستوں سے چان
بخشی ہوتی ہے تو چیس دعمبر سے ہما نجوں اور بھیجوں کے ایام
سال کرہ شروع ہوجاتے ہیں اور پھرائیس دسمر کوآنے والی مالا
کی سال کرہ شروع ہوجاتے ہیں اور پھرائیس دسمر کوآنے والی مالا
کی سال کرہ پر مالاخود تو کوگال ہوتی ہی ہے باقی سب بھی مہینے
کی سال کرہ پر مالاخود تو کوگال ہوتی ہی ہے باقی سب بھی مہینے
کی سال کرہ پر مالاخود تو کوگال ہوتی ہی ہے باقی سب بھی مہینے
کی سال کرہ پر مالاخود تو کوگال ہوتی ہی ہے باقی سب بھی مہینے
سے انسی ڈال پس پشت دھیل دیے ہیں۔ "

''روتے روتے ہستا۔۔۔۔آنسو بہے بھی ناتو سعامسکرائے میری لاڈلی۔'' کچ پوچھے تو اس دن ایسے فقرے دل پر دلاسوں کے بھاہے دکھدیتے ہیں۔

'' جنگل میں منگل مالا کے دم نے سب نے پیشور مجایا ہے سال گرہ کا دن نہیں بلکہ بجٹ کے اختیام کا دن آیا ہے'' شب کے ہوتے ہی نم آنگھیں بیراگ الاپنے خود ہی چپ چاپ سو جاتی ہیں۔

نومبری جیسے ہی ابتداہوتی کے شمالہ دمبری کی فتخب تاریخوں
پر گے دائروں کو اور سرخ کرنے گئی۔ ابامیاں کے لیے ایک عدد
نی شال مجے رہے گی کہ دمبر میں موسم کے تیور بھی نشیب و فراز کا
شکار ہوجاتے ہیں۔ بڑے بھائی کو خانمان میں ہم آنے والی
تقریب کے مطابق ہر دفعہ نے تھری ہیں سوٹ کی خواہش ہوتی
سو ان کے لیے ویڈنگ اینور سری پر سوائے ڈرلیں کے کوئی
مہترین تخذیوں۔ بھائی کو و کھے ساڑھی یا بیک ہی بطور فر ہائش
دلا تا ہوگا۔ ابا میاں کے لیے بھاری بحرکم کیک بہت ہوگا۔ فیر
سے ہر شیمی شے خواہ گاجر کا حلوہ ہو یا تھیر ابامیاں اس دفت تک
تعور انھوڑ اما گئے رہے ہیں جب تک دہ شے ختم نہیں ہوجاتی پھر
سے ہمانے ہمانے دوست احباب تو ان کی دلچی اور شوق مالا کے
آگئے ہمارے دوست احباب تو ان کی دلچی اور شوق مالا کے
اندین بمعدا ہم اور تھائف کے اندراج کی جا تیں۔ بیارے
تاریخیں بمعدا ہم اور تھائف کے اندراج کی جا تیں۔ بیارے

### Devide Fren Receivem

تنصيم من بها بحول اور جيجول كي بھي پسندكوسا منے ركھ كرتجا كف كا تعين كياجا تا-سى كوليم جايي كسى كواستورى بك كاسيث سىكو سونے جا کنے والی بردی آ تکھوں کیے بالوں اور کول مٹول مندوالی كريا مي كوجاني والى كار كسي كوعلى موبال كسي كوكيرم بورة كسي كو كعزى أوسى كوذ هيرسار عفيار الدريسب مالا كوبل ازوقت بتادياجاتا تاكيس وتت يرمون والعارث الكك سيحفوظ رباجا سك محراي موقعول يرمالاك باته سية آرافك كارد بى بہت كام آتے جودہ دىمبر كے آنے كے خوف سے كى دان سليني تاركرليتي ال دفعالو بالان الوطي عكمت ملي بهي مواقع كى مناسبت سے تياركى اور فى الفوراس يول بھى كرۋالا اور كمال ميرهي مواكه بلاليس وبيش استعدوماه كالخواه التصي ألبهي کئے۔سال کا کوئی ماہ ایسانہ ہوتا کہ جب سی عزیز رشتے دار کی سال گره نهآنی ہومگر دنمبر میں تو حد ہی ہوجانی پھر بندہ آکتوبرکو كمرى كميرى سناجحي تبين سكتاكه مابدولت كى پيداش بحى اس ماه

بروقت استعمال كى جانے والى زمانت سے خوب فائده مواتو الحلےسال کی پیشرفت برجمی سوچوں کے در دھڑ ادھڑ کھٹکھٹائے حانے کلے جنوری آیا جلا گیا فروری آیا دم دیا کر بھاک گیا مارچ نے تو جانے میں خوب ہی عجلت دکھائی ایریل ہوتا ممکی یا جون جولائي سلائي كاكام بحى بره جاتا اور يرهاني كالبحى يسوان مہینوں کے آنے کا تو بہتہ ہی نہ چلنا۔ ہوا کے جھوٹکوں کی طرح نے کزرجائے۔اکتوبرجی اپنی بہارد کھلا تارخصت سنخشق ہو گیاتھا۔ موتا اور تومبر دھا كەخىز خوف كيدى ياول آجاتا كمآنے والا

آج دعمبر کی دوتاریخ تھی اوراس دو کے ہندے کے کروکھمال کی بيقرار نظرين سي انو محصة ي دارف كي ما شدد يواندوار المراكاري تعیں پنوف دہراس کی کیفیت جو پتلیوں پر روشن کے روپ سال ساريكن تحيس نيجى سنورى مالا كيحسن كودا أتشه كرد الاتعاب "وراسل بات بير عليس صاحبه ... مير عي المركى شدیدخواس بے کہ تکاح اس مادی میں تاریخ کورکھ لیاجائے كيونكها حمرايي سال كره كدن كوياد كاربنانا جابتا ب باول جو كب مصرك كلون يت خاموش تن يك

لخت برس يرسب بادلول كى كرج جمك كونظر انداز كرتے مالاكى ساسومال على كلهاعوان اس كى والمده الصحرام البحيش بحر بورشريني

"بہن جمیں کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بیٹیاں جتنی جلدی اسين كمرى موجاس اتنااح عاب كراي تصديح كبركهال كى كالتظاركرتي بي-"جواب شائستدانداز مس الإميال كي جانب

جواب سنتي عائله بيكم خوشى سينهال اور كشماله باتحدياوس حصور بے ہوش ہوگئ تھی۔جس پرسب کا یہی خیال تھا کہ مالا باہر ہونے والی کرج و چک کے زیر اثر بے ہوش ہوئی ہے جبکہ ایسا نہیں تھا بلکہ دل حزیں کے کسی کونے سے پرزور مہیں'' کی صدا ابعری تھی جونسی کی ساعت یتک دسانی نده صل کرسکی تھی۔ مالاكود ومبر" يعبت مى جبكال ماهدر باكوال كى ذات س





ہے جیسامیں جا ہتا ہوں۔ آپ سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا " گینده بخودایک کے بعدایک آنے والامینج و مکھ

كجحدنول سے دہ محسوں كردہ ي تھى كەنتمان ياشاذ ومعنى باتیں کرنے لگا ہے وہ یا تو بات خداق میں ٹال دیتی یا موضوع تبديل كرديق ليكن آج ..... آج توجيع وه فعان كالقارباركافيملكركاي مكا

"آپ جھے چھاچی لکتیں ہیں آپ کی باتوں کی بازگشت جھے آپ کی غیرموجودگی ش بھی تروتازہ رکھتی ہے آپ ے بات کرنامیرے لیے طمانیت کا باعث ہے۔ "وہ جیے اس کی باتوں کے جال میں الجھنے گلی۔

" آپ کی ناراضکی میری جان پیدینا دیتی ہے۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہول آپ مجھے اپنی ایک تصویر بھیج دیں۔آپ جیجیں کی نا؟ مجھے اینا نون تمبروے دیں۔ میں آب كى آوازسننا جابتا مول بلكه بيميرانمبرليل مجهيكال كيجيئ كامين انظار كرول كا-" نعمان جيسة آج سب ہتھیاروں سے لیس ہوکرآیا تھاائی ترکش کے ایک ایک تيرے ال يروار كررہا تھا۔ كلينه جذبات ميں بہتے بہتے ايك دم خودكو موش ميس لائي۔

"الچھاتوتم جھے سے الیکٹرانک محبت کرتے ہو؟" ''وہ کیا ہوتی ہے؟ میں تو تھی محبت کرتا ہوں۔'' جواب آیا۔

"وبى محبت جوآج كل انٹرنيك په موجود ہر دوميرے بندے کو ہرتیسری لڑکی ہے ہوجاتی ہے۔ پھراس کی تصویر كا تقاضا آتا ہے يانمبركا-" تكينه نے تشخرانه انداز ميں

" "آب مجھالیا مجھتی ہیں؟"نعمان نے دریافت کیا۔

تیرے نام سے شفاء ہو، کوئی زخم وہ عطا کر ميرے نامه بر طے تو، اے کہنا بيادب سے محمینا بھی آن لائن ہوئی ہی تھی کہا سے جمٹ سے ب ملیج موصول ہوا۔ مسکراہث نے ہونٹوں کا احاطہ کیا اوراس کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ "وجمهيں پية كيكيا بكر مساس نائم أول كى؟" بآپ برلحد کی کا انظار کریں تو کیا اس کے آن كايية بمي بين حلي كا؟ "اسكرين بالفاظ جم كات "اجما أو مرا انظار كررب معمم " محميد نے

"اتی خوش فہی جناب کو؟" نعمان نے اسے تک

"تو تھیک ہے چر جاؤ جھ سے بات کیول کردے ہو؟" محمینہ نے منہ پھلاتے ہوئے سی مینڈ کیا۔ "ارے یار مداق کردہاتھا اچھارکوتو حمہیں پہند ہے نا مین بیس برواشت کرسکتا تهاری نارانسکی ـ " نعمان کامینج

یں....نہیں اب بھی کہونا۔'' محمینہ نے طمانیت م مراتے ہوئے جواب ٹائپ کیا۔

"آپ کو پیۃ توہے میں نماق کرتا ہوں پھر بھی سریس ہوجاتیں ہیں۔"نعمان کےالفاظ اسکرین پر جم گائے۔ 'پتہ ہے میرا دل کرتا میں اسے دیکھوں جس کو دو مہینول سے صرف لفظول کے ذریعے جانتا ہوں۔''ابھی وہ بجيلاتيج عى يره دى تحى كماسا كاموصول موا میری امیآج کل میرارشنه دهوندر بی بین کین میں

شادی آپ جیسی کسی لڑکی ہے کرنا چاہتا ہوں۔آپ کے خیالات بجھے متاثر کرتے ہیں آپ کی موج ہر چیز و کی ہی

## PowilealFair Palacian

لب کے ہزار تسخوں کے بعد وہ آئے مسکرائے اور شفاء ہوگئ اسكرين يدومر عشعر كالفاظمودار موت "آب بیار سے؟" محمید نے اس سے فکرمندی

'' تقااب جیس اورا کردیدار پار ہوجائے تو رہوں گا

"اجها چرآب آرام كريل" بب كوني جواب نابن

يراتو تمينهن كها\_

"ارے بات توسنوش آپ کے جواب کا منظر ہول

اوركال كالبھى \_"تعمان چھروہى دہرانى \_

"اورآب نے ابھی تک تصویر بھی نہیں سینڈ کی "ایک اور میں آیا اب تو محمینہ بھی اینے آپ کو کافی حد تک راضی کرچکی تھی کیکن کوئی طافت تھی جواے روکے ہوئے تھی ورندوہ تو کب کی مل کرچکی ہوتی۔

"مير \_موبائل كى بيٹرى داؤن ہے بيں بعد بيس آني ہوں۔ "ملیج سینڈ کر کاس نے لاگ آؤٹ کردیا۔

کیکن سوچیں تھیں کہ ..... احھا ہے لڑکا۔ مجھے مال ہوتی تو نعمان ای بات سے شروع کرتا جبکہ گلینہ کی کوشش سے کرد بی جاہیئے۔امیر بھی ہے عزت بھی کرتا ہے۔ جھے گھر ہوتی کیہ بات گھماد ہے۔اب وہ کوشش کرتی کہ نعمان ہے میں کسی کو بتانا ہوگا۔امی ....نہیں ....نہیں فرینہ کو بتاتی ہے کم پات کرے۔ آج بھی وہ خودکورو کتے رو کتے پھر ہول وہ کسی اور کو نا بتادے۔ کیا سویے گی وہ کہ اس کی

"اكريس وليي نه مولى جيسي تم جاية موتو؟" حمينه "مجھے آپ کی خوب صورتی سے غرض ہیں۔ آپ جیسی بھی ہوں میں بس آپ کود یکھنا جا ہتا ہوں۔"نعمان کا فورا

جب میرے خوب صورت ہونے سے فرق تہیں

ير تا تود يكنا بهي كيون؟ "محمينه نے چرسوال كيا۔ "میں آپ سے شادی کرنا جا بہنا ہوں میں آپ ہے مخلص موں۔ آج تک میں نے آپ سے بھی کوئی غیر

اخلاقی بات جیس کی چربیاجتناب کیوں؟" تعمان کے الفاظ اسكرين بيابجرك

"اچھا ہم پھر بات کریں کے امی بلا رہی ہیں۔" تكينه في سيند كر ك جلدى سے لاگ آوٹ كيا اور كمرے

**ተተተ** 

وہ مجھے بھول ہی گیا ہوگا ماد رکھتا تو سلسلے رکھتا

تحكمينه جيسي بى آن لائن آئى است سينتج موصول ہوا۔ اس دن کی گفتگو کے بعداب جب بھی دونوں کی ہات

لڑگیاں ہی جیب ہوتیں ہیں دکھتے میں خودگو تخت ظاہر کرتیں ہیں لیکن مرد کا النفات انہیں جلد یا دیر اپنی جانب متوجہ کر ہی لیتا ہے۔ان سے تھوڑا ساالنفات یا کر وہ کب اپنی سدھ بدھ گنوادیں انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی اور جب خبر ہوتی ہے تب وہ خود خبر بن چکی ہوتی ہیں۔ جسے کوئی بیراخیال کرے کوئی میراخیال کرے کوئی میراخیال کرے کوئی میراخیال کرے

کوئی میرے کیے دن سے دات کرے کتنا فرحت بخش خیال ہے چاہ جانا کس کوئیس اچھا لگتا۔ چاہ جانا ایک ایساا حساس ہے جوانسان کوزین سے آسان کی بلندیوں تک لے جاتا

ہا ہے اسے لکتا ہوہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اس کے ہاتھ ہفت اللیم کی دولت لگ تی ہو۔

کافی دیر کے وہ گھٹنوں یہ تھوڑی اور موبائل گود میں رکھے سوچ میں کم بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ ہونٹوں سے جدابی نہیں ہور ہی تھی۔

''جمینہ کن خیالوں میں کم ہو؟'' فرینہ نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کےاسے متوجہ کیا۔

''ہاں ''''' پہنیں '' محمینہ متوجہوتے ہوئے ہوئے ہوئی۔ ''کب سے آوازیں دے رہی تھی کہاں پہنی ہوئی تھی؟''فرینیاس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ''کہیں نہیں خالے روین حلی کئی ؟' محد نہ شیتہ

"کہیں نہیں۔خالہ پروین چلی کئیں؟" جمینہ نے رشتے والی کے بارے میں پوچھاجو کب سے آئی بیٹھی تھی۔ "دیں جاگئے میں ایس میں کا تھی میں کہا

وں عبارے بال چی ہو بوب سے ہی ہے۔
"ہاں چی گئیں ای لیے قبلانے آئی تھی شام کومہمان لا
رہی ہیں خالہ، اس بار کافی پُر امید ہیں امال نے کہا ہے کچھ
انظام کرلیں اور تم شام کو تیار رہنا اب کمرے نگل آؤ۔"
فرینہ نصیلی جواب دیتے ہوئے کمرے ہاہر چلی گئی۔
اس کا ایک دم منہ بن گیا یہ اس مہینے آنے والا کوئی دسواں رشتہ تھا۔ تنگ آئی تھی وہ روز روز شوہیں بنے سے
دسواں رشتہ تھا۔ تنگ آگئی تھی وہ روز روز شوہیں بنے سے
اور او پر سے آنے والے ایسے تھے کہ دیکھ کرواپس ہی نہیں
اور او پر سے آنے والے ایسے تھے کہ دیکھ کرواپس ہی نہیں

میرے اعتبار کے قابل ۔۔۔ ایسی تحبیتی ہی ہوتی ہیں جملا اعتبارے قابل کیکن وہ قلص ہے میرے ساتھ۔۔۔ نہیں۔ تکمینہ بیاوگ اور مخلص ان لوگوں کے لئے لڑکیاں وقت گزاری کا ذریعہ تو ہوسکتی ہیں قابل محبت نہیں۔۔۔۔ شایدوہ مجھے ٹریپ کردہا ہو۔ نہیں۔۔۔ نہیں۔۔۔۔ انہی بے ربط سوچوں کے درمیان وہ الجھی دہی تھی۔۔

تکینداورنعمان کی دوی انٹرنیٹ پہ ہوئی شروع شروع اس کے طور پہلیالیکن کب وہ اس کے طور پہلیالیکن کب وہ اس کے حور پہلیالیکن کب وہ اس کے وجود کی عادی ہوگئی خبر ہی نہ ہوئی۔ کتنے کھنے دہ لوگ مختلف موضوعات پہ با تیس کرتے گزاردیتے نعمان امیر مال باپ کا اکلوتا بیٹا،خوش شکل بخوش اطوار جمینہ کواس کا انداز با تیس شائعگی متاثر کرتی ۔ وہ اسے تم کہتی تب بھی وہ انداز با تیس شائعگی متاثر کرتی ۔ وہ اسے تم کہتی تب بھی وہ آگے سے اسے آپ ہی کہتا۔

سیدانا گریجونیش کمل کرے آج کل کھر میں ایجے رشتے کے انظار میں بیٹی تھی۔ وہ دو بہیں اور ایک بھائی سے سے بڑی کھید، پھر تماد جوآج کل کر بجویش کا اسٹوڈنٹ تھا اور سب سے چھوٹی فرید جو ان ونول انٹر کردہی تھی۔ گل اور سب سے چھوٹی فرید جو ان ونول انٹر کردہی تھی۔ گلید اللم صاحب اور سکید انٹر کردہی تھی۔ گلید سکون زیر گی گزار رہی تھی کہ بیٹم کے ساتھ خوش حال اور پُر سکون زیر گی گزار رہی تھی کہ اس سکون میں پھر "نعمان پاشا" کی آمد سے لگا اور کب اس کی سوچیں بدلیس، کب سب کو سمجھانے والی خودنا تھی کا شوت دیے گئی کی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ شوت دیے گئی کی کو خبر ہی نہ ہوئی۔

کھرےکام کان سے فارغ ہوکر جب تکینہ بور ہونے
گئی تو فیس بک استعال کرنے گئی۔ کرتی تو وہ پہلے ہمی تھی
لیکن اب استعال بڑھ گیا۔ سیانے کہتے ہیں کوئی چز کئی
ہی کیوں نہ ہواس کا زیادہ استعال بناہی کا موجب
ہوتا ہے۔ انہی دنوں اس کی ہات چیت "فعمان پاشا" سے
ہوئی۔ پہلے تو وہ اسے ایک گروپ میں ملا پھر اس نے
مہذب انداز میں اسے بہتے کیا۔ وہ اسے استے احر ام اور
عرب شروع شروع میں وہ اسے نظر انداز کی گرویدہ ہوتی
چلی تی۔ شروع شروع میں وہ اسے نظر انداز کرتی رہی لیکن
زیادہ دیریا کرتی۔

را الا الا العام الا العام العام

جا كفرى بوليل جهال مصلسل يونا تفا لینے نے آہتہ آہتہ اے نعمان سے ہونے والی مجھے یقین کرنا جائے ..... ہوسکتا ہے وہ سچا ہو کیا تمام بات بنا دی۔ فریندسب سن کر سکتے میں آ گئی۔اس ینداس روز روز کی ذات سے نجات ال جائے۔ انہی ے پہلے کہ فریندال سے سوال کرتی سکین بیٹم بازارے سوچوں کے درمیان اس نے وہ فیصلہ کیا جو شاید عام شام کے لیے سامان لے کراوٹ آئیں۔ محمینہ نے اس کا حالات میں وہ نا کرتی \_ ہاتھ دباکراے چے دہے کا اثارہ کیا۔ ''الله پاک آپ پلیز مجھے بتاؤیہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے " كتنا كامره كيا؟ تكييناب وقت هم بي يتم جاكرتيار کہ نہیں۔" وہ دعا کرنے کے بعد سوچوں کوجھٹکتے ہوئے موجاؤباتي كام مين اورفرينه نمثا ليت بين " سكين بيكم جمينه بلی پھلکی ہوکر کمرے سے باہرنگل آئی۔ کو خاطب کرتے ہوئے بولیں۔ افرینہ مجھےتم سے ضروری بات کرئی ہے۔" دونوں "كام تقريباً موكيا باي-آب ريخدي چرآپ كى طبيعت بكر جائے كى۔اب آپ آرام كريں ميں اور بہنیں پون میں کام کرنے میں مصروف تھیں کہ ملیندنے فرينك متوجد كرتي موسئ كهار فریندد کھے لیتے ہیں۔" محمیدان سے سامان پکڑ کے انہیں "خریت ہے گلینہ؟" فرینہ نے پریشان ہوکر پوچھا۔ يانى كا كلاس تحانى مونى يولى\_ "الله نعيب الجمع كرك" سكين بيكم في ياني يية "بال ..... بال خريت بيس سوچ ربي هي كرآن والول كومنع كردول وه بهى اكرا تكاركر محياتو ..... " محمينان ہوئے ای فرمال بردار بنی کودعادی۔ باسيت سعدريافت كيار شام میں مہمان آئے کھایا پیالڑی دیکھی اور جواب "اوہو ..... گلینداللہ بہتر کرے گا کیوں تم اتنامنی سوچ محصدن بعددين كاكهر طي محداس بارسب يراميد ربی ہو۔"فرینے اے وصل دیتے ہوئے کہا۔ تصح كم بال موجائ كى رشته برلحاظ في معقول تحااوران كى "میں تک آئی ہوں اس روز روز کی اپنی تذکیل نگاہوں میں ممینے کے پہندیدگی بھی تھی سکین بیلم نے سے۔ میں خود کو بوجھ بھتے گی ہول۔ وہ بوجھ جو اٹھانے کو توان لوگوں کے جانے کے بعد حاجت کے نواقل بھی ادا کوئی بھی تیار نہیں۔ "اس کی آواز ایک دم بھرا گئی۔ کیے تھے کہ ہال ہو جائے۔ رات کوتمام کام نمٹا کر جب "آني .....آني الله يهجروسه رکھوميري بهن ائي مايوي دونوں ایے کمرے میں آئیں توفرینے نے بے صبری سے كيول؟ الله جب أيك پھر كے اغدموجود كيڑے كورزق سوال کیا۔ ويسكنا بواس خالق كائنات فيتمهارا بمي جوزكهين "آني وهسب سيخ تفا؟" "كيافريند؟" محمينه نظر چرات ہوئے يو چھا۔ نہ کہیں لکھا ہوگا۔ مایوی کفرے میری جان۔"فرینداے مكے لگاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ "آني ميري طرف ديكي كربات كرين نا-"فرينداس كا "اور بال ميرى بين ميسكون ساكوئي كى بمستلة چروا فی طرف کرتے ہوئے بولی۔ ان کی آنھوں میں ہے مہیں تو دیکھنا کوئی شفرادہ بیاہے ون میں تو جذبات کی رومیں بہد کروہ سب بتا گئی تھی آئےگا۔ فرینات دلاسدیے ہوئے بولی۔ کیکن اب وہ چھوٹی بہن سےنظرچرار ہی تھی۔ کیاسوہے گی "فریندا گرکوئی مجھے خودشادی کرنا جاہے؟" حمینہ دہ اس کی بری بہن نہیں ....نہیں میں نے کوئی ناشائستہ حرکت تو نہیں کی لیکن شرمندگی تھی کہ .... حجنحكتے ہوئے كہار "كيامطلب آيي آپ كا؟" فريندنے كھ نہ جھتے " آ بی کہال کھوکئیں آپ؟" فریندال کوا پی جانب موے دریافت کیا۔

عجاب ...... 263 .....ده

نے کچھ غلط ہیں کیاائی میرایقین کریں۔ "گیندان کے کھٹے پہاتھ دکھتے ہوئے التجائیا نداز میں بولی۔
سکینہ بیکم ہے خاموثی سے خالی خالی نظروں سے دیمھنے
لگیں۔ ان کی نظری گلینہ کو آرپار آتی ہوئی محسوں ہوئیں
لگیں۔ ان کی نظری گلینہ کو آرپار آتی ہوئی محسوں ہوئیں
لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے آئیں سب پھھ تایا۔
مائیں ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو آگینے سے بھی زیادہ
اختیاط سے دکھتیں ہیں لیکن کب ان کی اختیاطیں دھری کی
دھری دہ جاتیں ہیں کسان کی بٹیاں ان کا اختیاد تھ ہے کہ

اطلیاط سے دیں ہیں بین نبان کا احیاطیں دھری کی دھری رہ جاتیں ہیں کبان کی بیٹیاں ان کا اعتباد توڑ کے دھری رہ جاتیں اور کسی کی باتوں کے کیچے پنکھ لگا کر پرندہ بن جائیں اور طوفانی ہواؤں میں اڑنے کیسے جس میں اڑنا رسوائی کے علاوہ آنہیں کی تینے میں دیتا۔ علاوہ آنہیں کی تیکھ میں سکتے میں تھیں کہاں ان سے جوک ہوئی

سکین بیگی می سکتے میں تھیں کہاں ان سے چوک ہوئی کہاں ان کی فرماں بردار بیٹی انجان راہوں کی مسافر بٹی ادر وہ بے خبر رہیں۔ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ اس کی بیان کردہ سچائی کو پر کھنے تئی جس نے کہا تھاوہ محبت نہیں کرتی۔ انہوں نے ان حالات میں بھی مجھداری کاوائمن تا چھوڑا۔ اگر وہ مڑی ہوئی کنڑی کوسیدھا کرتے کی کوشش کرتیں یا تو وہ ٹوٹ جاتی یا اور مڑجاتی۔

"آپی کیا آپ واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟" حمینہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔

''دوه واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے کرتا کیا ہے؟ آپی
اگرده اتنا ہی اچھا ہے تو امی سے بات کروں میں چراس
دوزروز کے جنجھٹ سے بھی نجات ل جائے گی آپ کؤوہ
آپ سے بیاد کرتا ہے کیا آپ بھی اس سے کرتی ہیں۔'
فرینداس کے جواب کا انظار کیے بغیر ایک کے بعد ایک
سوال کیے جاری گی کہ اب اس دوزروز کی ٹمائش سے جان
بھی چھوٹے گی جو مخلف لوگ آتے اور کی زاویوں سے
بھی چھوٹے گی جو مخلف لوگ آتے اور کی زاویوں سے
جانچے جیے دہ کو کی لڑکی ہیں بلکہ قربانی کا جانور پسند کرنے
جانچے جیے دہ کو کی لڑکی ہیں بلکہ قربانی کا جانور پسند کرنے
جانچے جیے دہ کو کی اگریند نے اپنے چھے کھڑی ماں کو
باتوں نے آئیں شاک کردیا تھا۔
باتوں نے آئیں شاک کردیا تھا۔

''فرینتم باہر جاؤ مجھے تگیز ہے بات کرنی ہے۔'' مال کی سرد آواز پہ دونوں ایک دم چونکیں۔فرینہ تو فورا ہی باہر نکل تی اور تکمینہ فق جرے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔فرینہ کے باہر جاتے ہی سکینہ بیٹم ڈھ جانے والے انداز میں بستر پہ بیٹھ کئیں۔

''جھینہ …… بیفرینہ کیا کہدرہی تھی کیا ہیہ تج ہے؟'' سکینہ بیگم نے اس امید پہ تھینہ کودیکھا کہ جیسے انجمی وہ کہہ دے جو انہوں نے بنا وہ سب جھوٹ ہے لیکن اس کی خاموثی انہیں ہولارہی تھی۔

سانے کہتے ہیں کہ آئی جوانی سنجالنا مشکل کام ہے ....کوئی کوئی بی سنجالتا ہے۔ میں ہیں جاہتی کہوہ سب الفاظ دوباره دبراؤل \_ بال مهيس اب بفي الركوئي شوق رہ گیاہے تو کرلو پورایہ موبائل پڑا ہے۔ انہوں نے ال كے سامنے موبائل بھنگتے ہوئے كہا۔

" بجھے تھوڑی دیر تک بتادو کیا جواب دوں کل جولوگ د یکھنے آئے تھے انہوں نے شام کو بالایا ہے انہیں شادی کی جلدی ہے اور مجھے بھی۔" سکینہ بیٹم کہتی ہوئی اندر کرے میں چکی کئیں۔

وہ وہاں شاک کے عالم میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔اسے لكا تفاس كے ساتھ طلين غراق مواہ يا تووه كونى دراؤنا خواب د مکھرتی ہے یا پھر .... جانے کیا سوج کراس نے سامنے پراموبائل پکڑ کے اپنی آئی ڈی آن کی تو وہ اسے بلاك كرجكا تحاروه ايك موجوم ى اميد جواساب تك سنجالے ہوئے تھی اب وہ بھی ڈھ ٹی تھی۔ وہ اسے بدوعا كي دين كل آنو تے كرك بى نبيس رے تھوه رونالہیں جاہتی می وہ بھی اس مخص کے لیے جس نے اسے اے کھریس اپی بہن اور مال سے نظر ملانے کے قابل مبيل چھوڑا تھا .... كيول كيا اس فے ايسا يقية كى مونا چاہے تھامیرے ساتھ .... میں ای قابل تھی۔ عمینے نے بدردى سے تکھیں ہو تھیں۔

بس اب اور بيس رونا .... اب ميس في سوج ليا كه كيا جواب دینا ہے اب وہ اپنی مال کواور مایوس نبیس کر ہے گی۔ جو پچھ مونا تھا ہو گیا اب اور تہیں ..... کھودت تو لکے گالیکن ووستجل جائے کی جلدی ہی۔آنسو یو تجھتے ہوئے اس فعزم سيسوجا اوراندركى جانب قدم برهاديابهي اسے اپنی ماں کو چیپ کروانا تھا اور منانا بھی تھا اور رب کے حضور بجده شکر بھی تو بجالا نا تھاجس نے اسے برے انسان سے بروفت بحالیا تھا۔

جب اس كي آ كله مكل ون خاصا نكل آيا تفار ايك دم ہر برا کے آئی اور ٹائم دیکھا تو گیارہ نے چکے تھے۔ سب جلے محے ہوں گے۔اب تک تو ای معمان سے بات بھی كرچكيس مول كى \_ پيتايس كيا بناموگا \_ يمي سوچ كروه باتھ مندد هوئے بغیریا برآ منی۔بابرآتے ہی اس نے سکین بیٹم کو باتھ میں موبائل پکڑے ساکت سامنے تکتے بلیا۔ یا اللہ خير ....اس نے دل ہى دل ميں دعا ما تگتے ہوئے بيكارا

"إلى كل كى آكھ تمهارى-" سكيند بيكم نے چو تكتے

"جي اي .... مات طبيعت كيمناساز تحيي ال ليے نيند ويراع لا ال وجه المض بن وي وكل "ال في سكين كذومعى اعداز يفورك بغيرسادكى سيجواب ديا-اس کے تو کہتے ہیں مٹالر کوں کو اکھنیں لگانی جاہے درنہ جب ملتی ہور ہوچکی ہوتی ہے۔"اس بار یندنے چو تکتے ہوئے البیس دیکھاوہ اتن کی ہیں تھی کہ ال كى بات كالى منظر ناجعتى -

"میری بات ہوئی تھی اس سے "انہوں نے سیدھا معيآتي بوئيا

"اس نے تو تہارا نام سنتے ہی کہا کہ میں مہیں جانتا .... تم كس بعروت به مو؟" سكين بيكم نے اس كى طرف طنرسد يكهته بوئ يوجها

"بعديس جبيس في جرح كاووه كهناكاآب كى بنی صرف میری دوست ہاور کھنیس بلکاس نے یہاں تك كهدديا كدوه مجھ سے شادى كرنا جا متى ہے ميں نبيل میں شادی شدہ انسان ہوں میہ بات میں نے آپ کی بیٹی کو متمجما فی کیکن شاید آپ نے اس کی تربیت اس اعداز میں ک کہ وہ دوسروں کا گھر اجاڑے۔'' سکینہ بیکم سامنے دیکھتے ہوئے دکھاور غصے کے زیراٹر ہولتی چلی کئیں۔

'د محکینهآج تیری وجہ سے مجھے بیسب سنتا پڑا۔میری تربيت يدحرف آيا ميراول كررما تفايا تيرا كلاد بإدول ياتو خودز ہر کھالوں ''سکین بیلم صبط کرتے ہوئے بولیں

(3)

### ارم فاطمه المراجعة ا

کیا کرتی تھی۔

اس آنے والی زندگی کے حوالے ہے جی اس کے پھوٹوں ہے جی اس کے پھوٹوں ہے خواب تھے مگر وہ شاید رہنیں جائی تھی کہ حقیق کی دنیا میں ان ہاتوں کی نہ تو کوئی جگہ ہوتی ہے نہ کوئی اس حسیس ہات قربت اہمیت۔ اس حسیس رات کی سب حسیس ہات قربت کے وہ لمحات تھے جب صرف ول دھڑ کتے ہیں زبال خاموش رہتی ہے اوروہ ان پُر کیف لمحات میں وقتی طور پر بہل گئی آس ہات ہے بین زبال کی اس ہات ہے بین زبال کی اس ہات ہے بین زبال کے اس ہات ہے بین زبال کی اس ہات ہیں اور وہ ان کر کی اس ہات ہیں دور کی اس ہات ہیں دور کی دور کی اس ہات ہیں دور کی دور کی دور کی دور کی اس ہات ہیں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی اس ہات ہیں دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی اس ہے کئی آز مائیش لانے دور کی د

**ተ** 

نی زندگی کی پہلی میں ناشتہ پر بھی احسن ہی ہاتیں کرتار ہانگی تی ہیں بھائی سے بنسی ندان ان کے بچوں کی فرمائشیں ہوتی رہیں اور ان سب کے بچ اس کا وجود پیکسر ہے معنی ہوکررہ گیا تھا۔ اس کی ہاتوں میں اور اس کے چہرے پر گزرے خوب صورت کھات کا کوئی تاثر ندتھا اور نہ قربت کے احساس کی کوئی تصویر نگاہوں میں تھی' اسے احسن کے مزاج کو سجھنے میں وقت چیش آری تھی۔

''تمہاراچرہ مرے تصور میں بے عکس سے بالکل مختلف ہے۔'' الفاظ تھے یا احساس میں پھیلتی اؤیت' اینے اندر انجرتے درد اور آنکھوں میں اترتی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سرمزید جھکالیا۔احسن مرادا پنے کے ہوئے الفاظ سے بے خبراس کے خوب صورت حنائی ہاتھوں کو تھام کر اسے رونمائی کا تحذہ پہنا رہا تھا۔

پھودر بعداس نے اپندائی ہاتھ کی شہادت کی انگی کواس کی تھوڑی پرر کھ کراس کا جھکے سراو نچا کیا اور اس کی بلکیس ہنوز جھکی ہوئیں تھیں' تبھی اس کی فات اور اس کے وجود کونظر انداز کرتے ہوئے عام سے لیجے میں اپنی پہندتا پہندا پن فات اور اس سے بڑے رشتوں کے بارے میں بتانے لگا جواس کی زندگی کا جم حصہ تھے۔

''اب تم بھی میری زندگی و ذات کا حصہ ہو۔''یہ کہناوہ شاید بھول گیا تھایا جان ہو جھ کرنہیں کہا تھا جسے کہناوہ شاید بھول گیا تھایا جان ہو جھ کرنہیں کہا تھا جسے نہیں تھا یہاں تک کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا یہاں تک کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ سارہ نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ہرلڑ کی جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہے بہت ہرلڑ کی جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہے بہت کھی اور سے دیشی احساس لیے خواب اس کی پلکوں پر آن کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور ایک تھی اور کھی اور احساس سے حبت نے اسے ان لطیف کھی اور احساس سے حبت نے اسے ان لطیف احساس سے دوشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی احساسات سے روشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی احساسات سے روشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی احساسات سے روشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی وائری میں لفظوں کے قالب میں وُ حال کرایا اظہار

**حجاب** ...... 266 ........... دسمبر۲۰۱۱م

## Downloadsoffon Religion

يزهن كلي تحي ووتفقی می رہتی ہے روح وول کے آگئن میں مر کورے ہیں ج<u>ا</u> ہتوں کی بارش میں تن من بھگونے کو اک نظر کے ملنے کو ول پیمچلتا ہے نارسانی کابیرکرب ول كو مارؤالے كا ول كوكيت مجما تين یہ بیاس توازل سے بی ہرانعیب''

ڈائری کے صفحوں براینے دردکو بھیرنے کے بعد پُرسکون ہوکر اس نے کری کی پشت ہے سر نکا کر آ تکھیں بند کرلیں <sub>۔</sub>

ایک کمے بعد آ تکھیں کھول کراس نے پیچھے مؤکر بیڈ پرسوئے ہوئے احسن مرادکود یکھا جواس سے نے

محرے ویکرافراد لیعنی ساس بھائی اور ان کے بچوں کے ساتھ سارہ کی اچھی دوستی ہوگئی تھی ان لوگول میں اسے وقت گزرنے کا پتانہ چاتا ..... تحرجیے بى احسن كمرة تاسارامنظرجيے بدل جاتا اوراس منظر میں وہ کہیں بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کی والبانہ پن محبت اورا پنائیت سے بھر یورنظر کواس کا ول ترستار ہتا مر اس کے ول کے آئلن بر محبت کی پہلی بوند بھی نہ کرتی ' جانے کیوں وہ اسے نظرانداز کرتا .....دہ اب تک سمجھ

نکاح کے دو بول اجبی دلوں کو اپنائیت اور خلوص ك رشيح من بإنده دي بين .... وه اس سننا جا ہی تھی دل میں کہیں میخوا ہش بھی تھی کہ وہ بھی اسے سے مرکمرے کی تنہائی میں بھی صرف احسن مراد کی آواز ہوتی۔وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی خیال دل میں جاگزیں ہوگیا کہ وہ ایک خود پیند انسان ہے۔اس کی یا تیں اس کی ذات سے شروع ہوکراس کے تھر والوں کی خواہشات اور جذبات تک محدود تخيں۔اول تو تھر کے استے افراد تھے کہان میں اور بھائی کے بچوں میں ہمہ وفت گھرے رہنے ان کے نیاز گہری نیندسور ہاتھا۔ کس قدر تضاد تھا ان دونوں کی مسائل سننے تک وہ اسے بکسر بھولا رہتا وہ سامنے بھی صحصیت میں جنہیں قدرت نے زندگی کے اس منظر ہوتی تو نظرنہ آتی۔ایے نظرانداز کیے جانے کا دکھ میں سیجا کردیا تھا کہ جہاں کچھ رنگ ممل اور پچھ اس کے اندرسرایت کرتا گیا تھا۔ سارہ کے اندر تھٹن ادھورے تھے۔ ہررات وہ اپنی ذات کولفظوں کے

FOR PAKISTAN

اس کی آنگھیں بحرا کی تھیں۔ "أك اضطراب ليےول ميں ساحل يهتنها بي کب بیروح کی بے چینی دل کوسکون دیتی ہے اک اذیت رہتی ہے کیامقام ہےاپنا اس جہان جسی میں بیگمان ہوتا ہے بيطلب محبت كى یے کتارسا حلوں کا ايااك جزيره جس تك رسائي بحي دن کےخواب جیباہ بے صدا ہے ذات اپنی اك اضطراب ليحول بين این دات پس تنبا آج بھی ہم اکیے ہیں"

اس کے لیوں کی خاموثی اور نگاہوں کی اواس بھائی کی جہائد بیدہ نظروں سے چھپی ندرہ سکی تھی۔ایک دن اس کا ہاتھ کپڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولیں۔

"اس معاشرے میں اور زندگی کی تک و دو میں جبکہ باپ کا سابیاور بھائی کا شفقت جرا ہاتھ سر پر نہ ہو، جوزندگی کی اتی ختیوں ہے گز را ہو کہ سکرانا بھول جائے ایک مقام حاصل کرنے اور بیوہ بھائی اور اس کے بچوں کی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے میں اپنی محبت کو کھو بیٹھا ہوا ہے صرف تم اپنی محبت ایار اور صبر ہے زندگی کی رعنا ئیوں کی طرف لا سکتی ہو۔"

احماس سے پورا کرتی اور مہتج دم اینے اوھورے پن کو مسکراہٹ میں چھپائے اپنے فرائض تندی سے سر انجام دیتی۔

شادی کے بعد پہلی عید آئی۔ وہ بے انتہا خوش نی۔

عیدگی وہ ایک نے احساس کے ساتھ تیار ہوئی اللہ کے کہیں گوشے میں اپنے سراہ جانے کی خواہش اپنی ستائش کی خواہش آ ہت آ ہت سرا شاری خواہش آ ہت آ ہت سرا شاری خواہش اللہ کا انظار تھاجب احسن عید کی نماز پڑھ کرآ ئیں اور اپنے مجت بحرے کس سے اسے سرشار کرے اور عید مبارک کے اسے سراہے۔ جانے کتنے ہی بل اس خوش گمانیوں میں سراہے۔ جانے کتنے ہی بل اس خوش گمانیوں میں گزر کے وہ ان خوش کن خوب صورت کی اس کے سے نکل آئی جب بھائی کے چھوٹے بیٹے نے آ کر کے ا

''چاچی جان .....آپ کوچاچو بلارہ ہیں۔''وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے دادی کے کمرے میں لے آیا جہال سب بیٹھے تھے سارہ نے ساس کوسلام کیا عید کی مبارک باد دی پھران سب میں احسن نے بھی اسے عید مبارک کہا رسی اور عام انداز میں اس کے تمام احساسات جیسے مردہ ہو گئے تھے۔کوئی اس کی خاموثی کے پیچھے چھے درد کو بھو ہیں سکا تھا۔

اس رات ڈائری سے اپندل کیات کتے کتے ہے۔ احس

אל אנו לנג تر ہے کمس تری جا ہت کے نشاں ہیں تھے سے ل کریدامید جاگ ہے' ''زندگی توابھی ہاتی ہے۔'' وہ جو بچھتی تھی شاید ہی بھی وہ اس کے جذبوں کی تیش سے آشنا ہوگا..... اب اپنی بے پناہ جا ہت کے انمول کمحوں ہے اسے نواز رہا تھا اپنی تھن ریاضت سے سارہ نے خوابوں کی راه گزر برقدم رکه لیا تھا۔ اب زندگی مشکراتی تھی اس کی آتھوں اور لیوں

والا انسان تھا۔ زندگی کی وشوار بول نے اسے ان لطیف احساسات سے برگانہ کردیا تھا۔ رشتے سمجی انسانوں کے پاس ہوتے ہیں مگر اینے خوابوں اور خوابشات كودوسرول برقربان كرديين واليرشية مركى كے ياس بيس موتے-احسن خوش قسمت تاكم ساره کا ہرگزرتا لحداس کی سوچ سےعبارت تھا۔ میرساره کی کتنی ہی رحجکوں کا صبر تھا کہ اپنی فائل الاش كرتے احس كے ہاتھ سارہ كى ڈائرى كى۔ ایک ایک حرف میں اتر تا درداسے اس کی بےلوث محبت كااحساس بخش رباتفا\_

رات کی تنهائی میں جیب وہ اپنی ہم راز ڈائری سے ول کی بات کہدرہی تھی۔ ایک کمنے میں اسے احسن کےمظبوط ہاتھوں کےلمس کا احساس ہوا ایک ميت بحرى سركوشي الجرى....

و السياني المنايا من الما يام المنايا من المنايا منايا من المنايا منايا من المنايا من المنايا من المنايا من المنايا من المنايا من ال المصرى جان حيات

editorhijab@aanchal.com.pk (الثريثر) infohijab@aanchal.com.pk ( انفو ) bazsuk@aanchal.com.pk ( メック ) (عالم آنتخاب ) alam@aanchal.com.pk Shukhi@aanchal.com.pk (شوفی تحریر) husan@aanchal.com.pk ( حسن خيال

حجاب ..... 269 .....در ۲۰۱۲ ...

'' افغف ..... آج پھر دريہ وگئي۔'' جلدي جلدي ہاتھ چلاتے اس نے جھنجھلا کرہیر برش ڈرینٹک ٹیبل پر پخااور اینا برس اٹھا کرموبائل اور دوسری چیزیں چیک کرنے گی۔اطمینان کرنے کے بعد یرس کندھے پر ڈالا اور سيندلزا تفائے لاؤنج ميں آگئي۔

ور کنگ وومن ہونا بھی جان جو تھم کا کام ہے۔ کھر كوبھى سنجالواور آفس كے كام بھى نبٹاؤ۔ ايك نيام ميں دوتکواریں ایک ہی وقت میں کیے سائیں بیاس کی سمجھ میں مبیں آتا تھا اور سے آج کام والی نے بھی در کردی تھی۔جلدی جلدی تاشیتے سے فارغ ہوکر وہ چھوٹے موٹے جتنے کام بھی نبٹا سکتی تھی ای لیے نبٹا لیے تھے کہ والبى يرأع كم على كام كرنے يدي-

" آج پھر پروفیشل اسائل چرے پرسجا کران ایلیٹ کلاس کی جگمات کوجمیلنا پڑے گا۔ میک اپ زدہ مصنوعی چرے اور ویسے ہی ان کی مصنوعی باتیں اندر سے کھو کھلی شخصیت والے دو غلے لوگ اور چرے اینے نام نهاد فلاحی اداروں کو چلا کر سوشل برس بن کرخود کو مظلوم انسانيت كالمسيحا بمجيه يفتى بين \_ در حقيقت اپني بيار شمرت کی ماری انا کی تسکین کرنا جا ہتی ہیں۔ نیوز میں "ان" رہے کے لیے اور ساتھ ساتھ زیادہ ہوا تو غیر ملکی این جی اوز سے امدادتو مل ہی جاتی ہے۔"اسے نے مخی سے سوچا اور سر جھنک کرسنٹرل میبل سے گاڑی کی جانی اٹھاتی ہاہرنکل آئی۔

ماما ایک مشهور و معروف میگزین میں صحافی کی خدمات سرانجام دے رہی تھی اب تک کافی ادا کاروں، لمی ستارول اور فلاحی اداروں سے منسلک سوشل ور کرز کے انٹرو یوز کرچکی تھی۔ آج بھی ای سلسلے میں اس نے ایک مشہور فلاحی اسکول چلانے والی ایلیت کلاس کی د جاب 270 ...... 270

برورده کی الی بی خاتون کا انٹرویوکرنا تھا۔اُسے ایسے کاغذی پھولوں جیسے او گوں سے کوفت ہوتی تھی جن میں اخلاق اور شخصیت کی اصل''خوشبو'' ناپید ہوتی ہے۔ او کی دکان پیمیا بکوان کے مصداق جن کا سوشل ورک صرف اور صرف اخبارول اور نیوز چینل می پر نظر آتا ہے۔حقیقت میں معاشرے میں آج بھی وہی بھوک، غربت،افلای، جہالت ای طرح موجود ہے جیسی پہلے صورت حال محى ـ

رائے میں ہی اے میکزین کی مدیرہ کی کال آگئ جن کومطمئن کرنے کے بعد اس نے اس ایک اچھے علاقے میں قائم "أسيشل چلدرن" اسكول اور بورد مگ ماؤس کے سامنے گاڑی یارک کی اور تیز قدموں سے چکتی اندرداخل ہوگئی۔ ہیڈ آفس کے باہر بیٹے قاصد کواپنا كاردو براندر مطلع كرنے كاكبتى باہر بنے وينفك ايريا میں انظار کرنے گی۔ چند لحول بعد بی قاصد آفس سے مودار ہوا اور أے اندر جانے كا كمدكروالي ائي جكدير

س میں قدم رکھتے ہی ایک خوشگوار احساس نے اب این حصار میں لے لیا تھا۔ خوب صورت لکڑی کے نقیس کام سے مزین آفسِ اور دیدہ زیب فرنیچرایی مالکن کے خوش ذوق ہونے کی گوائی دینا تھا۔ آفس کے بیوں چ ہیڑ چیئر پر ایک پُروقاری خاتون نے اُسے و مکھتے ہی اپنی چیئر سے اٹھ کرویکم کیا عمر کوئی چونیس سے چھتیں سال کے درمیان ہوگی۔ ٹی پنک کلر کی نفیس ساڑھی میں ملیوس اور ملکے سے میک اپ میں وہ بہت باوقارلگ رہی تھی۔ محلے میں موتیوں کی مالا اور ویسے ہی آویزے کا نوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔ و ومنز غفران فاروق ك شخصيت عصققاً مناثر

## Downloadsoffon Rational

ہوتی عرجس چیز نے اسے چو تکنے یامسحور ہونے یر مجبور کیاوہ ایک عجیب طرح کا مقدس یا نورانی ہالہ تھا جوسامن يبحى اس عورت كوه فلك كرد يكهن بلكه بار بارد مکھنے پر مجبور کرتا تھا جے ماہا کوئی نام نہیں دے

ياربي تعى\_

كرى يربيهمي مامانے اسے مینڈ بیک سے پین اور پیڈ تكالا اوراكيك جيمونا سائيب ريكارة رتكال كركلاس تيبل ك يردكه كرآن كرديا اورروائ انثرويوكي طرح سوالات كا آغاز كرتے ہوئے أس اسكول كو بنانے كى وجدور يافت كرت كاغذ فلم سنجال ليا

ئے کاغذیم سنجال کیا۔ ''اس انبیشل اسکول کو قائم کرنے کا خیال کیوں آیا سرور آپ کو کون سے محرکات تھے جنہوں نے آپ کوممیز کیا كمايس وجني معذوري ركف وال بجول كمتعلق

''محبت '''مسزغفران نے یک لفظی جواب دیا۔ "محبت .....؟" مامان المجتبع ساس لفظ كود هرايا -" ہال محبت مجھے معلوم ہے آپ کوئن کر جرت ہو تی ہوگی اس کیے کہ ہم سب لوگوں کا عام تصور یمی ہے کہ محبت كاصرف أيك رخ بايك بى يبلو باور بم اى رخ سے اُسے دیکھتے بھتے اور پر کھتے ہیں۔وہی مرداور عورت كي روايتي محبت \_ جبكه محبت كاكينوس توبهت وسيع اور ہمہ جہت ہے۔اس كيوس پر لكنے والا ہراسروك الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔محبت کی ایک الگ جہت اور پت ہے اس کیوں کا 'اسر اسروک کون ی محب

ہے؟"مسزغفران نے چیم رک کرأس ہے سوال کیا پھر کچھ تو قف کے بعد خود اینے سوال کا جواب دینا

" بيه ماسر اسر وك مال كي محبت بي بررنگ اس ے پیوٹا ہے۔آپ نے بھی قوس قزح کو دیکھائے ست رنگی ہونی ہے اور کتنے خوب صورت رنگ ہوتے ہیں اودے نیلے پیلے مرآپ کو پہند ہوگا کہ قو س قزح کا اصل بنیادی رنگ سفید ہے ای ایک رنگ ہے استخ رنگ پھوٹنے ہیں بالکل ای طرح اس کا نتاہ کی اصل محبت صرف اور صرف مال کی محبت ہے جس ہے آ کے اتے بہت سے رنگ تھیل یاتے ہیں ہر رنگ محبت کی مختلف جہت کی ترجمانی کرتا اور مزے کی بات تو دیکھیں الله رب العزت نے اپن محبت کی ترجمانی کے لیے جس محبت کومثال بنایا وه محبت بھی بس ماں کی محبت کہ تمہارا رب تم ہے ستر ماؤں سے بردھ کر پیار کرتا ہے۔" ماہا کو لگاسا منے بیتھی عورت خود سے ہم کلام ہے۔ سز غفران نے اپناسر کری کی پشت سے نکار کھا تھا اور نظراس کے لیجھے کسی غیر مرئی تقطے پر مرکوز تھی' اُسے بار ہالگا جیسے وہ ائیے آپ سے مخاطب ہوں پھرِ اپنی تظروں کا زواب بدل کرانہوں نے ماہا کو دیکھا اور ملکی مسکرا ہث چہرے

مهمین منتمجمانی موں۔" یہ کہہ کر وہ دوبارہ ای تقطے کو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ماضی کے واڑوں پر بہت ساعت سے لگا تھل کھلنے لگا تھا اور وہ آ ہستہ آ ہستہ چرچرا ہث کے ساتھ وا ہونے لگے تھے۔

''ارے یہ ڈائٹ وائٹ چھوڑی آئیں چلیں ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہوکر چیپ کر سب کی باتیں سنتے ہیں۔' نادیہ نے مریم کا ہاتھ پکڑااوراس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے اپنے ساتھ تھینی ڈرائنگ روم کے باہر گلے قد آدم پلانٹ کے پیچھے جاکر کھڑی ہوئی اور کان لگا کراندر مریم کے رشتے کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سنے گل ۔ اندر سے تایا ابو، ما ما اور داووکی آوازی آریں تھیں۔

" معائی صاحب آپ کی بات سرآ تھوں پرلیکن ایک بات پردل کھٹکتا ہے کہ آج کل بھی سننے میں آتا ہے کہ فرسٹ کزنز میرجز (شادیوں) میں آئندہ ہونے والی اولاد کو بہت می بیاریوں کا خطرہ ہوتا ہے خود میرے فائدان میں ایسے ایک دوکیسز ہوئے ہیں۔ اس لیے بس دل ہولتا ہے کہ فائدان میں آپس کی شادیاں تا ہوں۔ " ایکی ماما مزید ہولئے والی ہی تھیں کے بیچ میں دادو نے انہیں روک دیا۔

''اے بس کرو بہویہ نے دور کی ہاتیں تو تم رہے ہی کی طرف ہے کوئی'' خوش خبری'' دو ہمارے زمانے میں بھی تو شادیاں ہوتیں تھی اور وہ بھی دو ماہ اور بیت گئے تو مریم کو بھی آ آپس میں بہن بھائیوں کے بچوں کے درمیان شاز ونادر مریم کے سارے نمیٹ ہو۔ ہی ایبا ہوتا تھا کہ خاندان سے باہر دشتہ کیا جاتا ہو بھلا لگائے گئے' سب کے تھیک تھا ہم

بتاؤ ....ابنول سے بڑھ کر بھی کوئی ہوسکتا ہے پھر غفران
اپنادیکھا بھالا بچہ ہے نظروں کے سامنے پلا بڑھا اب
اس کو چھوڑ کے کسی غیر خاندان ہیں اپنی مریم کارشتہ طے
کردیں کیا؟ جہاں ہم لڑکے کی عادات واطوار وخاندان
کوسرے سے جانتے تک تا ہوں بھی ہیں تو اس بات
کی قائل ہوں اور نہ ہی حامی بھروں گی۔غفران اپنا بچہ
ہے۔ کیوں زاہرتم کیا کہتے ہو۔ بھی میری صلاح تو بجی
ہے کہتم دونوں بھائی آپس میں رشتہ طے کرکے اپنے
مریم کے اپو کو
دشتے کو اور بھی مضبوط کرلو۔ ' دادو نے مریم کے اپو کو

یوں ماما کی کہی بات آئی گئی ہوگئی اور زاہر صاحب
فے اپنی والدہ کی رضامندی و کی گرمریم کے لیے غفران
کے آئے دشتے کو ہاں جس جواب دے کراپٹے بڑے
بھائی کو گلے لگالیا۔ ایک دوسرے کا منہ پیٹھا کروایا جانے
لگا اور باہر چھپی نادیہ نے بھی مریم کو گلے ہے لگایا اور
خوشی خوشی اے لیے دونوں کے مشتر کہ کمرے کی طرف
بڑھ گئیں۔

**ል**ልል ልልል



مغرني ادب سائقاب برم دسز اکےموضوع پر ہر ماہتخب ناول مختلف مما لکتیں پلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر پیر معروف اديبه زريل فمسركي قلم ميحل ناول برماه خوب صورت رّاجم دیس بدیس کی شاہ کارکہا م<mark>ا</mark>ل

خوب سورت اشعار متخب غراول اورا قتباسات يرم خوشبوئے مخن اور ذوق آتھی کے عنوان سے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت مس

021-35620771/2

0300-8264242

دمريكى بيون دوسال كاعرصه كزر كميا خوب تذرنياز ولواتي سئس چھراللہ کی طرف سے اُن دونوں بر کرم ہوا کہ دو سال بعد نے مہمان کی"امید" بندھ کی۔غفران نے مريم كوتلهملي كالجيمالا بنا كرركه لبيا اس كاخوب خيال ركهتا مچراللداللد كركے وہ دن بھى آن پہنچا جب مريم كے ہاں ایک بہت بیارے سے کل کوتھنا سے بیٹے نے جنم لیا' جہاں میراس کے لیے ایک بہت بری خوشی تھی وہیں يدائش كوفت كحم يحيد كول كى وجدس مريم دوباره بھی مال نہیں بن عتی تھی۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بی نا تھا۔ فرحان اینے باب کے لیے بہت خوش بخت ثابت ہوا تھا اُس کی پیدائش کے بعد غفران کی ہر آفس ڈیل ڈن ہوئی چلی گئی۔ پینے کی کی تو پہلے بھی ہیں تھی مگر اب تو بن برے لگاتھا۔

الجحى فرحان صرف دوياه كانتيا كهمريم كوايك عجيب ے احمال یا اندیشے نے اپنے کھیرے میں لے لیا۔ فرحان کی حرکات وسکنات اور رویہ نارل بحوں سے مختلف تھا۔اس کا سرایک طرف ہی ڈھلکا رہتا اور منہ سے دال بہت بہتی تی پھر آ ہت آ ہت اے بیا جی محسوں ہونے لگا کہ جب بھی دہ یا غفران تھلونا وکھا کراُسے اپنی طرف متوجه كرتے تو اس كا رومل يا تو بهت دير بعد سامنے تایاس سے تاہی ہیں۔مریم نے جب بھی غفران کے سامنے اپنے خدشے کو زبان دی تو وہ اُسے ہنس کرٹال دیتا کہوہ بہت جذباتی ماں ہے یاوہ پہلا بچہ ہاں کا جمی اس کی ایک ایک حرکت کواتے غور ہے نوٹ کر کے وہموں کا شکار ہور ہی ہے۔ ای طرح دو تین ماہ اور بیت محے محرفر حان کی حالت کواب دیکر لوگوں نے بھی نوٹس کرنا شروع کردیا تھا۔اس نے ابھی تک نارل بچول کی طرح حرکت کرنائبیں سیکھا تھا۔اے جب بھی كودين سهاراد بركر بيضاياجا تاتووه ايك طرف لزهك جاتا۔اب تو غفران کوبھی تشویش ہونے کلی تھی۔ دونوں نے اسے بہت بڑے جا کلڈا سپیشلسٹ کو دکھایا'جنہوں نے چنوٹیسٹ کھی کردیے تا کہ سیکہ کی تنجیل کی جا سیکر

كدوه فرحان كے ليے كوئى ميڈ (آیا) ركھ لے اس كے سارے کام نبٹا دیا کرے گی۔ مجبور متا کو بیر کوار انہیں تھا حمرآ خرروز روز کی مج چی سے تنگ آگئی تو اس بات پر راضی ہوہی گئی۔'' آخر کوعورت کی از لی مجبوری جو تھہری حاہدہ مورت غریب ہویا امیرر ہتی تو عورت ہی ہے۔" آیا اب فرحان کی دیکی بھال کرنے لگی تھی مگراہے جب جب موقع ملتا وہ فرحان کے لیے مختص کیے سکتے الگ کمرے میں کھڑے ہوکرا پی محمرانی میں خود سارے کام کروائی مگرجیسے ہی غفران کے آنے کا دفت ہوتا بن سنور کرتیار ہوجاتی اس طرح وہ بوی اور مال کے رشتے کے درمیان بث کررہ گئی تھی۔فرحان اب تین سال کا موچكا تقاراس كاذبن ابن عمرائ في سال بيحي تقاراب جب کے وہ سہارا لے کر تھوڑا بہت چل لیتا تھا تو اکثر یوں ہوتا کہ سی تاکمی چیز سے مکرا جاتا۔ آئے ون کوئی تا کوئی چیز ٹوٹتی رہتی تھی۔ ایک دن غفران نے اسے کہا کہ وہ فرحان کو کسی ایسے اوارے میں داخل کروا دیتے ہیں جس میں ایسے ذہنی معدور بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی بيكن مريم يين كرو متھے سے اكفر كى اے سى طور يہ منظور نہیں تھا کہ فرحان کواس سے دور کیا جاتا۔ اُس کے صاف الکار برغفران چندون اس سے حفار ہا مرمر مم نے ایں بات کی چنداں پروانہ کی اس کے بعد یوں ہوا کہ کی نالسی ایسے واقعے پر غفران اس سے تکفح کلای کر گزارتا مگر وہ چپ چاپ برواشت کر لیتی کہ میں غصے میں آ کر غفران اسے واقعی کسی ایسے ادارے میں واخل نا کروا وے۔ مریم کے لیے تو فرحان اس کے جگر کا مکڑا تھا جا ہے ابنارل ہی سہی اس نے اسے آئی تکلیفیں سہد کرجنم وبإتفايه

شايد قدرِيت كورهم آيا تفامريم پرياس كي آزمائش فتم كرنا مقصود تھى۔ فرحان جار رہنے لگا۔ غفران اينے برنس میں اتنام صروف تھا کہ مریم ہی اسے ہاسپیل لے لے کر پھرتی تھی۔اس کا ایک پیر ہا پیل میں ہوتا تو

اور جب تعیث رپورث أن دونوں کے سامنے آئی تو أنبيل لگا تھا كدايك قيامت ان پر بيت كئ ہو۔ فرحان أبك ابنارل جائلة تفا\_أس كا دماغ بهت بي آبسته كام كرتا تفاجعبي وهكسي بحى چيز پربهت دير بعدا پنارومل ظاہر كرتا تفارمريم نے توروروكرا بناحال خراب كرليا تھا۔ غفران کامجھی برا حال تھا۔ دونوں نے چھوٹا بڑا کوئی ہا سپھل اور ڈاکٹریا حچھوڑا جسے فرحان کا کونا دکھایا ہو یا فلاج نه كروايا مو وممريكونى بارى ناتقي كرجيه وه بييد خرچ کر کے یاکسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی فیس بجرکر تحك كريحة تضدية واللوى طرف سان كى آزمائش تقی۔ ان کی تقدیر میں تکھی جانے والی ان مٹ

آستة ستسب فقدر كي فقط كسامناينا سر جمكا ديا\_غفران مرد تقاكب تك گھر ميں بيٹھ سكتا تھا' اور سے برجے ہوئے برنس نے اس کی ذمہ داریاں اور بوها دیں تعین مرم بم مال تھی اپنی سنتی متا کو کیونگر تفیک کرسلاسکتی تھی لیکن آخر کب تک وہ بھی رو پہیٹ کر صر کرمیشی تھی اللہ کی مرضی کے آ کے سرتسلیم خم کرایا تھا۔ اب اس كى كل كائنات فرحان بى تقار اس كوجيفانا علما سکھانا' کھانا کھلانا اوراس کی پھیلائی گندگی صاف کرنا۔ جب جب وه اپنی کوششیں میں نا کام ہو جاتی تو بھوٹ چھوٹ کررود یتی فرحان میں وہ اس قدر من ہوئی کہ این ذات تک بھول بیتھی۔ کپڑے بدلنے اور بال بنانے كأخيال بهي استبآتا جب غفران استوكما يابتاتا کہاس کے کیڑوں میں سے بدیوآرہی ہے۔ محریس کون آیا گیااے اس سب کی خبر بعد میں ہوتی۔ آہتہ آہتہ غفران اس سے نالاں رہے لگا۔ اے مریم سے بہت یں شکایات رہے گئی کہوہ اب پہلے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے تا بھی سنورتی ہے بعد میں ساس کو بھی ال ہے بہت گلے پیدا ہوگئے کہ وہ ان کے پاس آکر نہیں بیٹھتی گھر کی خبرنہیں رکھتی۔غفران اور مریم کے لے کر پھرتی تھی۔اس کا ایک پیر ہا پیلل میں ہوتا تو درمیان اب تو تکنح کلامی بھی ہونے لگی تھی۔غفران کہتا۔ دوسرا گھر میں پھرا کیے دن وہ ایسا سویا کے دوبارہ بھی نااٹھ الالك حجاب المستور 274 مستور ١٠١٧ م

وسأئل مين أنجيتن حائلته كامناسب خيال اور وكمجه بهال نہیں کر سکتے تھوڑی بہت بنیادی تعلیم یاان کے کھیل کود کا انتظام كريحت مول مكرآ مستدآ مستيه بيداداره اتني شهرت حاصل كركميا كداب ايليث كلاس تتعلق ركھنےوالےوہ والدين جواييخ ايسے بچوں كو بوجھ بجھتے ہيں يہاں داخل كروا ويت بين اور جم ان كا بعر يور خيال ركهت بين يبال پر أنبيس مال كى ممتا كا احساس ملتا ب جا بوه اے محسول کرنے کے قابل نا بھی ہوں۔ مجھے اللہ نے ایک فرحان واپس لیا تھا مگران بچوں کی صورت مجھے بہت سے فرحان ال محتے انہیں دیکھ کران کے لیے کچھ كر كے مجھے كونا كوں سكون ملتا ہے۔ميرى پياى متاكى تسكين موتى إلى زندگى كامقصد مجمين تا ي .. اب بدادارہ بی میری کل کا نتات ہے۔ بیسب میرے یے میرے فرحان ہیں۔میری متا کی تعمیل انبی کے دم ہے ہے۔ " میں کھر کر مریم غفران مسکرادیں اوران کے عكرانے سے سارا وجود کسی مقدس بالد میں لیٹا محسوس ہونے لگااور میں جو کاغذ قلم روک کر ہوش دخرد سے بیگانہ ہوئے ان کی کھائن رہی تھی۔ کب ان کے کرب ہے ميري ألكميس بعي بطلك يوى تعين بية بي بين جلاآج مجے لگا تھا کہ میں کسی "انسان" سے می ہوں این روفیشنل کیرئیر میں کسی حقیقی انسان کا انٹرویولیا ہے۔ مجصال مقدس نوركي وجداب سجهيس آفي تحي كه بياتو ممتا کا نقترس تفاجس نے ان کی ذات کا احاطہ کرر کھا تھا۔

سكا\_مريم كى حالت بهت دكر كول تحي وه اتنا تو اس كے ذہنی معندور ہونے کی خبریہ نا روئی تھی جتنا اُس کے اس دنیات ہمیشہ کے لیے چلے جانے پرروئی تھی۔انبارل بی سبی پروہ اس کے پاس تو تھا۔ زئدہ سائس تو لیت تھا۔ ایک گری چپ نے مریم کواسے حصار میں لے لیا تھا۔ چند ماہ گزرنے کے بعداس کےول میں دوسرے بیجے کی خوابش پیدا ہوئی کوئی تو ہیوجواس کی دحشتوں کا ساتھی ہے ،اس کی پیای متا کی تفقی دور کرے۔ جب غفران یرای کادیا وبرهتا گیاتو تک آکرای نے مریم کوبیدوح فرساں خبر سنا ہی دی کہ وہ اب بھی ماں کا رہتبہ دوبارہ حاصل نہیں کرعتی۔ مریم ایک گہرے شاک میں چلی گئے۔اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد بھی یا تو وہ پہرول جیب رہتی یا پھراسے ڈیریشن کے دورے پڑتے۔ تک آگرایک سائکالوجمٹ ہے ال كى كا ونسلنگ اور تحراني كروائي جانے تكي تھي۔ مریم غفران ایسا لگتا تھا کسی خواب میں سے جا کیس تھیں۔ان کا چرہ آنسوؤں سے تر تھاجوان کے گالوں پر لاهك رب تق

''ای قرابی کے دوران میں نے یہ بات کیلی 'محت بدل کمی ختم نہیں ہوتی نا مرتی ہے بیتو بس اپنی سمت بدل لیتی ہے ' بھے بھی اپنی مجت کی سمت متعین کرنا تھی۔ جاتی ہے۔' بھے بھی اپنی مجت کی سمت متعین کرنا تھی۔ فرحان کی حالت نے بھے پر بید حقیقت تو آشکار کربی دی فرحان کی حالت نے بھی پر بید حقیقت تو آشکار کربی دی محمل کہ کتنے ہی ایسے والدین ہی مشکلات اٹھاتے ہیں طور پر معذور بچوں کو پالے ہیں گئی مشکلات اٹھاتے ہیں ان میں سے اکثر کے پاس اسنے وسائل بھی نہیں ہوتے ان میں سوچ ان میں کہ ایسی کے بیش نظر غفر ان نے بچھے یہ انجیش چائیں کہ باؤس بنانے پر مجور کیا۔ میری حالت کے پیش نظر غفر ان نے بوری آزادی و سے دی کہ میں جو پچھاور جیسا جا ہی بول دو کروں۔ روپ سے کی ہمیں کوئی کی نہیں تھی۔ میری حالت کے پیش نظر غفر ان نے بچھے پوری آزادی و سے دی کہ میں کوئی کی نہیں تھی۔

س نے بیا کول ایے لوگوں کے لیے بال تھا جو کا کا ایک کا ایک اس کے لیے بال تھا جو کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

حجاب ..... 275 .....دسمبر۲۰۱۲م

ريمانوررضوان

"صبح صبح وروازے برکون دستک دے رہاہے۔" دادی جان نے كرخت أواز ميں كہا۔

"وادي آپ رہے ديں ميں ديكي ليتي مول-" فرح مین نظی برش دمونے کی وجہ سے ہاتھ کیا تھے جنہیں حبث سے فرح نے لان کے دویے سے صاف کرکے وويثاوونول شانول يربرابر كمياتها

"فرح بعثو\_" بوسٹ مین کے بان بھرے منہ سے بھکل لکلا تھا۔''میڈم کے نامر جسٹری ہے۔'' ''جی دیجیے۔''فرح نے اندرونی خوشی جسیاتے ہوئے

عام سے لیج میں کہا۔ جاب ڈائجسٹ کے کرمیث اچھی طري لاكذكر كاعمآ كرلفافه كهولا

"اوه ..... دادی .... به دیکسی" فرح خوشی ے چلائی۔

' ارے چل نگلی کوئی کہانی آ گئی ہوگی آتی رہتی ہیں كہانيان تم تو خوش سے ياكل بى موے جاتى مو" دادى ئے تبیع پڑھتے ہوئے فرخ کو چھڑ گا۔ فرح ڈامجسٹ روم میں لے کئی اتی خوشی کی خبراسے

اين محبوب شو مركوجوسناني تحى-

• .....

"افشال مهمیں اس ماہ کا حجاب ملا کیا؟" کوثر نازنے افشال شابدكوانباس كياتفا\_

"ارےایک توجب بھی کچھ ضروری کام کی بات کرئی موجى يدميدم صاحبة نالائن بيس موتس " كور كوانظار كے بیلحات گرال گزرد ہے تھے۔

"كسے بوچھوں كديمبركا حجاب كس كول كيا-" كور سوچوں ميں الجھي ہوتي تھي۔

"أَ تَيْدِيافِيس بِك بِراسْينس وال ويق مول-"وماغ

مِنَ يَاكِيرُ نِهِ فِي أَمِينَ كُمِ آنِ كَي

رهنہیں.....نہیں سر طاہر قریشی، سعیدہ آ فی خفا نہ ہوجا تیں اس بوسٹ سے۔" کوڑنے ارادہ ترک کیا اور انیانس کھولا۔

''افشال آن لائن ہوجا۔'' کوڑ بے صبری سےخود ہے یولی۔

"الله حجاب ڈ انجسٹ کے ساتھ سر پرائز اتی خوشی تو زیرگی میں بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ' کوٹر زیراب کہہ ربی تھی۔

"بیا محنت کا اجر ملا ہے مہیں سر پرائز کی صورت ملا ہے مجھے اندازہ ہے تہاری خوثی کا جب ہم کی اداراے ے جر کراس کے ساتھ قدم سےقدم الا کرچلتے ہیں ہاری مخلصی، سیانی بر بحروسہ کرتے ہوئے جب وہ ادارہ جمیں خوشی اور قم کے موقع پر یاد کرتا ہے ہارے ساتھ ہوتا ہے الماراساته بماتا بإفر بصد مرت عاصل موتى بولى كيفيت بيان بيس موسكتى-"زايده بيلم في اين لا ولى بني كو مجمايا تفايه

"بیا سے نوبے ہے م دیوانی مورسی موڈاک کے ملتے بى بس اب چلود ضوكرو، شكرانه بجالا وُ ہرخوشي رب العزت كافتياريس بخوى كالحات بس رب وبركز فراموش ندكرنا-"زابده بيكم في بدايات كى اوركور فورابى فمار فسكرانه ادا کرنے چل دی

.....

"شابدا ج من ك ذاك أنى ب-"افشال خوشى خوشى شوہر کو بتار ہی تھی۔

"يار برماه كي غازيس روزي داك آنى بتهارى، ماشاءالله ماري بيمها حبيناموره قابل مصنفه بي اورماشاء الله ہر ڈائجسٹ اور میگزین میں مصتی ہو، نجانے کتنے ڈائجسٹ اور میکزین ہر ماہ گھر میں آتے ہیں۔" شاہد احساس تفخر میں گھرے بولے تھے۔

"شاهدآب بھی نہ....!" افشال نرو مھے پن

"ميل سف علما كيا كهدويا جان شابد" شابد ف

276

"اوه حجاب اتن جلدي آگيا۔" محاب ڈائج و مکھ کرخوش ہو گئی جلدی سے کھولا۔ "اوه الله جي ..... ماشاء الله ..... ماشاء الله بيرسر يرائز ابھی سب کو بتاتی ہوں۔"صیاخوشی خوشی کمرے سے باہرتھی تفى سبكومر يرائز ديناتفا\_ " اشاء الله كتناحسين و يكوريك كيا كيا ب مجھے تو یفین بی نبیس آر باایا لگ رہا ہے میں خواب و کھے رہی موں۔" کور نازة مطلی سے بولی۔ "حيدا آباد سے كرا جى تك كاسفر بھى خواب يى كيا موگا ہاں " کوڑ کے بھائی نے فقی سے کہا۔ اليكسپوسينشر هي اتن روشني، اتن جميكام ي مال نمبردو بقعة نور بنا مواتها خوشى برايك كے چبرے ير بقصال مي ائي ی عیفل نے سوئی كلرك مفى تفي لأسول اورسرخ كلابول عدانيج سجا تعااج کے اطراف بھرے پڑے رہمین، رنگ برنگے چھوٹے بوے غبارے آ مھول کو خبرہ کردے تھے قل اے ی کولنگ میں ایئر فریشنر کی جنینی جنی مبک سبحی اپنی سانسول مس مورب تع الليج كي واليس جانب مهمان خصوصی کے لیے کولڈان مبرون مینیفن میں کرسیاں رہی تھیں بونے کو بھی گلاب اور موجے کے چولوں سے آ راستہ کیا ہواتھا۔ کرسیوں کےسامنے دوٹیل جوڑ کر کمبی می ایک بیمل لائٹوں سے جائی گئی تھی، قابل مصنفین کے لیے فریش کھولوں سے بے کجے وشر کارڈ، شیرز بمع مرثيفكيث الوارد زاور كفث سيح موت تقي "الله شابر كتنافسين الرجمنك كياب ف افق كروب آف بلی کیشن نے ایسا لگ رہا ہے کیمی منظر۔" افشال نے داخلی دروازے یہ قدم رکھتے ہی ستائش انداز میں کہا تو شابدتهي معترف بهواتفايه تمام ترکرسیاں بحر چکی تھیں، بورے ہال کی لائنیں آف ہو چی تھیں، اسیاف لائٹ کی روشی آنیج پر کھے مائیک پر پر رہی تھی پورے ہال میں سکوت طاری تعاامی کی سے حصول کو مستکی ہے جڑھتی دھانی کار کالر کے فینسی

شرارت سے کہتے ہوئے افشال کا ہاتھ تھاما "شامرا بمحى نال يح آجا كيس ك-"افشال في شرماتي موئياته فيحترايا "ال ماه ڈاک کے ساتھ کھفاص آیا ہے کیا؟" شاہد في مسكرات موسة استفساركيا "آ ب کوکیے ہا۔"افشال خوشی سے چلائی۔ "تهاری خوشی دیکه کراندازه لگار با بول\_" رپائز ہے ۔۔۔ سرپائز۔ افشال خوشی ..... 1/2/ ار پائز..... ..... 54/ "مماآپ كى ۋاك آئى بـ ہوئی صباہے کہا۔ سونے دو ..... مبانے بے زاریت سے کہتے ہوئے دومرا کی سی کر کروٹ لے کر کانوں کو ا ..... کیٹ بند کرو ..... مجھے ہونے دو۔" صا نے غصے کم آمیز لیے میں کہا۔ تھی عیقل مما کے غصے ت دُر كرسائية تيل يردُ الجست د كاكر جل في \_ ایک بجے کے قریب مباکی آ کھے کھی تھی روم میں ائد حیرا ہونے کے باعث وقت کا مجے علم ہیں ہور ہاتھا صبا نے سائیڈ بیل سے ہاتھ بڑھا کرموبائل اٹھایا۔ "اوه ..... صباء ۋارلنگ اتنى دىر تلك سوتى رېي، گذ مارنگ صیاجی۔"میانے ہمیشہ کی طرح خودکومنے بخیر کہا۔ بیدے از کر پردے برابر کیے کھڑکیاں کھولیں نومبر کا ايند چل ربا تفاحفندان كرم خوشكوارموسم تفا فضايس حنكى كا صباني كمي سانس ميني كرخوش بواسينا اعدا تاري تقى مندی مندی آ جھول سے کرے میں جاروں طرف تگاہ

كى شخصيت منفر دومتناز لگ راي شي حجاب کی پہلی سالگرہ کے پُرمسرت موقع پرسعیدہ آیا کا چېره بھى خوشى سے دمك رہا تھاسعيده آيائے زينب النساء، فرحت آرا، مشاق احمد قركيتي، قيصر آرا، ندا رضوان، طاهر قريش بھى كانام كے كرجاب كى اس قدر يذيرائى بركاميابى وشہرت کی مبارک بادوی تھی۔ نے افق ،آ کچل کے نے يران جي رائززي كاوش ومحنت كى دل كحول كرتعريف كى فی بھی رائٹرز کے چرے خوٹی سے مل اٹھے تھے سعیدہ فارنے مجلس مشاورت کے اراکین کو اسلیج پر مدعو کیا تھا گئ كرقدم المحاتى اقراصغيراحمه ، طلعت نظامي ، عمّان عبدالله ، راحت وفاء تميرا شريف طور، ناديه فاطمه رضوي، نزبت حین ضیاء، نازیر کول نازی سب اسیج به آ چکے تھے پورابال تالیوں سے کونجا رہا تھا۔ اور سے ساتھ ہی چولوں کی برسات بھی کی گئی می سعیدہ آیا نے سمیرا شریف طور کو بيست اچيومنت ايوارؤ ،تعريفي اسناد ، گفت ميم روي تن باری باری بھی کوالوارڈ ،اسناد، گفٹ دیے گئے تھے۔ صدف آصف اورناديه فاطمه تحاب عابتدائي سنرس ساتحقيس أنبيس بمى خصوصى تحاكف يدازا كيا يسعيده آياايك بار پر مائیک تقام چی تھیں۔

" نے افق گروپ آف پبلی کیشن پیدرب کی خاص مہربانی کرم نوازی ہے کہاہے ابتداء سے بی مخلص وفادار لوگوں کا ساتھ ملاہے آئیل کی مجھی ہوئی رائٹرزنے بیک ٹو بيك شامكارناوارة فيل كام كرك قارئين كو بميشة فيل كا كروبده بنائے ركھا۔ نئ مصنفات كى صلاحيتوں كو ابھارنے کے لیے ہم نے حجاب کو ترتیب دیا، مشاورتی ادارے کا قیام عمل میں لائے، جاب نے ایک سال میں ماشاء الله نئ برائي رائشرز كي توسط سنة ابني بيجان بنالي ہے۔"سعیدہ آپی کی بات پر پورابال تالیوں سے کونج اضا تھا۔ پھرسعيده آئي نے دوياره اعلان كيا۔

"مجام لكعاري ببنيس التي يهما جائيس \_ في كرو آف المليفن كى جانب سے الى تمام نى برانى رائر كو الواروز اور سرشفكيث ينوازا جاريا بي سب سي يمل

بوتنك سوث ميں مليوس، بالوں كا سۇس رول برائے نيچرل ميكاب من مريردويثا جمائ قيمراً مان تعود تسميدك ساتحد سورة فاتحد كي قرأت كي تعمر آراكي دلسوز دولكش آواز مائیک کے ذریعے ایکسپوسینٹر کے باہر تک سنائی دے رہی تحى مديد يا بهى ال تقريب كوكورت كرر ما تعا-

"میں مدمرہ آ کچل و حجاب اینے باری تعالیٰ کِی معکور مول كدرب العزت نے مجھےعزت سے نوازا شكر ب اب كريم كے نے افق كروب آف بلي كيش كے زير اہتمام تکلنے والے برچول کی صدارت کے لیے مجھے چنا كياء الله ياك في تنول برجول كوب يايال عزت، ترقى ے نوازا۔ آج حجاب کی سالگرہ کی تقریب ہے آپ کی چاہتوں اور محبوں کے مراہ چلتے ہوئے بائی نہ جا کہ ایک سال س طرح گزر گیا جن اداروں کے مدیرہ اعلی، لکھاری، قاری ہم قدم ہوکر چلتے ہیں وہی ادارے اچھے کام ایجھے معیار ایچھے نام سے نسلک کیے جاتے ہیں۔" مديره اين جاذب نظر فخصيت اوريني تلي يتصاب ولهجه ميل كهدين فيس

"اب مِس النِّيج پر نے افق گروپ آف پبلي کيش کی نائب مديره سعيده خاركو مدعوكم ناحيامول كي سعيده خارا عباني مخلص ومحنتي سأتنمى بين برنث ميذيا برتواحس طريقے سے ائی ذمدداریال گزشته کی برسول سے بھائی رہی ہیں اب ماشاءانتدسوشل ميذيا يرجمي بخوبي برجول كي شهرت اورساكه مزید بہتر کرنے کے لیے ہمدوقت مصروف ومشغول رہتی ہیں۔"قصرا رااس تقریب کی چیف گیٹ کے لیے بے ساخت بال تاليول سے كوئ الفاقفا قيمرآ ياسامنے اللج ير ر کے صوفے پر بیٹھ چی تھیں سعیدہ ناراتی پا رہی تھیں۔ پنک فیردزی امتزاج کی سازهی مینے لائٹ میک اب باف بالول كافاؤ تريش بناتها آوهے بال پشت ير بلحرے تے جس میں تازہ کرے لکے ممک رے تے سعیدہ آیا في منصوص ديهي وبت محرال ولهيديس خطاب آغاز كيا تفايُرسكون ماحول اورزم لب ولبجيتنفي آ واز اوربيك كراؤند من يني رتصاف كي دهن فكري معيده فار ١١٠١٧ حواب ..... 278 ..... دواب ١٠١١م

احباب ے القمال ہے میلی تقریب ہارے قاری ہارے لکھاری ہارے لیے جملی کی مانند ہیں؛ پلیزآ پالوگ بیقصاد رفیس بک پراہلوڈ نہ کریئے گا نہ بی کسی کو انبائس میجیے گا ادارے کے روز کو فالوکر نا آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے خوش رہیں اور نے افق گروپ آف پلی کیشنزے جڑے رہیں۔"مرطابر قریتی نے مائيك تفام كرمهذب لب ولهجهين كهاجوكهان كي شخصيت كاخاصىقار

تمام مہمانوں کو پیشری، کولٹرنگ، چپس وغیرہ پیش کیے مح تقيمى نے بى جركر انجوائے كيا۔ اب بھى ايك ومرب سال رے تصدائرز سے توگراف لے رہ تصال خوشی کے موقع برنا کلہ طارق سیاس کل عشنا کوڑ مرداده اقراصغير احر صدف آصف ناديه فاطمه رضوي نزمت جبين ضياءا قبال بانؤ طلعت نظاي سميراسريف طورأ نازید کنول نازی و دیگر مصنفین اینے ناول آ ٹو گراف کے ساتھ اسے فینز کو گفٹ کردہی تھیں، بھی قارئین کے لیے أتي يذيراتي بران كاول رب كالشكر كزار تفا تجاب كي بهلي سالگرہ کا دن عمی کے لیے خوشکوار یادوں کے ساتھ یادگار بن كميا تحا اب سب ايك دوسرك كو الوداعي كلمات ادا كردي يتع ايك خوب صورت و يادكار تقريب اختثام پذريهوني تقى\_

آ کچل کے آفیشل کروپ کی ہیڈ ایڈمن صاحبیقل صاحب يهال آ جا ئيں، صانعيشل موسث ايکڻيو ايڏمن ٻيں جو بااحسن طريقے سے ايدمن كے فرائض انجام دے رہى بين-"سعيدة في في فطري هما كرصاعيشل كوتلاشا\_ "مما مجھے بھی بلایا ہے۔" صبا کے ساتھ تھی عیشل بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

"ارے میری جان بیٹے جاؤیا کے ساتھ۔" صبانے حب عادت میشل کو پیارے مجمایا۔ صباعیشل کے چرے پراندرونی خوثی کاعس نمایاں تھا۔ صبا کوسر شیفکیٹ اورابوارة وباكما تفا

"اب میں تحاب ڈائجسٹ کی رائٹرز کے نام اناؤنس كردى بول، الكيوممبركوادارے كى جانب سے كفث يمرويا جائے گاجو يهال موجود اشاف وے كارساره خان، خدیجه تشمیری، اتم خان، کنول خان، کور ناز ـ" معيدة في في م يكار عقياب رائش كوايوارد، اسناد، كف المي وي كارى آل مى سعيدة آلى الك بار كا نام يكارنے لكى تعيس\_" فرح بعثو، كور ناز، افشال شاہد." انہوں نے ساتھ نام یکارے تھے بھی رائٹرزایک دوسرے كود كي كرب حد خوش عيس معيدة في اب سائد بررك صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔

قيصرا يان مائيك تقاما اورطا مرقريتي صاحب كواسيج يرآني كى دعوت دى قيصرآيا، سعيده آيا، جلس مشاورت كاراكين اساف اورتمام مطنفين اورعجي خاص الخاص لوگ بڑی می کیک تیمل کے گرد کھڑے تھے بھی نے قیصر آیا ک معیت میں خوتی سے د کتے چروں کے ساتھ پُر جؤش اندازيس بزاساخوب صورت ساكيك كاناقها كيك يربوك برك ونول من جاب كى بيلى سالكره لكها جكم كا ربا تھا کیک کٹے تی ہرطرف غباروں اور پٹاخوں کی آوازیںآنے لکیں۔

یورے بال کی لائش بھی جل بچھ ہونے گئی تھیں ہر ايكاي ايناي اعداز من فوقى كالظهار كرد ما تفاريجي اي

الياموبال رتصادير لرب تف

تو چھ كوخون كے آنسورلاتا ہے

اور دسمبر کے حوالے سے دوسری بات بیکہ آخراس کو شاعری میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ کہ کوئی کہتا قار كين جس وقت يتحريرآ پاوك يرهيس كيتواس ب-اس كبناد كمبرآ كيا ب، تو كوني كهتا ب-دمبرعب شایداس کے کہ بیسال کا آخری مہینہ ہے جب بورا كلويا كيايايا؟ كتنانفع مواوركتنا خساره؟ اور جب انسان برحساب كرتا بوق أليس اتى خوشى يان كي اليس موتى جننا د کھ کھونے کا ہوتا ہے۔ جتناوہ کئے گئے خسارے برافسردہ موتا ہے۔ بورے سال میں سرز دمونے والی غلطیاں یادآتی

آخری چند دان وتمبر کے ہر برس بی گراں گزرتے ہیں ایک وجدیہ بھی ہوسکتی ہے کہ نے سال سے انسان کو بہت ی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ نے سال میں بہت م کھے کرنے کاعزم کرتا ہے۔ماضی کی غلطیوں کود ہرانے کی بجائے اس سے سبق سکھنے کا اعادہ کرتا ہے، روشے ہوئے دوست واحباب كومنانے اور چھڑے ہوؤں سے ملنے كا وعده این آب ہے کرتا ہے بعض اوقات وہ ال تمام

ہےتو ہاتھ ملنے کے سوا اور کوئی جارہ بیس ہوتا کیونکہ وقت

كزر چكا موتا باورسال كا آخرى مهينه دمبرآچكا موتا

وقت سال کے آخری مینے دمبر کا آغاز ہوچکا ہوگا۔سال بخبر ہاورکوئی کہتا ہے۔جاتا ہواد مبر جھےکورلارہا ہے۔ ۱۱-۲۱ بهت ی تلخ وشیری یادی چهوژ کراییخ اختیام کو و الله وكا اورسال نوكا سورج نى اميدول، آرزول، سال كزرنے كے بعد سال كاس آخرى مينے ميں تمناؤل اور بہت ی دعاؤں کے ساتھ طلوع ہونے کے انسان حساب کتاب کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا لترزول رباموكا

> اس وفعہ سال تو کے واس میں رنگ، خشبو، گلاب ہو یا رب! سب کے آگلن خوشی کے پھول تھلیں ہوے ہردل کے خواب موں یا ربا یوں تو دسمبر کے علاوہ اور بھی گیارہ مینے ہیں لیکن اردو شاعری میں جواہمیت دعبر کو حاصل ہے وہ دیگر مہینوں کو نہیں۔تقریباً تمام شعراء قارئین جس وقت بیتحریر آپ لوگ بردهیں مے تواس وقت سال کے آخری مہینے دمبر کا آغاز ہوچکا ہوگا۔سال ۱۶۱۷ء بہت ی تلخ وشیریں یادیں جهور كراية اختنام كوينيخ والاجوكا اورسال نوكاسورج نئ امیدول، آرزول، تمناول اور بہت ی دعاوٰل کے ساتھ طلوع ہونے کے لئے پرتول رہا ہوگا۔ اور پھر قابلِ غور بات بيب كرة خرد مبرد كهدرد كاستعاره كيول ب؟ وممر کا مہینہ جب بھی آتا ہے

ارادہ تھا جی لوں گا تھے سے چھڑ کر گزدتا نہیں اک دیمبر اکیلے **ተ** 

بمارے حال پر رویا ویمیر وہ دیکھو ٹوٹ کر برسا دیمبر

**ተ** 

وہ کب مجھڑا نہیں اب یاد لیکن بس اتنا علم ہے کہ تھا دمبر \*\*\*

آؤ کچے در دمبر کی دحوب میں بیٹھیں يەفرىخىيى جىيى شايدىندا كىلى سال مليىن

آئل سكياں آنىو

اور منطق بياد س

والمن مين جيموز كر

وتمبر كزركميا

وعدول اور باتول كو يورا كرديتا باور بعض اوقات زندكي كروزوشب مس ايسا الجهجاتا ہےكه سال كي آغازيس خودے کئے گئے وعدے یا دہیں رہتے۔ جب سال گزر جاتا ہے اور آخری مہینہ دسمبر شروع ہوتا ہے تو تب آئیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کود ہراچکا ہے وہ اپنے دوست واحباب كونبيس مناسكاوه بدستوران سے رو مے ہوئے ہیں۔نہ ہی ان عزیزوں سے ال سکا جو چھڑ کے تصاوره میارے جوابدی نیندسو چکے ہیں ان کے بغیران كى يادول كرمهار سالكسادرسال كزركيا اس سال بھی اواس رہا رو تھ کر گیا ویکے بغیر تھے کو دمبر گزر کیا

اورشابدنيس بكساهينا بهت ماوكول كويباحساس مح موتاموكا كمذعم كاليك ادرسال كم موكيا\_ مرسال دمبرآ تاب محصادون كودبراتاب

العمركاليك براس بم المعامة المالية لي الماته ميرے اندازے كے مطابق يمي وہ تمام باتنس ميں جس كاحساس انسان كوسال كي خرى ميني دمبريس موتا ہے و دمبراس کے لیے خوشی کی بجائے دکھ درد کا سبب بن جاتا ہے اورد کھورد کے ان احساسات کو جدب لفظوں کی لڑی

میں پرویا جاتا ہے تو پھرای حتم کے اشعار وجود میں آتے

لو ایک بار کھر سے دنمبر گزر گیا

گزدانبیں یہ سال قیامت گزر گئی

281

٧

جوتشي چوهان مجه میں توایسیڈنٹ کاس کرویسے بھی کچھاور سننے کی مت جیس ربی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیشے کر بروین کا انتظار کرنے لگے تقریباً 25 منٹ بعد پروین ہاہر نقی وہ حسب معمول خاموش اور سوج میں ڈونی ہوئی تھی۔تمام ا كيسائد و فو چكر بوچكى مى بى نىياس كى دى دودىنى كيفيات كو بحانب لياتفاريس في المستكى سي كها يروين انہوں نے جن اور روس اے قضے میں کرر کھی میں الی سيدهي پيش كوئيول مين أيك آ دھ تچي بات برجم دال جاتے ہیں کھنہیں ہونے والا مطمئن رمواور یا نجویں كتاب تجيواكران كي خدمت مين ارسال كرنامت بعولنا-رف ماضى كانقشه جو كعينيا باب ابي موت بريقين آنے لگا ہے آپ کو کیا بٹاؤں کہ وہ کیا کیا بولنے چلے گئے۔اس نے ملائمت سے میراہاتھ دبایا تھا رف ای او قار د. نہیں نہ ہی زندگی بڑھنے کی دعاہے۔رف گیتو از ٹو سال میہ بہت اکیلارہ جائے گااور میں وہاں اس کے بغیر گیتو یہاں میرے بغیر کیے سروائیو کریں مے رف گیتو کا خیال کون

بروين آپ تو يچ مچ سركس موكئ بين پيسب شغل بي تو تھااس کیے ڈراورخوف کیول کرہو۔ میں نے بے بروائی کا اظهار كياليكن ميرے دل ميں كانثا چھسا كيا تھا۔ يروين کی اواس و مایوس شکل و کیو کر مجھے اس کی بے جارگی برترس مجى آيادرمعصوميت بربيار بحى الثرآيا تعيام مين دل بى دل میں اس کی عمر درازی کی دعا تمیں ما تھنے لگی اس وقت مجھے اہے ایمان کی کمزوری کا احساس شدت سے عن طعن کررہا تفاكر بم كيے مسلمان بي كدكردار ميں استحام بن بى ہارے خیالات میں پائیداری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہم تو اور جلالی مجدد میسیں۔ مجد کے تقبی لان میں مسلم بزرگ کا حجاب ..... 282 ..... در ۲۰۱۱م

ہات کے سندر میں غوط زن ہوجاتے ہیں کہی وجہ ہے كماللدتعالى في انسان كى فطرت كوجانة موسة اي عملیات سے دورر ہے کا حکم دیا ہے اورا سے بدعت قرار دیا ہے۔ گاڑی میں خاموثی تھی ہم گھر پہنچے تو پروین اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے ڈنر سے بھی اٹکار کردیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ بستر پر بیٹے گئ تو بروین گیتوکوکہائی سنانے لگی۔اس نے ایک سوئیلی مال کی ب صد دلفريب آؤث لائن صيح كرمًا كدينايا اوراس ميس شوخ وشنک رنگ بجرنے لکی سوتیلے بہن اور بھائی کے لگاؤا ور بیار کے قصے سانے تکی اور پھراس کی پیشانی پر بوسددے مربیارے بولی کیتوتمہاری ماماتو ورکنگ مدر ہے ال مہیں زیادہ ٹائم میں دے عی آئی رف جیسی جو ما تیں ہوتی ہیں نال ان کی زندگی کا ہر لحدامینے بچوں کے ليے ہوتا ہے۔ كيا تمہارا دل جيس جابتا كرتمہاري مال جي اليي بي بو؟ كيتو مال كي بالنيس مجھ ندسكا مسلسل بھي مال کے بال مسیج تو مھی ال کے نازک ہاتھوں کی الکلیوں کو مروزتا جائے اور بھی اپنے ہاتھوں کو چبانے لگے۔ میں سمجھ كفي كماس كالشاره الميغشو برنصير كي طرف تعاجوشادي كرچكا تفااوروه خاتون شاعره تمى نه بى دركنگ ليدى تقى اس کی خصوصیات بتا کر بینے کو ذہنی طور پر تیار کرنا اس کا مقصدتها\_

میں بیکھانی آ سے سننے کی تاب شد کھٹی گھی پروین کوسلی وسفی کے چندری کلمات کہ کرائے کمرے میں آعمی ۔وہ رات میں نے کروٹیس بدلتے گزاردی تھی اور بروین کے كمرے كى لائث بھى روش رہى۔ چاردن بعد بروين نے پاکستان واپس چلے جانا تھا پروین کوشا پنگ سے لگاؤ نہیں تھا پھر بھی اس نے کناٹ سر کس میں ہرصوبے کے امپوریم کوخوب گھوم پھر کرد یکھا تھا ہم نے بھی دیلی کی مشہور جگہیں مرزا غالب کی رہائش گاہ ہے لے کر لائبر مرى تك ديكصيب اور حضرت نظام الدين اولياً كے مزار برحاضرى دى اور برانى دلى من مغليدوور كم مقامات كمالى

ہم علوے خریدلائی کے اور میں بروین کے سر پر ہاتھ مزار ہے جن کے نام پروہاں کے ہندؤ مسلم عیسائی آج پھیرنے لگی جاوید شرمندہ سے موکر خاموش رہ کئے بھی ایے تحفظ کے لیے امام ضائن بائد سے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم نے پروین کو ہر جگہ کی سیر کروائی لیکن میں نے بيچمن كے سيچ ہوتے ہيں فرشتہ خصائل لوگوں كى شاخت میں قطعاً در تبیں لگاتے اپن محبت اور پسندیدگی بروين مين ان جار دنول مين سوائي سوج ادائ برهمردكي

كي اظهار ميس غيريت محسوس نبيس كرتے بل بحر ميں ان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں سفیان پروین کی نرم مزاجی دھیمے بن اورشيري گفتار عاس كاليا كرويده موكياتها كاس كا

زیادہ تر وقت پروین کی گودیس گزرتا تھا عموماً وہ گیتو کے ساتھ پروین سے جر کرسوجایا کرتا تھااور میں سونے کے بعداسا تفاكراس كے بيد برلاد ياكرتي تھى۔

بردین سے میے وصول کرنے کے بعداے بروین ے چھڑنے کامک طور برعلم ہوچکا تھا وہ منہ بسورتا ہوا اے مرے میں جا کر مل میں منہ جمیا کر لیت میا بروین کی چھٹی حس تو کافی تیز تھی وہ بھی اس کے پیچھے جلی می سفیان کوزارو قطاررو تا و می کر پروین اے بیار کرتے موتے بولی میراسوو ایمید رمی آپ سے بہت جلد طنے آؤں کی وہ سفیان کوعمو ما ایمبید ریکارا کرتی تھی۔ مجھے يكاوعده كرين تن اده أنسوصاف كرتا موابيع كيارة ني أني ول من يؤوعده كريس كه جلدى آئيس كى نال آنى ميس انظار کروں گاس کے التجائیہ کہے نے مجھے پریشان کردیا تھا میری آ محصول سے بھی آنسو بہد نکلے تھے گیتو بھی بعائيوں كوچمورت موسے رور باتھا فلى سين دىكى كرجاويد مارا غراق اڑا رے تھے مرتھی تو بہ حقیقت کہ بروین کی شخصیت بی الی جال فزاهی که برعمراور بررشت میں بر دل عزیز موجاتی تھی۔جیرت کی بات جیس تھی کہ ہماری چند روزه رفافت ایک گهری انوث دوی میں بدل می میں نے میز بانی کے تقاضے پورے کیے تواس نے مہمان بنے كى عزت افزائى بخش كر فجھے بميشہ كے ليے اپنا بناليا۔ (چاری ہے)

بروین کی اپنے وطن واپسی آج کھر میں مج سے ہی خاموثی تھی جاوید آفس جا بحكے تقے عمر اور حزہ نے گیتو کے دالی جانے کے سوگ مِن فِي عَنى منالي تقى سفيان أجمى حجوثا تها. وه بهي كيتواورآني کی تیاری د میسکر اداس لگ رما تھا۔ پروین زبانی کلامی احساسات كالظبار بهى نبيس كياكرتي تفي أس كاجيره اس كاندروني جذبات كي عكاى كياكرتا تفااس كاندازه جح الوجاتها\_

كےاور پچھندمایا تھا۔

يروين كى فلائث كاوقت دوپېرتين بج تھا' ساڑھے بارہ بج ملازم نے تعمل پر کھایا لگادیا تھا۔ پروین کھانا كهاني من خاصى وعرى اردى تقى كيانا بهترين موليكن وہ فقط سو تھے پراکتفا کرنے والی ستی تھی اس لیے تو اس قدر مازك اعدام اور كافئ كى كرا كى طرح فرجا يكل تقى-بمشكل بروين نے چند توالے كھائے ہوں كے جب جاوید تیزی سے ڈائنگ روم میں داخل ہوئے در ہوگئ جلدی کریں بار بار بولتے ہوئے وہ کھڑے کھڑے كهانے كے دونتين نوالے كھاكرياني يينے كيے۔ يروين نے یوس کھولا اور ہزار کے تین نوٹ نکال کرعم حمزہ اور مفیان کی طرف نہایت اپنائنیت سے بردھائے تو جاوید نے پروین کے ہاتھ سے وٹ ایک لیے اور اس کے برس میں ڈال کر بولے۔ پروین بیرکیا کردی ہیں آ ب؟ ہمنیں شرمنده مت كرين - جاويد كالهجد اور روبي عموماً اليها بي تعا ميري ليے زاله نه تھا۔ جاوید کا اتنا کہنا تھا کہ بروین کا چہرہ اور آ تکھیں جھک کئیں کوشش کے باوجود وہ اپنے آ نسووں برغلب ندیا کی۔ میں نے ترک کراس کے برس سے نتیوں نوٹ نکال لیے اور بچوں کی طرف بڑھا کر بولي۔ آئی نے آپ و کھلونوں کے لیےدیے جین کل تی

-- 283

جياعباس كألمى .... تله كنك

ميركب يرتيرابى نام تحاسرشام تعا میرے دل میں تیرا قیام تھا سرشام تھا وای تو جان سے عزیز تھا جیا کیا کہیں وه جو اپنی انا کا غلام تھا سرشام تھا روميرعباى .... ديول (مرى)

ہم پر ختم تھا محبت کا تماشہ کویا روح کو روز جم سے جدا کرتے ہیں زعر کی ہم سے تیرے ناز افعائے نہ کئے سانس کینے کی فقط رسم اوا کرتے ہیں علميا شمشادسين .... كورقى كراجي

اس کی آ تھوں میں آنسو سے میری خاطر بس وہی اک لو جھے زندگی ہے بھی بیامالگا التخاب ميوش قاكى ....كراچى

جدهرے تو ادھر ہے عشق، جادیدال ہے امر ہے تیرہ جلوہ سر منزل سر منزل سر ہے خدا جانے کہ ترے اچر کیل دلدار می رقصم سر خانۂ سرمحفل سر بازار می رقصم

مر خانهٔ سر رخیاردشید شمیری ....جده سعودی عرب رخیاردشید شمیری ..... میں ممل حیات جاہتی ہوں تجھ ساب میں نجات حابتی ہوں خواب ہورے نہیں ہوتے میرے

اب میں ان کی وفات حابتی ہوں افتال شابد ..... كراچي

کون کہتا ہے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں میں نے ہر دعا میں خدا سے مانگا تھا تجھ کو سيد حيدر على شاه بخارى ..... چراث نوشهره

اب قریب سے دیکھا تو یہ ہوا محسوں یہ مخص دور سے اچھا دکھائی دیتا ہے العم زرين.....چکوال

خواب آمھوں کے دیب کھے ایے جلے

مكراكر جب بادكن تم سے سطح



حميراقريشي.....لاهور

لر کھڑائے تو ہم تیری بدلتی نگاہوں سے تھے وكرندرات ائى منزل كے بموار بہت تھے

مدىخدنورىن مهك ..... تجرات

لمرول سے لڑا کرتا ہول میں دریاؤں میں اتر کر ساحل پر کھڑے ہوکہ میں سازش نہیں کتا

راو تهذيب حسين تهذيب ..... دحيم يارخان

مرے یں آئے دن کرو جوال خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آشیال

رمگ لائے کا لہو مظلوم کا اور ظالم ہوگا آخر ہے نشال

اور ظالم بوكا آخر ب بروين الصل شابين ..... بهاوتكر

ائي آ محمول كي محثاؤل مي كمرا ربتا مول

بات بے بات سراول میں کمرا رہا ہول میرا رحمن مجھے نقصان تہیں وے سکتا

میں تو متا کی دعاؤں میں کھرا رہتا ہوں

ريمان وروضوان .....كرايي

میری دھوکن میں اک دھوکن تیری ہے اس دھوکن کی قتم زندگی تو میری ہے

میری سائسوں میں اک سائس تیری ہے

وہ سائس جورک جائے تو موت میری ہے

رابعهمران چوبدری .... رحیم بارخان

محرے خوشبو کے تعاقب میں لکنے والو میری ماند بھی تم بھی نہ بے گھر ہونا

كوثرناز.....حيدمآ باد

ہجر کی صلیب پر لٹکا ہے میرا ناتواں وجود وسل کی خواہش بھیلاری ہے مجھے قطرہ قطرہ

ري ذيب كا حد" جاب" موتم فرواسيف ..... سركودها تیرا خیال ابر رحمت ہے میرے واسطے جو خزاوں کو بہاروں میں بدل دیتا ہے ولكش مريم.....چنيوث لوگ ڈھونڈتے رہے جانے کیا کیا میں نے اوڑھ لیا آلچل و حجاب نادىيغان بلوچ .... كوث ادو کوئی تو ہو جو میرے عشق کو اوڑھ کر دسمبر کی سرد راتوں میں آوارہ سا پھرے ملائك خان ..... راولينڈي وہی اداس شامیں وہی ایک خوف سامن میں جاناں وتبر لوث آیا ہے ادم فاطمه..... لا ہور موا کے لب پہ ہیں پیغام اس کے جو گریں رفت رفتہ کھولا ہے ان وے رہیں ہیں اس کی باتیں وہ چپ رہ کر جی کتا بول ہے عائشه پرویز .....کراچی جاند رات، ذهلتی شام، پت جهنر اور دنمبر معجمی اک قیامت ہے محتق کے ماروں پر ساره خان..... بهاولپور وہ اک محص جو میری یاد سے عاقل ہے اے کہو عہدو یان کی روایت توڑ جائے ناميداخر بلوج ..... دريه اساعيل خان بس پیارتہارا کافی مجھ کو یہ سہارا کافی میں جاند اور سورج کیوں مانگون تو أيك ستاره كافي

خواہش ہے ہی رہ می اب بس ہر سفر میں فقط وہ اک فرد ہی ہے فرحين نازطارق..... چكوال لفظ بکتے نہیں انسان کب جاتے ہیں کیا عجب دور ہے کہ خریدار بک جاتے ہیں قلم تفاضح ہیں عرض وفا کی خاطر کیا عیب ہے خود قلمکار بک جاتے ہیں ماوراطلحه ..... مجراوالا يهت وفادار ب تيرا ديا موا درد تو ہو نہ ہو، یہ ہر بل ساتھ ہوتا ہے حراقر ليتي ..... لمثان جے تھے آتے ہیں نہ آنے کے بہانے ایے بی کی روز تا جانے کے لیے آ عصرخان .....کراچی جو گزاری ہے جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے فاطمہ....عبدالخالق لوگ ہے درد ہیں کتنے درد بھی چھین کیتے ہیں سباس كل .....رخيم يارخان اس نے دریا میں ڈال دی ہو گ میری محبت مجمی اِک نیکی تھی فرح بعثو ..... حيدرآباد ابھی سے جھ کو کیوں جگاتے ہو ابھی تو خواب میرے جاگے ہیں آسيه خان ..... چکوال مجھے اینے عقل و ہنر یہ یقیں ہے مری ذات کو جاہے جتنا اچھالو مریم مرتضی .....کراچی محبت اور خلوص کے احباب ہو تم مٹھاس اور لذت کا باب ہو تم کی کی آن ہو کی کا مان ہو

bazsuk@aanchal.com.pk



آ دحاجات كان شروع سن من سے جارمن آج ورمیانی رهیں اور پھر جالکی مين كھانے كے بچ آ چل پروس سے بارہ منٹ دم پرد کودیں۔ چو لیے سے اتار كراس مين حسب ضرورت في وال كريائ منث و هك كر دوكھانے كے في رهيس الحجيي طرح ملاكروش كونكاليس اور تاريل يستة اور كهويا چھڑک دیں۔ گرما گرم گاجر کازردہ تیار ہے۔ نزہت جبین ضیاء ....کراحی ى قوۋىرىيانى آ دھاگلو آ دھاکلو تين پيالي حسب ذاكقة اوركهن دوکھانے کے بھی ووعددورميانى مالهليم ..... كراجي تماتر تنین عدد در میانے يسى ہوئى لال سرچ ایک کھانے کا پیج ايك كهانے كا يخ وصيايياهوا ايدجائ الدي للينقى دانيه چنددانے آ دھاکلو ثابتدائي آ وهاجائكان کڑی پیتہ آ دهی پیالی چندې ہری مرجیس

آ کل

فخصل كوج كور بوثيون ميس كاث ليس اور جفينكون كوصاف كركے دعوليں۔ پين ميں آئل دوسے تين منت ہا كا كرم كريس اس ميس ميتنى دان، رائى، كرى يدة اور برى مرجيس وال كركو كرا تين، چربياز وال كرسمرا مون تك فرائي كريس لبهن ادرك اور ثما ثر ذال كراتني ديريكا تيس كه ثماثر الحجمى طرح كل جائين اورتيل عليحده موجائ يمك الال مرج، بلدي اور دهنيا وال كرباكا ساياني كالجينا وال كر بعونیں کچھل کی وٹیاں اور جھنگے ڈال دیں۔ تین سے جار

سوياسول كارل فلور

الک برتن میں دوسوگرام گائے کے گوشت کے باریک مكرے جارگال يانى كے ساتھ كلنے تك يكائيں۔ ووسرے بتن ميں ايک کھانے کا چھے تيل گرم کر سکوور ہوں کے جوے فرانی کریں اور اس میں ایک کے مشروم ایک عدوشمار مرج اور ليك عدد كالرشال كر ي فراني كريس - لب ال مي كوشت او ى چھان كرۋال دير - جب أبل آ جليئة تواس ميں ليك بالا بواس أوصاحات كالحج كالرجيء وحاصات كالحج نمك اوردوكھانے كے بچى كارن فكور يانى يى كھول كرشال كردير أخرش اليك عددانله ويحينث كرداليس اوجوابها بند كريمن كعانے كئے سوياسوں شال كريم وكريں۔

327616

1:6171 آ دھاگلو(الطيهوسے) حياول تین عدد (کش کی ہوئی) 26 چىنى كھويا أيك پيالي آ دهی پیالی ب پیند( کش کیاہوا) آ دهی پیالی

كاجركوفرائنك پين ميس كيميلا كردهيس اور درمياني آريج يريكات موسة الي كاياني خشك كرليس واول، كاجراور چینی کودوحصول میں تقسیم کریں۔ پھرایک پین میں دو سے تین کھانے کے چھ تھی کے ڈالیس اب اس میں ایک تہہ چاول ایک گاجر اور چینی کے اوپر دو کھانے کے چی دودھ ۋالىس در كار كامل كودوبار د درا سى بىل كود يەر كوك حجاب 287 ..... 287

مین سے میارعدد

آ دهی پیالی

منك يكا كراحتياط ہے چھلى كوعلىجدہ نكال ليس اور اس مصالحے میں جاول ڈال کراچھی طرح بھونیں۔ تین ہے اغره جار بيالى يانى دُالْ كريكنير كله يسددُ هيك كرورمياني آنج بر سوياساس : حار<u>ما</u>ئے کے بچھ (پاؤڈر رہالیس) انگورکی بیل کے خشکا یانی خبک ہونے تک یکا تیں،او پرسے چھلی اور جھینگے رکھ کر بھی آئی ریائی سے سات منٹ کے لیےدم پرد کھدیں۔ اكم كمانے كا چچ طلعت نظامی .....کراچی ساهرج چکن ثماڻوسوپ ابلتي موئي يخني مين سياه مرج اور نمك حسب ذا نقته ملادیں۔انڈے کواس قدر سینیس کاس کا جماگ اجرائے آ دھاکلو اب اے کھولتی ہوئی سخنی میں دھار بائدھ کرآ ہت آ ہت ایک عدد (باریک کی ہوئی) ایک عدد (کش کی ہوتی) ملادیں اورسیٹ ہونے دیں چرچے سے بلائیں سوے کے پیالے میں تیار شدہ سوپ انڈیلیس اس میں سویا ساس آ دھاکلو أيك ملائي اورانكورك بتول كاياؤة ردال كرنوش فرماتيس ایک جوا(پیاہوا) حنااشرف.....کوث ادد ایک جج (بیاموا) ادرك *البين سوپ* הטתש اجوائن موايمالي (ايك گھنش**بھ**وئيس) تمك كالحامرية الك يالى (ميس كير) مغزيادام كہن یا یج جوے (بیابوا) سفيرزيره زينون كاتيل ووكهانے كے فيح سوس پنین میں مکھن کوگرم کریں اوراس میں باریک کی ۋىل روتى ووسلأس موئی بیاز ڈال دیں جب بیاز تھوڑی می سنہری موجائے تو حسبذالقه چکن ڈال کرفرائی کریں چکن بلکاسافرائی ہوجائے تو کش چندپتال لودينه سفيرزيه كالىمرج کی ہوئی گاجربہن اور پیا ہوا ادرک ڈال کر مزید فرائی ايدايدوائك كرين سبزيان اور كوشت فرائي موجائے تو ثماثر ڈال كر اوبيا كوابال ليس جب كل جائے چھلنى ميس وال كرياني ڈیڑھ کیٹر یانی ڈال کر دھیمی آنج پرسوپ تیار ہونے دیں سوپ گاڑھا ہونے لگے تو اجوائن ، تمک سیاہ مرج اورسفید تكال كرركه ليس يسي بوت بادامون مين سيابوالبس الجفي زيره وال كرسزمرج كي موكى (في تكال كر) شال كري طرح ملادي لوبياك ماني مي زينون كالتيل ملائم لهسن اور بادام والاآميزه شامل كرك خوب يكائيس جب كارها اور کرم کرم سوپاوش فرما میں۔ مونے لگے تو لوبیا، نمک، پامصالحداور پودیے کے پت فاطمه ظهير .... شاه فيصل براجي شامل کرے پیالی میں ڈالیں اور نوش کریں۔ لذيذجإئنيزسوپ

جائیں۔اباکیں شنڈا کر کے بلینڈ کرلیں۔ پھرایک کر فیل گرم کر کے اور کی بسن کا پییث، پیاز بنمک، پسی لال 15/19: مرج، ملدي، بها دهنيا اور دبى ۋال كر بمونيس اب اس أيك كلويون ليس كائے كا كوشت میں گائے کا گوشت اور آٹھ سے دس گلاس یائی ڈالیس اور دوسو پیاس گرام كيهول و حك كريكا تين، يهال تك كه كوشت كل جائين كر أيك سوجيس كرام گوشت کو بھے سے محوثیں اوراسے بلینڈ کی ہوئی والول کے دوکھانے کے پیچ حنے کی وال ساتھ مکس کریں اور ہلکی آئج پریکنے کے لیے رکھ دیں اور ايك أيك جوثفاني كب موتك كى دال ہاتھ سے بھے چلاتے رہیں۔ آخر میں اس میں بیا گرم ايك چوتفاني كب مصالحة شال كرك في جلائين بحرائ في بياز، براده إ مسور کی دال بودین بری مرج، ادرک، لیمول کے سلائس اور دو کھانے اربركى دال أيك چوتفائي كث المح على كما تدمروكري-آیک کپ دوکھانے کے بچج ادركب كالبيث آدهاكي ماز ( على مولى) دوكھانے كرچ تین کھانے کے پیچ لالرج (بى مولى) يرى جائے كى تى 2 کھانے کے بھی چھوتی الایچی اكمانكاني المدى ايك مان كان وارفيتي دهنيا(بيابوا) 4 کھانے کئی سوكحادوده الككانكان ايك پيالي گرمهصالی(بیابوا) שונונומ عليم كماتهم وكر **3** پياز على مونى 6 پاليال حسب ضرورت برادهنيا كثابوا حسب ضرورت حسب ضرورت حسيضرودت يودينه كثابوا برى مرج كى بوكى دیکی میں یانی الایس ململ کے کیڑے میں بی باعد حسب ضرورت ليس اور يوتلي كوياتي مين واليس بعرالا تجياب اور دار چيني وال اورك جولين كثي موتى حسب ضرورت كريكانس جب يائى جار بيالى ره جائة واس مس تازه کیموں کے سلائس حسب ضرورت دو کھانے کے بیچ دوده سوكهادودهاور جيني والدي اسام محى طرحمس كركے يكائيں يہال تك كەرنگ كلاني موجائے۔ كمر خنگ میوسیڈال کر چین کریں۔ لے کیبوں اور جوکورات مجرکے لیے دو کھانے کے بی تیل میں بھلو کر رہیں۔اباسے بلینڈ کرلیں پھرینے کی وال، موتك كى وال، مسوركى وال اورار بركى وال كوجارے یا یک کلال یانی کے ساتھ یکا تیں میمان تک کروائس کل حمات...... 289 ...... دسمبر۲۰۱۲

اپنی جلد کو قدرتی انداز میں نکھاریئے

سردیوں کےموسم میں اکثر خواتین اپنی جلد کونرم و ملائم اور ہونوں کو تروتازہ رکھنے کے لیے طرح طرح کے موسیحرائزر باڈی آئل اور وٹامنز استعمال کرتی ہیں اوراس کے لیے کافی بھاگ دوڑ بھی کرتی ہیں مروہ اس بات سے بے خر ہیں کہ کی قدرتی موسیحرار دان کے ا پنے گھر میں موجود ہیں جن کا استعمال ان کی جلد کے قدرتی تیل کو خشک ہونے سے بھاتا ہے اور یوں جلد موسم سرما میں خشک ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ سرد موسم میں ایک اور کارآ میل بیہ ہے کہاہے جسم کوتھوڑی ور کے لیے دھوپ میں رھیں تا کہ بدوھوپ میں موجود وٹامن ڈی سے متنفید ہوسکے۔ اس کے علاوہ کھھ قدرتی موسیحرائزر کا بھی استعال کریں جو کہ آسانی ہے دسانياب بين اور مؤثر تھي بيں۔

قدرتی موئیجرا ئزرمیں اس ہے اچھی اور کوئی چیز نہیں ۔ دوئی اسپون شہد لے کر کسی بھی ٹائپ کی جلد پرمساج کیا جائے تو سرد یوں کے دوران جلد صحت منداورزم رہتی ہے۔ شہد میں اشیا کوزم کرنے ان کو صلفتگی بخشنے اور موکئچرا ئزر کے ساتھ ساتھ اگر جلد میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو اس کی بیرمت

اس بدیری پھل میں غذائیت بخش اجزا بہت زیادہ ہیں۔ بدونامن معدنیات اور تیل سے لبریز پھل ہے۔ یے خشک اور تی سے یاک جلد کے لیے بہترین ماسک کا

ایک ادرمشهوراورآ زموده جلد کا کنڈیشنر ..... با دام میں وٹامن ای کی بہت وافر مقدار یائی جاتی ہےاور پیا جلد کی صحت کے لیے بہت کارآ مدے۔اس کے علاوہ وحوب سے سانولی ہوجانے والی جلد کے لیے بھی مفید ہے اور سا تو لا پن کودور کرتا ہے۔

اس چھل کو کچھ زیادہ اہمیت جیس دی جاتی ہے مگر قدرت نے کئی کارآ مداجزا ہے اس کو مالا مال کر رکھا ہے۔اس میں وٹامن اے لی می اور ڈی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔اس کے علاوہ اس میں کئی طبی فوائد والے اجزاء بھی موجود ہیں۔ اس کا استعمال جلد کی رنگت تکھارتا ہے اور ان کونٹی تازگی بخشا ہے یہ کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔

بيجلد كوصحت عطاكرتا باوراس بين جلد كوصاف کرنے کی طاقت بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جلد پر دانے وغیرہ پیدائیس ہوتے ہیں اور اس کی موجود کی جلد کود موپ سے متاثر ہونے سے محفوظ رکھتی ہے چونکہ یہ ملک پروڈ کٹ ہے تو اس میں بیلچنگ کا عضر مجھی مایا جاتا ہے اور بیجلد کوقد رتی حالت میں برقر ارد کھنے میں اہم کردارادا کرتا ہے۔ وہی ایسی جلد کے لیے بہترین ہے جو کمبی نیشن یعنی ملی جلی جلد کہلاتی ہے اور چرے پر جلدكا كجه چكنااور كهدهد خنك بوجاتا ب

سکری کا خاتمه.... شیمیو کا انتخاب

سكرى كے خاتے كے ليے كون ساسميو بہتر ہے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا ہوں مشکل ہے کہ اشتہارات کی صنعت اتن فروغ یا چکی ہے کہ شیمیو کی ظاہری پیکنگ ہی صارفین کومتاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ بعض شیمیو سکری سے نجات کے ليرموثر بحي بين ليكن بيشتر شيموش زائد فيميكازكي

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

سرد موہم میں میک آپ کا آغاز آئل بیٹر موہم میں میک آپ کا آغاز آئل بیٹر موسی کی سرد ہواؤں سے جلد کو مفوظ رکھتا ہا ورخشک ہونے ہیں دیتا۔
رات کو قدرے بھاری موسی رائزر استعال کرنا جا ہیں وٹامن اور جلد کو تر وٹازہ رکھنے کے اجزا بھی شامل ہوں۔ اے مسل کرنے کے فوراً بعد لگانا چاہے تا کہ جلد کی نمی جلد کے اندرہی رہ جائے۔میٹ چاہی ان کا وُٹٹریشن سرد موسم کے لیے بہترین ہے آگھوں کا میک آپ آپ کے لباس کی مناسبت سے ہو۔ سردیوں میں عموماً آگھوں کے نیچے جلتے ہے بن جو سردیوں میں عموماً آگھوں کے نیچے جلتے ہے بن جائے ہیں ان کو جلکے زردرگ کی آئی کریم کے ذریعے جاتے ہیں ان کو جلکے زردرگ کی آئی کریم کے ذریعے جاتے ہیں ان کو جلکے زردرگ کی آئی کریم کے ذریعے جاتے ہیں۔

کرمیوں میں جلد زردہوئی ہے مرسرد ہوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے سردموسم میں میک اپ ایسا ہو کہ اس سے جلد کی ٹون اور فضنگ میں اور اضافہ ہو۔ گرمیوں میں چرہ کھلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ دھوپ ہوتی ہے جس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو جلد کے لیے مفید ہے گر سردیوں میں دھوپ کی کی ہوتی ہے مطلب جلد کو ذرا اور آو مناک کی ضرورت ہوئی ہے اور میک اپ کولائن رکھنا ہوگا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ میک اپ فاؤنڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد کے ٹون سے ایک درجہ فاؤنڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد کے ٹون سے ایک درجہ فاؤنڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد روشن نظر آسے گی۔ ا



بہتات بالوں کی حالت میں اہتری پیدا کرنے کا سبب بنی ہے اگر آپ کے بال بھی سکری کے شکار ہیں اور اس تکلیف کے مستقل نجات بھی چاہجے ہیں تو پچھ انہی اجزا پر مشتمل ہیں جنہیں اشتہاری کمپنیاں اپنی مصنوعات میں شامل کرنے کے دعوے دار ہوتی ہیں۔ مصنوعات میں شامل کرنے کے دعوے دار ہوتی ہیں۔ ملا کرسر کی جلد میں لگا کیں سیکا کائی طے پانی سے سر ملا کرسر کی جلد میں لگا کیں سیکا کائی طے پانی سے سر دھولیں بالوں کی جڑوں سے سکری کا خاتمہ ہوجائے گا۔ ور ایس کی اور اس کے مور پر بین ماسک کے طور پر بین میں ایک مرتبہ ہیئر ماسک کے طور پر بین میں ایک مرتبہ ہیئر ماسک کے طور پر بین کے میں اور اس میں لگا کی سے تحفوظ بین گے۔ بین میں لگا کی میں بال نا صرف حظی سکری سے تحفوظ رہیں گا میں بال نا صرف حظی سکری سے تحفوظ رہیں گے۔ بین میں گا میں بال نا صرف حظی سکری سے تحفوظ رہیں گے۔ بین میں لگا میں بال نا صرف حظی سکری سے تحفوظ رہیں گے۔ بین میں بین

کی اور و پھینٹ کران میں نیم کرم پانی شامل کریں اسے بالوں کی جزوں سے سروں تک لگا تیں وس منٹ بعدد حولیں بہتر نتائج کے لیے پانی کے برعکس دودھ بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

سردیوں کی مناسبت سے میك آپ کریں

سردیوں ہیں میک آپ کرتے وقت اس بات کو ذہن ہیں رکھیں کہ اس موسم ہیں ہوا کیں بہت شندی اور ہم اس مناسبت سے گہرے رنگ کے لباس اور سیادہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ گرمیوں ہیں ہم ملکے کھیکے اور سادہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ گرمیوں میں ہم ملکے کھیکے اور سادہ لباس زیب تن کرتے ہیں گر سردیوں ہیں سب کچھاس کے برعس ہوتا ہے سردیوں کامیک آپ موسم کی مناسبت سے ہوتا چاہیے اور بھاری ملبوسات اور گہرے رنگ سے بھی اس کی ہم آپ ہی ہو۔ ملبوسات اور گہرے رنگ سے بھی اس کی ہم آپ ہی ہو۔ ماس کی اور ایسا موئیچر ائز راور فاؤٹریشن ایک طرف رکھ دیں گی جن اس کی بنیاد تیل پر ہو یعنی آئل ہیں گی جن اب بھی شیالا ہو جائے گا اور بھنوؤں کی رنگت اور شیڈ میں ہی تنہ ملی آپ جائے گا۔

کہ پیمبرزندگی ہے جے وڑنا بھی جاہیں تو بھی نہوڑ پائیں



اعتمارساجد التخاب بمره على ..... كراچي فلك كالك تقاضا تعااني آدم سلك سلك كرياور بلك جعيك نه ترس ربابه وفضا كامبيب سناتا سِنْدُول يا دَكِي كَي إِلْ كُرْ جِعَنَكَ مُدْ يَحَدُ مڈول یاوں ں پ کل کا اون بنسم کے ساتھ شرط ہے کا سفاقہ میں مسک نہ سکے كدريتك كمي الخوش من مبك يس وچنامول كريةري بي السالي مرائ زیست سال درج علف کول ہے بالكثم فيصنع كايفين بين جركن خم فروزال م مخرف كول ب بحرابهواب نكابول ميس زعدكى كادموال بس ایک شعلہ شب تاب سی اثرر کول ہے مر روجود میں جس سے کی خراشیں ہیں وه اکشکن ترے ماتھے پیخفر کیوں ہے جى موئى ہے ستاروں يہ تسوؤں كى تى تے چاغ کی اوائی تیزتر کیوں ہے فضوالي ماكركي كي تغيث في بہت ہے بت او گرائے بہت ہے بت نہ گر بسالك فتده باكسى كياموكا لہوکی زحمی اقدام بھی ضروری ہے ذماى جرأت ادراك بى سےكيا موكا كريزور جعت وتخريب ي سي يكيكن كونى برئب،كونى حسرت،كونى فرادتوب برى كى ساقىمرى فكست ى بهر بری می سید سرت مری محکست مین تعوز اسااعتادتو به مصطفی زیدی

مهيس كتناحا يجين بھیتم نے یہ جی سوجا كرجمهار بعدل كرفته ميس كتناوية بي؟ ہیں دعر کے سے بوھر والازام في حانا ى تم نے يہ محصوصا؟ يس شل من أجا. میں تلمال لیوں کی ہیں پھول جسے عارض ہیں ققمول کا تکھیں بيجوجاره كرمارك كوني ساعب رفاقت برشام الكنت البين كياخركهمن ين ونب دي بين راتين ميس دان كى بيس التحصي بھی تم نے یہ میں موجا كتبهار بدل كرفته ک مع سوختنے بجو کرر ہیں ہیں ہاتیں ميس كتنام إج بي؟ مہیں روز وشب کے ذکھ شر بمعى بحولنا بهى جابي توتجمى ندبعول ياتنين شاعر مجحن نقوى

انتخاب:ساره خان..... بباولپور

اداس راتوں میں تیز کافی کی تلخیوں میں وہ کچھ زیادہ ہی یاد آتا ہے سردیوں میں مجھے اجازت نہیں ہے اس کو پکارنے کی جو کوجی ہے لہو میں سینے کی دھر کنوں میں وہ بچینا جو اداس راہوں میں کھو گیا تھا یں وصوفرتا ہوں اسے تہاری شرارتوں میں اے دلاے تو دے رہا ہوں مر یہ ت ہے ہے کہیں کوئی خوف برھ رہا ہے تسلیوں میں تم اپنی بوروں سے جانے کیا لکھ مکتے تھے جاناں جراع روش بن اب بھي ميري متعليوں ميں جو تو نہیں ہے تو یہ کمل نہ ہو عیں گی تری یمی اہمیت ہے میری کہانیوں میں مجھے یقیں ہے وہ تقام لے گا بحری رکھے گا یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آندھیوں میں ہر ایک موسم میں روشی سی مجمیرتے ہیں تمہارے غم کے چاغ میری اواسیوں میں شاعر:وصی شاه

انتخاب:عائشه پرویز.....کراچی جیے پابند سلاسل کمی زنچیر کے ساتھ تچھ فٹے لفظ بھی آئے تیری تحریر کے ساتھ چھولیا جب کسی مہلی می جھیلی نے اسے رقص ہونوں نے کیا تھا تیری تصویر کے ساتھ کیا ہوا شہر جو سارا تھا مخالف اس کا ول فتح ہوتا ہے کب طاقت شمشیر کے ساتھ

لگتا ہے کہ اب طابقیں آسان ہیں زیادہ اشک ہیں کم چاک گریان ہیں زیادہ مت سے کوئی جانب مقل نہیں آیا قاتل بھی توقع سے پھیان ہے زیادہ جس تاج کودیجموونی تشکول نما ہے اب تو فقیروں سے بھی سلطان ہیں زیادہ ہر ایک کو دفویٰ ہے یہاں چاہ کااٹی اب ول كے اجر جانے كے امكان بين زيادہ کیا کیانہ غزل اس کی جدائی میں کی ہے ہم یہ شب ہجرال تیرے احسان میں زیادہ لوكوں نے توجوز فم ديے تھے مو ديے تھے م کھے تیرے کرم ہم پہ میری جان ہیں ذیادہ التک زمانہ ہے کے کون فرازاب ہم یارکی زلفوں سے پریشان ہیں زیادہ احرقراز

انتاب تحريم اكرم جوبدى ماكل المحصول والحاثركي

ماكل أتحصول والحاثري الشخ متكح خواب ناويكمول تفك جاؤكى كالحج سازك خوابتهار نوث محيقة بجيتاؤكي تم كياجانو خواب سفر کی دھوپ خوابادهورى مات كحدوزخ خواب خيالول كالمجيمتاوا خوابول كاحاصل تنباكي منت خواب خريدنے مول أو آهين بيجني پرتي بي رشتے بھولنایزتے ہیں

میری غزاوں میں جو بدکرب چھیا بیشا ہے رم جم بارش کے موتی کویانست ہے بھے میرتقی میر کے ساتھ کیا کیایا دولاتے ہیں ميرے مولائے مجھےفن كى جونعت بخشى تيز بوجها ژاور بهتى ناؤ جھکو ہے بیار ہا میری ای جا گیرے ساتھ دل پر تفاجب نه کویی گھاؤ ساده ساوه جھوٹا آئنن شاعره: ماشاه التخاب: پروپن افضل شاہین ..... بہاولنگر آستكن مين تعين ذهيري سلصيار ميول ميس وهشوخ بنسي تو میں نے دیکھاتھاان دنوں میں اسے آج بھی دل کو بھاتی ہے جبوه تملت كلاب جياتها ميرى سهيليون رم جهم بارش الكالجيثرابقا تہاری یا دولائی ہے شاعره: فلفته فيق اس کی زلفوں سے جمیلتی تھی کھٹا ال كارخ مهاب جيماتها خاب:سباس كل .....رجيم بارخان لوك يرص تضفال وخداسك دهادب كى كتاب جيماتها بولتا تعازبان خوشبوكي لوك سنته تصده و كنول مين ا ير يرول میں نے دیکھاتھاان دنوں میں ا جبوه كملت كلاب جياتها انتخاب: صائمة كندر سومرو ..... حيداً باد آوازس بحليثاه اى نازك دل د اوك بال ساۋادل نەياردىكىلياكر تیری ندجھوٹے دعدے کتنا کر نوجعوثيال قسمال كعاياكر تیوکینی واری میں آ کھیاں اے مينوں ول ول نهآ زمايا كر تيرى يادو بوج مين مرجاسان مينول اينايادنيآ ياكر انتخاب:صياء عيفل مائزەدانا مەيجە.... ئورۇك تىگ رم جعم بارش

یہ وکلیں یہ میری زندگی کی آدمی رات
ہوا کا شور سمجھ لول تو کچھ عجب بھی نہیں
یہ ذکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے
ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں
حماب ور بدری تجھ سے مانگ سکتا ہے
غریب شہر مگر اتنا ہے ادب بھی نہیں
ہمیں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت
ہمیں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت
میں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت
ہمیں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت

ہم پر جفا سے ترک وفا کا ممال نہیں اک چیشر ہے وکرنہ مراد امتحال نہیں ں منہ سے شکر سیجتے اس لطف خاص کا رسش ہے اور یائے سخن درمیاں نہیں يم كو سم الإن سم كركو بم الإن نا مہراں میں ہے آگر مہراں میں بوسه نہیں، نہ دیج دشنام عی سہی آخر زباں تو رکھتے ہوتم، کر دہاں نہیں نقصال میں جنول میں بلاے ہو کمر خراب سو گز زمیں کے بدلے بیاباں مرال نہیں کہتے ہو کیا لکھا ہے تری سرنوشت بیں کویا جبیں پہ تجدہ بتے کا نشاں نہیں یاتا ہوں اس سے داد کھے اینے کلام کی روح القدى أكرچه مراجم زبال تهيس جاں ہے بہائے بوسہ ولے کیوں کیے ابھی غالب کو جانتا ہے کہ وہ نیم جال نہیں انتخاب: استادالاسا تذه مرز ااسدالله خان

غالب حراقریثی....مکتان

> غزل سب رائے دشمن ہوئے اشجار مخالف

ہوتی سردرات گزرے مال چند کھات بیس اور میس خیات میس خیات میس خالی میس کوئی می کوئی میس کوئی می کو می کو می کوئی می کوئی می کوئی می کو م

خالى إته!

كبريس للخي

شاعره . فرح بعثو ني مل شلاد السام آياد

انتخاب: قدیل خان ....اسلام آباد غزل چراغ مانگتے رہنے کا میچھ سبب بھی نہیں اعصرا کمیے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں

چراغ ما گلتے رہنے کا کچھ سبب بھی ہیں ہیں اندھیرا کیے بتا ہیں کہ اب تو شب ہی نہیں میں اپ بازیافت پر خوش ہول میں اپ واقعہ ہے کہ مجھ کو طلا وہ اب بھی نہیں جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے میں اس کی برم میں اِک حرف زیراب بھی نہیں اور اب تو زندگی کرنے کے سو طریقے ہیں ہم اس کے بجر میں تنہا رہے تھے جب بھی نہیں کمال محض تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اس کے بیدول ہو سکا ہے اب بھی نہیں خلاف اس کے بیدول ہو سکا ہے اب بھی نہیں خلاف اس کے بیدول ہو سکا ہے اب بھی نہیں

حجاب ۱۰۱۲ عبر ۲۰۱۲ مید در ۲۰۱۲ م

کہیں جائے اسے میری دعائیں یاد کرتی ہیں اسے کہنا اسے میری دفائیں یاد کرتی ہیں میں اکثر آئینے کے سامنے بے چین رہتا ہوں کسی آئی ہیں اس کرتی ہیں اسے کہنا خزائیں آئی ہیں اب تو لوث آئے اسے کہنا خزائیں آئی ہیں اب تو لوث آئے اسے کہنا کرآ کھوں پر کھنی بدلی ی چھائی رہتی ہے اسے کہنا کرآ کھوں پر کھنی بدلی ی چھائی رہتی ہے جسیں دل پر برسنا ہے گھٹائیں یاد کرتی ہیں اسے جسی دل پر برسنا ہے گھٹائیں یاد کرتی ہیں گیا تھا جب تو میری خواہشیں بھی ساتھ لے جاتا کہو میں ناچتی کچھ التجائیں یاد کرتی ہیں اسے رہی ساتھ لے جاتا کہو میں ناچتی کچھ التجائیں یاد کرتی ہیں شاعر دوسی شاء

ادا کہ ہو کے دیجوں میں اداکہ ہو گیاہے
ہرایک اور بھر گیاہے
ہرایک دستہ بعل گیاہے
کوئی توجائے
تری کل میں ہماری ہوچیں کھیرآئے
تجے بتائے کہوں کیے
تہاری جانب
کوئی توجائے مری زبال میں تجھے بلائے
ہماری حالت تجھے بتائے کھیرائے

سعداللدشاه..... سحرش فاطمه.....کراچی هم

تو ميرا ہوا ہے تو ہوئے يار مخالف بنیاد رکھوں کوئی تو بنیاد ہے دخمن دبوار اٹھاتا ہوں تو دبوار مخالف ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اوزان کے پقر سنتے ہی تہیں ہیں میرے اشعار مخالف میں عشق کو ہمدر سمجھ بیٹھا تھا یارو لکتے نہ تھے اس بر کے آثار خالف دول جان تو قربانی سجمتا نہیں کوئی محر تفوزا سنجلتا هول تو محمر بار مخالف اس شہر کو: مج سننے کی عادت ہی جیس ہے لکتے ہیں سبی کو میرے افکار مخالف سنتے تھے کہ بس ہوتے ہیں اغیار مخالف مرے تو نکل آئے ہیں سب یار خالف جو بات بھی مودل ش چھیا تا جیس فرحت مر روز بنا ليتا مول دو جار مخالف ہم لوگ غریوں سے الجھتے نہیں فرحت بم لوگ بنا ليت بين مردار مخالف شاعر فرخت عباس شاه

انتخاب: ناميداخر بلوج .... ومره اساعيل خان

آخر وہ میرے قد کی بھی حدے گزرگیا
کل شام میں تو اپنے ہی سائے سے ڈرگیا
مٹی میں بند کیا ہوا بچوں کے کھیل میں
جگنو کے ساتھ اس کا اجالا بھی مرگیا
کچھہ ہی برس کے بعد تو اس سے ملاتھا میں
دیکھا جو میرا عکس تو آئینہ ڈر گیا
ایا نہیں کہ خم نے بڑھا لی ہو اپنی عمر
موسم خوشی کا وقت سے پہلے گزرگیا
مرحم زعگی کی حاست میں مرگیا
مرحم زعگی کی حاست میں مرگیا
مرحم زعگی کی حاست میں مرگیا

انتخاب:ناديه خان .....حيدرآباد

**حجاب ..... 296 ..... د سمبر ۲۰۱**۲،

تذوه رتول كواداس تظموا اداس لوكون كادكه بحى لكصنا بهى محبت ميس جلتے لوگوں كاد كا تجسنا ابحى تو آدهامنث يراتها مروه لائن سے بث حکی تھی وهاك منث كى جوكال تقى نال وةمين سينترض كث يحاتمى میں کتنے پرسول سے اگلا آ دھامنٹ گزر ووزم حين اداس لجيش بات كرتي ادار اڑک مری ماعت کے ادھ مطروے ہوئی ابتک کی ہوئی بہت سے سالوں سے مل رہی ہے وه کال اب تک کی تیں ہے

alam@aanchal.com.pk

جنابيعالى حضوروالا بساك منك محصيات كركيس میں اک منٹ ہے اگر تنجاوز کروں توبيتك شكال ننا بس اك مندميري ات سالو مين بسر كالمعتا يهت يزى بول بس اك منت بى تو يىسى ئال وه كى دنول تك خوش راتى پرایک دن میں نے اس کی حالت پر تم کھا کر اوراك منك عندياده بالكل نبيس سنول كا تواس نے او کے اکسااور اک دم سے کال کردی میں کال کی کرے چپ کھڑاتھا وه كهرالساساسانس في تر اداس ليحيس بولى مسرى!! میں جانتی ہوں کاکسندے اوراك منث ميس میں اینے اعد کی ساری اتنی کی بھی نه کهه کول کی

سنهری باتیں

خزبان جب ادھراُدھر کی باتیں کرنے گئے تو اسے
اللہ کے ذکر میں مشغول کردو۔

جہاں احساس اور اخلاص ہو وہاں تعلق بھی نہیں

مرتا۔

حدومراموقع کہانیاں دیتی ہیں زندگی نہیں۔

مدارہ وہ الدین میں ادر ہیں۔

مرتا۔
﴿ دوسراموقع کہانیاں دیتی ہیں زندگی نہیں۔
﴿ مان عزت اور دھیان رشتوں کا فخر ہوتے ہیں۔
مدیج نورین مہک ..... مجرات
اقوال ذریں
﴿ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے چیرے پر
خوشی کی مسکراہٹ بھیرد ہے۔
﴿ دوسی کنول کا وہ بچول ہے جو ظوم کی جیسل میں

ہے۔ ﴿ سونے کا گر بھی ہانسان کومصائب۔ ﴿ تُر بِین کُنفیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ ﴿ آرز دِنسف زئدگی ہادر بے حسی نصف موت۔

خاموشی دانا کاز بورادراخمق کا بحرم ہے۔
 کہکشاں خالد ۔۔۔۔ حیدمآ باد

اللہ اللہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضور سلی اللہ علیہ اللہ ہوگا )۔

کا حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ یکی اولاد سے ہوں مے یعنی (سید)۔

امام مہدی کی کنیت ابوعبداللہ یا ابوالقاسم ہوگی۔ کا ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیاظلم و جرسے مجر چکی ہوگی۔ مجر چکی ہوگی۔

گامام مہدی دنیا کوانصاف ہے جردیں گے۔ کامام مہدی کے ظہور ہے قبل فتنے بڑھ چکے ہوں کے آپ کے زمانہ میں آپس میں الفت محبت ہوگی جیسا



تشرت آیات 1111 سورة ط

جو محض قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارگناہ اٹھائے گا بھیشہ کے لیے۔
اس وقت لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو گھڑی بھر کی سجھیں گے۔روز قیامت اللہ کے حضور سب برلرزہ طاری ہوگا کوئی ان کی بات سننے والا نہ ہوگا۔اللہ ہی لوگوں کے دلوں کے جید تک سے واقف ہاں لیے شفاعت اللہ کی اجازت ہے ہوگی گناہ گار ظالم جہنم سے ہوگی گناہ گار ظالم جہنم رسید ہوگا اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والا جنت میں صابح گا۔

غلام مردار .... نارتهناظم آباد كراجي

جب نی کریم ملی الله علیہ وسکم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ"اس وقت کیا کرو کے جب تمہارات چین لیا جائے گا جب ناحق آگے ہوجا کیں کے اور تمہیں چیچے کردیاجائے گا۔"

تو انصار مدینہ نے کہا۔ "ہم تکواراٹھا کیں سے اپناحق وصول کریں سے قبل و غارت کریں سے اور اپناحق لے لیں ہے۔"

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "هی تهمین اس سے بہتر چیز بتاؤل؟" انصار مدینہ نے کہا" فرمائے۔" نی پاک سلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اپناحی چیموڑ دیتا صبر کرتا میں روز حشر ساری کمیاں خدا سے پوری کروادوں گا۔" سبحان الله

رونا تو آئیس جاہے جوحق کھاتے ہیں حق والوں کوتو صبر کرنا چاہیےاور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کرنا چاہیے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

نورين مكان رور ... و مكر الكوت كر محاليكرام كرور في كي ... محاليك المسال 298 المسال 1707

كتابون كے تلے وہ فلمي رسالے لايا كرتي تھي وہ جب دوران میلچرر بوری ہوجایا کرتی تھی تو چیکے سے وہ تازہ ترین افسانہ پڑھتی تھی يمي كالج ہے وہ جہال سلطانہ بردھتی تھی بری مشہور تھی کالج میں چرجاعام تھا اس کا ' جوانوں کے داول سے بس کھیلنا کام تھا اس کا يهال كالح مي يرهينا تو برائ نام تعا اس كا که وه آزاد لرکی تھی وه آزادنه پرهتی تھی یمی کانج ہے وہ جہاں سلطانہ پڑھتی تھی شاع ..... برفرازشامه انتخاب: بروين الفنل شاهين ..... بهاونظر خوب صورت بات یہ بات مت سوچو کرتم ونیا میں بے کارشے ہو بلکہ یہ سوچوہوسکا ہے کم کی کے لیے بوری دنیا ہو۔ سميرابنت يوسف .....كراحي ن صرف مج بولنای احیانبیں ہے جائی اندر مونا بھی لازی ہے۔ 0 برداشت بزولی نہیں برداشت زندگی کا اصول O آسان برستارے اندھیری رات میں جگنواور ونیا میں مخنتی لوگ جیکتے ہیں۔ 🔾 خدا اگر ہارے مقدر پھر لیے رائے لکمتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشا ہے۔ 0اکلیباری کاسہارا لے کرچلو در نہ ٹھو کر کھاؤ گے۔ O کی کانٹوں کی ضرورت مہیں ہوتی۔ O وفا کے پھول برساتے رہوتا کہ مہیں کوئی نفرت كيآ ك بين نبطل تنكيه ن پُرخلوص دعا کیں جمعی رائیگال بیس جا تیں۔ ن جو محص اینے خلوص کی قسمیں کھائے اس پراعتاد

88 ام مہدی کی خلافت پوری دنیا پرہوگی وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے ان کی سات سال سے نوسال تک کے حکمران ہوں گے ان کی سات سال سے نوسال تک کے حدمیان ہوگی۔

نبیلیناز ..... جھینگ موڑ اللّا باد سقوطِ ڈھاکہ

مس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم

مک آ دھا گیا ہاتھ سے اور چپ می گی ہے

مک آ دھا گیا ہاتھ سے اور چپ می گی ہے

اک لونگ کواچا ہے تو کیا شور مجا ہے

اک لونگ کواچا ہے تو کیا شور مجا ہے

16 دیمبر 1971ء میں امجد اسلام امجد کی کہی تھم کی

سباس كل ....رجيم يارخان

میرے دخمول کونازہ کرنے وتمبر ..... پیرے آرہا ہے میری آ تھوں کو بھیکے موسم دینے دسمبر!" اب کے ہاماتی گزارش ہے اب کے ہاماتی گزارش ہے اب تے ہوئے تم تو اس بھی ساتھ لے نا

اخم.....بمنالی کالج کی شغرادی اخم.....بمنالی کالج کی شغرادی اور شغرادی کی شغرادی کی شاہانہ پڑھتی تھی دو ہے گانہ پڑھتی تھی بور ہے مشکل سبق تھے جن کو وہ روزانہ پڑھتی تھی دو لڑی تھی محر مضمون سب مردانہ پڑھتی تھی ہی کارنج ہے دہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی جماعت میں دہ ہمیشہ دیر سے آیا کرتی تھی جماعت میں دہ ہمیشہ دیر سے آیا کرتی تھی

وحر نے ایج نس کو ہجانا ال نے اپنے رب کو

ایک گره اوشتای سارے موتی بھرجاتے ہیں۔ O محبت وہ ہیں جو ہم کسی کوریتے ہیں محبت وہ ہے جو + پھول ائی خوشبو سے اور انسان اینے کردار سے ہم کی سے یاتے ہیں۔ پچپاناجاتا ہے۔ +ہر شکل انسان کا امتحان کینے تی ہے۔ معدہ ىيەپىخر.....ىبدانكىم + ضرورت کے وقت انسان جو بھی وعدہ کرتا ہےوہ بہت کم پورا کرتاہے۔ حضرت مہل بن حنیف بدری سے روایت ہے تی + كى انسان سے ملوتواتے برخلوص انداز سے كه اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو مخص سے ول سے شيادت طلب كرےاسے الله مرتبه شهادت برفائز فرمائے تمهارى ياداس كول بس انمث نقوش جمور د\_\_ جى كنول خان....موى خيل گااکرچاہے بستر رِنوت ہو(مسلم شریف)۔ بادكاركيح جہال مایوں ہوجاتا ہے انسان زندگی کے خوب صورت کھات کوائے دل کے خوب وہال محسوں ہوتا ہے کہ خدا ہے الس كي شرادي .... صورت اور حسین مکان میں مقید کرلؤ کرب ناک لحات کو يالح تاريكيال اورياع جاع اہیۓ ول کے جیل خانہ پس عمر قید کی سزاسنادو۔خلوص اور اعتادكاماريل لكاكراية ول كيمكان كومزيدخوب صورت O گناہ تاریکی کی مائٹ ہے اور توبہ اس تاریکی کا جاغ ہے۔ ح افرتار کی کی مانند ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر اقدار کے خوب صورت پھول اگاؤ عزم صمیم کے ساتھ نگ اندین کی غنو کھااؤ تاکہ زندگی سہل ہوجائے بناؤ بياراوروفا كايينك كروا كردكشي مس اضافه كرؤاخلاتي اس کاچراغ ہے۔ نیامت تاریکی کی مانند ہےادر نیک اعمال اس کا امیدوں کے غنچ کھلاؤ تاکہ زندگی سمل موجائے زعری تو گزر ہی جائے کی شازا ن میزان تاریکی کی ماند ہے اور کلمہ بردھنا اس کا كر كزرے اصول سے تو كيا بات ہے شازىيە ہاشم ميوانى ..... كھشياں خاص 0 بل صراط تار کی کی ماند ہے اور تقوی اختیار کرنا وس كناه كاركورتيس -E12601 -02/c-= ٥ جس كے پاس يہ يا في روشنياں مول كى اس كے 🗢 تيززبان والي\_ 🏶 ہروفت موت ما تکنےوالی۔ ليے سب منزليس عبور كرنا آسان موكا آج بيدوشي حاصل كرنے كا وقت ہے جولوگ دنيا ميں حاصل ندكريا كي وين كاغماق الراف والى \_ پخل خور۔ کے قیامت کے دن وہ جاہیں گے کہ ہم دومروں کی روشی ے قائدہ اٹھالیں مران ہے کہاجائے گادہ تم لوث جاؤونیا احسان جتلانے والی۔ میں یورتو وہاں سے الکتاب پشوہرکی نافرمان۔ پ غیبت کرنے والی۔ اروی مختار....میاں چنوں 🗢 بال کھول کر چلنے والی۔ سنهرىباتين + انسان کا کروارایک ایسی مالا کی طرح ہے جس کی الغيرضرورت كمرسياير تكفروا

زندكي كزرجا اقوال زريي سميە كنول..... مانسىرە پہیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زياده بوه انسانيت كاب جب الله كى رضا موتى ہے تب كسى كى بھى نہيں كونى تدبير بتلاؤ مجهكو وکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدر ہیں۔ . وهيراريسدا فقلاميرا..... اليم تعيمه .... فيه سلطان يور سامعهلك يرويز ..... بهيره خاني اقوال زري اے اللہ میں پناہ ما تکتا ہوں اس علم سے جو نقع نہ کون....کس مقام پر چھڑا و اوراس ول سے جو نیڈر سے اور اس تفع سے جومیسر نہ مواوراس دعات جوقبول ندكى جائے (مسلم)\_ اے اللہ میری کفایت حلال کے ساتھ کر حرام يادر بالوبس اتنا ے بحااور مجھ کوائے فضل سے اسے سواہر کی سے بروا كرويركما الدے (تندی)۔ المراوت مح والسنيس تاس ليوت س ايكبار زياره فيمتى كوكى شيخيين (حضرت جنيد بغدادي)\_ وه مجردوباره ملائيس اے بروردگار مجھے برکت والی جگدا تاریے شک او بہترین جگددینے والاہے(المومنون)۔ نائمه جي ....ماهيوال ابالله! والمريد عدل من مايت تيري اور بحا اميدايك ايسالفظ بجودل وكلى دياب جھ کومیرے قس کی برائی سے (ترخدی)۔ امیدایک ایا جمگاتا جگنوے جو بط ہوئے €اسالله!ان تمام بالول كي جمير الوفيق عطافر ماجو انسان كوحوصل ويتاب تخفيے پيندمول اورجن سے و رامني مو۔ Oامیدانسان کی رگ رگ میں اس طرح دوڑتی ہے € تین چزی دل ہے کریں ..... جس طرح زندہ انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ ﴿ رحم .... كرم .... وعا (حضرت اولين قرني)\_ اميدايك الي ماه كزر بيجوانسان كواس كي منزل صادر كروكا مزركر ..... جوزه حقريب ليجانى ب\_ انجرت أفرت محبت امید کیل بوتے بردنیا کانظام چل رہاہے € زندگی کی سب سے بدی جرت اورا چی جرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ ﴿ نفرت وہ چیز ہے جے ایک لیے میں محسوں کیا جاتا صباخان.....کراچی Sep. shukhi@aanchal.com.pk 🗨 محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری حماد ١٠١٠ ( ٥٥ سيد ١٠١٠ )



السلام علیم ورحمت الله و برکاند ۔ الله عزوجل کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو وحدہ لاشریک ہے۔ دیمبر کا شارہ سال کرہ نمبر ہیں خدمت ہے امید ہے بیشارہ بھی آپ کے اولی ذوق ومعیار کے عین مطابق ہوگا۔ سابقہ شارے کوسرا ہے 'پندکر نے اورا پی تجاویز وآرا سے آگاہ کرنے کا بے حد شکر بید بے شک آپ کے ان چند تعریفی کلمات کی بدولت ہم بہتر سے بہترین کے سفر کی جانب گامزن ہیں۔ سے جبتو کہ خوب سے خوب تر کہاں

اب تھبرتی ہے ریکھے جا کر نظر کہاں

آ ہے جناب اب ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے دلچے تبعروں کی جانب جہاں آپ کے حسین خیالات حسن خیال کی محفل کو جار جا عمد نگار ہے ہیں ۔

نو هت جبین ضیاه ..... کو احیی - السلام علیم الحدند به او چاب نے اپنا ایک سال پورا کرایا ہے میں فط النعظ کے مطالح علی صدور جست ہوں گر جاب کے سالگرہ نمبر کو پڑھا تھا۔ اندر جائی جاب نے ماشاء الندر جنی جلدی اور تیزی ہے مطالح علی صدور کی اس مطالح علی صدور کے سالگرہ نمبر کو پڑھا تھا۔ ان کی کامیانی پر جھ سیت سب کو بہت بہت مبارک باو (آخر کوش بھی ان اس کا حصور س) سب ہے پہلے اور کر دوں گی شہباز اکبرالفت بھائی کے انٹرویو کا تی بہت کے پہلے اور کر دوں گی شہباز اکبرالفت بھائی کے انٹرویو کا تی بہت کے پہلے اور کر دوں گی شہباز اکبرالفت بھائی کے انٹرویو کا تی بہت کے دعا میں اب اور کی اور کا تی بہت کے دعا میں اب ان کر ہوجائے سالگرہ نمبر کا آو سب سے پہلے اور کر دوں گی شہباز اکبرالفت بھائی کے انٹرویو کا تی شی بہت کے دعا میں اور می اور کی شہباز بھائی کے انتواب کو سی سے بھائی اور کی انتواب کو بھی دادووں گی شہباز بھائی کے انتواب کو ساتھ کی ہوئی ہیں شروع سے آخر تک اور پھر بھی تھا اور سادگی ہی شروع سے آخر تک اور پھر بھی انتواب کو میں منظر دلگا ۔ مباعد کی انتواب کو بھر ان میں منظر دلگا ۔ مباعد کی سے خواب کی سائلرہ کے ساتھ ایو تھے انداز میں آئی ہوئی ہوئی ہوں منظر دلگا ۔ مباعد کی سے خواب کی سائلرہ کے ساتھ ایو تھے انداز میں آئی اب اور آپا کا قوا میں کا فی ہے جب میں خواب کی سائلرہ کی کا افسانہ میں بھر کی خورث درائز ہوئی اندر میں جملے میں افواب کی کو خواب کی اندر ہو جو ان کو نام میں کافی ہو جب بھر کیا باتی زائر کی کو خواب کی گیا تو نام میں کافی جب سے کی کی کی باتی زائر کی دور سے بس بہت سادی کی گیا تھی تا میں اور دعا میں ایخ جاب کے لیے ۔ قیم آپا، طاہر بھائی، سعیدہ ناراور تام می کا خواب کی ہے بہت سادی دعا میں۔ کے لیے ۔ قیم آپا، طاہر بھائی، سعیدہ ناراور تام میں ان کے بہت سادی دو کی میں۔ کی سے دیا سے جاب سیاری دیا تھی اور دعا میں اور دعا میں ایخ جاب کے لیے ۔ قیم آپا، طاہر بھائی، سعیدہ ناراور تام میں ایک کے بہت سادی دو میں۔

اب تو ئيرز بت اب تي جهو درايي بي جتى عشريك محفل بوتى ري ا

حداد ...... 302 ......... 302

عجاب کی قرق العین سکندر نے خوب صورت ہیرائے میں رقم کی۔معافیہ شیخ کا خطاوران قلار مختف موضوع کے ساتھ ساتھ ایک بٹی کی باپ سے جدائی کی دلی کیفیت اجاگر کرتا آتھوں میں آنسوؤں کا سب بنا۔ ذرخ خن میں شہباز اکبرالفت سے ملاقات اچھی رہی ۔ ناول بھی بھی تجاب کے قارئین کے لیے میری جانب سے تحقیقا۔اس پرآپ سب کی بیش قیت آراء کی منتظرر ہوں گی۔

الله ويرندا الرئين في إلى على من المن المن المن المن المن المن المديمة المنده بمي كاب بكاب المساكرتي ربيل

کی ۔ جاب کی پندیدگی کا شکریہ۔

فادیده احدد ..... و بقی \_ " در بمی بھی از تراسین بھی بھی بیر دل شن خیال آتا ہے کہ آپ اسی با کمال کہائی کیے کے لیے ہیں رائٹر صاحبہ بہت ہی کمال تحریم کو کہ تحوثری طویل تھی پر زیر دست حرف برحرف دل پر دستک و یتا محسوس ہوا۔ بہت بہترین اعماز بھی جمان ان اللہ ان اللہ بھی ہے۔ بیٹرین اللہ بھی برد کن اللہ بھی ہے۔ بیٹرین اللہ بھی برد کن اللہ بھی ہے۔ بیٹرین اللہ بھی برد کن اللہ بھی ہے۔ بیٹرین اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی دی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے۔ اللہ تہارے اللہ بھی میں ترقی دے آئیں۔ ہی ہی بھی بھی ہو کہ بھی بھی ہو کہ باللہ بھی اللہ بھی ہے۔ اللہ تھی صدیال آئیس تھی ہو کی شاہدواہ بھی بھی ہو گئی ہو گئی

الما دير ناديه اتبره اجمالكار

سحوش فاطمه .... كواچى - اللامليم كي بن آبسب قارئين؟ كانى اوے وي ري كى كر يولكمول كين معروفیت الی آئی کہ ہردفعہ اوحا کھ کرکہتی کہ جس اس ماہ بینجوں کی اور بھیشدرہ جاتا۔ جاب سے ش تب ہے جڑی ہوئی ہوں جب اس كا يبلا شاره بحي نييس آيا تفاير اصطلب جب بتايا كياتها كرايك اور رسال آف والا ب\_ عن آل ش 2015 مارج كارى موں پھر تمبر کے بعد آ چل کے آفیشل کے وگروپ میں ایڈس بنے کا موقع ملا اور پڑھ لا مکر جاب کے لیے کام کیا۔ جھے اِس بات کی بہت خوتی ہے کہ جتنا بھی وقت ہم نے لینی میرے ساتھ کھاور رائٹر زبھی ایدس تھیں سب نے ب جل کر کام کیا اور جاب کے لیے جتنا موسكاوقت ديا۔اب جباب سامنےايك في رسالے كى بہلى سالگره ديكورے بي تو بہت خوشى مورى ہے۔اس يس نصرف بمارا ہاتھ ہے ملکہ ہمارے قار تمن کا بھی ہے جوشوق وزوق ہے پڑھ دہ جی اور ہر ماہ تبعرے بھیجے ہیں۔ میں کسی کانام بیس العول کی لیکن سب نے لیے کول کی کہ آپ سب کا بہت شکریہ جو ہر ماہ یا جس ماہ میری تحریر آئی ہے آپ لوگ پڑھے ہیں اور بعید سراجے ہیں۔ میں طاہر بھائی، قیصر آراء آیی، سعیدہ نار آیی کے بے مدمنون ہوں اُن کے بیار وعزت کی وجہ سے میں اِس قابل ہوئی ہوں کہ با قاعدہ لکھر ہی ہوں اور آپ قار تنین جو پڑھتے ہیں ہمار نے میں بک گروپ ( بیٹی نے افق ' آ کیل و تجاب کے آفیشل گروپ) میں ایونٹ رکھا گیا سالگرہ کے حوالے ہے۔ میں نے اِس بارسوچا کہ ندگروپ میں پوسٹ کروں نیابونٹ میں جو بھی تکھوں وہ ای میل کردوں۔ بہت کھے ہے کہنے وجاب کے لیے آپ سب بیار اوگوں کے لیے لیکن لکھتے ہوئے تھراہمی جاتی ہوں۔ اکثر اوگ ہو چتے ہیں کہ تماری کہانی جلدی کیون نیس لگتی ہے کہانی سینے کے بعد کتاا تظار کرتی ہو؟ان سوالوں کا جواب بمیشدایک اسائیلی ہوتا ہے۔بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ایک بی کہانی بھیج کر انتظار کرتے ہیں کہ بس بدلگ جائے بھر دوسری تعین سے جب کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لکھتے رہو،رکومت \_ الحمد للدجن جن کومیں نے آ چل و جاب میں لکھنے کی پیکش کی اُن سب نے لکھااور اُن کی تحار برلگیس ۔ وہ خوش بھی ہوئے اور جھےدعا کیں بھی دیتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات بیے کہ بیادارہ بمیشہ نے لکھنے والوں کومراہتا ہے۔ اِس ایک سال ش مجھی اجھے لوگ بھی ملے تو کچھ ..... بہر حال بیاتو زندگی ہے کافی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں فیس بک پہی کھ لوگ سرا ہے ہیں تو مجھ شاید ول كى براس تكالع بين مرى تحرير بروكريكن آب قارئين كخطوط بروكر مرول خون بده جاتا بيكرآب لوك واقتى برحة بين-دواب ...... 303 ............ دواب الامام

مرے لیے ہررائٹراہم ہے۔ادارہ کوئی بھی ہوجب اُس کے ایڈیٹراچھے ہوں مے آپ کا خود کا دل جا ہے گا کہ اس بیل العول میری تو دعا ب كرجاب كانام أيكل كى طرح عام موجائ - جس طرح في لكف والسائ آرب مي مارا جاب جوام مى أيك سال كاموا ہوہ بھی آ کے بی سال دیکھے۔ آمین ۔ فاخرہ گل ، نداحسنین ، ناویہ احمد ، فرح طاہراور صائمہ قریش ۔ یہ بیری وہ پیاری رائٹر دوشیں ہیں جو ميرابردم ساتعدى بي معافية في حميس بهد مرارك بوتهارا آخركارافساندلك كياسي في كما تفانال لك جائع الدى ابس اور المواور مجيجو عائشه برويز تميار ع بعى افسائے لكيس كان شاءالله عصر خان ميرى بيارى ى دوست الله مهيس خوش ر كے تمهارى طبیعت بھی خراب رہتی ہے اللہ حمہیں صحت دے آمین۔ ہماری ایک اور بیاری می دوست ہیں حناحورانی \_جوسب کو بردھتی ہیں اور ہمیشہ ا عظم تبرے كرتى ہيں۔ كھ لوگ صرف يزمن بين تازه وم مونے كے ليے تو كھ لوگ مين من فكا لتے بيں ببر حال ..... جليس تعوز ا تبعره يس أومبر ك شارك يدكراول - جناب سب يهل الخوش ما در يس قرة العين كانام ديكما بحرشهباز اكبرالفت بحاتى كالترويوديكما مجر بارے سروے جو لکے مصور پڑھے اور خطوط اور محرسب سے پہلے افسانوں میں جن یہ چھاپا ماراوہ ہیں اپنی پیاری ی میروئن صائمہ قریشی کا افسانہ میں ہیروئن موں چھوٹا سا افسانہ لیکن مجر پور حراح نے ہوئے تھا۔ کردار تین تھے انہی کے کرد محوتی کہانی اور جناب ڈ انجسٹ کی دلدادہ سنبل جوخودکو میروئن مجھد ہی ہوتی ہے عاصم کا فلسفہ داہ واہ خاص کرآئیڈیل کی تعریف مرہ آ محیا۔اللہ بخشے افسانے کی دادی اورامال کو MUFFIN کاراز جانا تھا جلدی سے پڑھا اور ہیں بیکیا؟ بابابابا خوب است مائمدویلڈن اچناب دو جاردن عجاب نه روي كي ليكن جب ورس حجاب واته من ليالو تداحسين كورو هاي والا يميل دن سوج ركما تها كه روه ما ي ليكن بس ..... خر شروع سے لے کرافقام تک کہیں ہے بھی ایسانیس لگا کہ بیا وجالکھا ہے یا طوالت کا شکار ہے ماضی اور حال کے کرد کھوئتی زیروست تحریر سے بیاراعارب بیزاافسوں ہوالیکن چلوعروبہ کواس کا بیارتو مل کیا ٹال کرم دین کے ساتھ بھی ٹھیکہ ہوااس نے اپنی بیٹیوں کے ساتعظم کیا تواللہ نے اُے بھی سزادی۔ویلڈن عماصنین۔احجما پھر میں نے پریک لیا کیوں کہ تھا کا ناول بہت بڑا تھا تال جب حجاب اضایا مرے آخری کے صفات سے پر حیا شروع کیا تھرے پر جے۔ وشنر کی ریسپیر پر حیس اور بیب پڑھتے پڑھتے ایک تحریب نظر تنی اختیام سرے کا لگافورا اُس کا پہلاسفی کھولا تو ہائے مونا شاہ قریشی تجاب کے دیگ کے ساتھ موجود تھی زیردست آپ نے اپن تحریر میں سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یا در کھا بہت شکر یہ اور کی بواحرہ آیا تحریر پڑھ کرصاعیق کا افسانہ پڑھا۔ جران ندہوں میں ایسی ہی مول الله عن يرحق مول بابال بافسانه مي يره كرا في الكار حما الشرف كاافسانه مي سالكره كروا له عناير هر كرم وآيا بما تيول اور بھن کی اوک جھونک اُن کا بیاراور تفض ویے کا عداز برا استدا یا قر قاصن سکندرسے سے اور اور کا بیاری ہو بیاری ی کڑیا کے لیے اور دیکھوا محلے سال تہاری کڑیا ہی جاب کے ساتھ سالگرہ منائے گی ان شاءاللہ بہت ہی بیارا ساافساند یائے کیا انداز تھاسالگرہ منانے کاساتھ تی جاب کوکام کروانا ہی سے وقت یہ سیکھادیا۔ زیردست ۔حیا بخاری کی بھی تحریر شبت سوچ کے ساتھ لکھی گئ اورایک اجماسیق دیا۔رفاقت جاویدکاراز بہت کھ متا گیا۔لوگ کیےان لوگوں پدیفین کرجاتے ہیں؟الشکاشكر ہے عزت في محل أن دونول كى الله اكبركي لوك بين ونيايس الله سب كوم ايت دع مين ا قبال بانوكا مير يمنو الخفركين بهت مز ع كا فساند ما خاص كرواحدى جمع بدلفظ يزهر المى جموث كى مير عدال سياب ككاسب سي بزااور ببلالفصيلى خط موكا ميرى جانب سداب پوراضرور پڑھے گا۔اب چلیں میںان سب دوست احباب کا بھی شکر بدادا کرتی چلوں جو مجھے فیس بک یہ پڑھتے ہیں آن لائن اور پندیدگی کا ظہار بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اصلاح بھی کرتے ہیں۔ فکریہ اہ رخ علی اور ایس بی کے لالا اور وہ سب جن کا نام نہیں لكعارة بسبثال إي إس من جن لوكول في اكتوبر ك المار عن ميراناول ير حااور بندكيا أن سبكا بمي شكريد الم ويرسحرش!آب كامفصل وجامع تبره يزه كراجهالكا اميدية كنده بعي شال ريس كي -

تحریم اکوم چوھدوی ....ملتان السلام ایکم، وحده لاشریک فرات بابر کت کی رحمتوں بغتوں اور عنایتوں کے لازوال سندر سے متنفید ہوتی ،اطراف یار کن سوندمی سوئد کی میلاتے لا تعداد دعا وی کے گل قلب کے نہاں خانوں میں چھائے تگاموں میں عزے و محریم سموتے برم حسن خیال کا حصہ بننے کوآن وارد موئی آ داب! اوائل نومبر سے ہی راموں میں بلکیس بچھائے اِنظار جاب کی مخن مسافتیں ملے کرنے گئے ملکے ملکے مرکی بادلوں نے آسان کے کشیادہ سینے میں ڈیرا ڈالا تو فیضا میں دھیس دى اوس محلى بوائيس محى آن براجمان بوئيس محرجاب شراروا يسيم من انظار كي طويل ساعتيس نوكيلي سوئيوں كى مانند چين آليس (خيركو كى كل في آنا تو بي نا) كروس نومر بوقت تحريم مباكى مراى من مك محبت من لين جاب في دست نازك من فكابي وال كيس\_ سرورت پرنظرون كا ارتكاز كيول ناوال كى وهك وهك من بتدرج برحتى روانى بخوني محسوس كى مرخ و فيا احتزاج برائبانى

١٠١٧ عدما المسلم عدم ١٠٠١٠ عدم ١٠٠١ عدم ١٠٠١

نفاست سے سنبری وسلور دیے سے مزین ڈریس ، انکشتر یول سے سیج خوب صورت حتائی ہاتھ اور نازک کلائیوں میں پہنی کا کچ کی چوڑیاں نظروں کوخیرہ کرنے لگیں سنبری مجملوں کے ہمراہ سنبری گلوبنداور سیاہ کیسوؤں پدٹکا نیلا آ کچل اس پیمستراد ما تک لکالے باتوت احرجزا التے بینکاسنبری جمومرا سے جیسے دامن فلک کے وسطیس روشن مہتاب اپنی جیب دکھانے آن لکے صد شکر کہ حسینہ سیاہ پلکوں ک خوب صورت جمالر کرا کرنازک پاقوتی لیوں کو باہم پیوست کے ہماری جانب متوجہ نہ تھی (ورنہ نظروں کے تیر ہاہاہا) الغرض سرور ق الكوشى من جرا تعين كاطرح بالكل رويك زبروست تميد ا عاز ك بعدمديره آنى كي بات چيت كوبسارتو ب كى نذركرتى إس ماه كے ستاروں كا ديداركيا۔ حمدونعت كے متحوركن الفاظ كو بيمائي جيسي فيتى نعت يعنى كوش ديد بين عش بندكيا اور خدا كى عظمتوں برىجد وشكر بجا لا تی محفل ذکراس بری وش کامیں براجمان بھیریوں کی آ مداطراف یارمن گلوں کی رعناء کا سبب بنی آستینے کا خوب صورت نام ،فریال مرزا کی نش کھٹ شرارتیں، مسکان جاوید، نشاء چوہدی کے ساتھ ساتھ انمول زعرگی نے بھی خوب رنگ جمایا انمول زعرگی اور میری خوارشات میں کافی مشابہت ہے فتک چوں پر چلنا، جاندنی رات میں دریک سیابی کے ضوں میں ڈو بے جاند کو تکنا، کمی سرک کے اطراف در فتق کی بلغار اور داستے میں بچھے ذروجوں پر بری بارش میں اردگر دے بے نیاز چلنا آہ مرانمول زعر کی بقول تحریم کمڑی كانتطول برسفركرتى سوئى ايك نقطه پدركتي كے جے خيل كہتے ہيں محرز عدكى خيل سے آھے بہت آھے كاسفرے خوب صورت احساسات ے مراہ رخ بخن کیا شہباز ا کبرالفت صاحب کی جانب فظرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے کے مصداق راہ زیست کی تضنائیوں کو ہاندگرد قدموں تلے روند تے بالآخر مقدر کے سکندر تھرے۔زعر کی کے شبت پہلوؤں کی تلاش واقعی انسان کوایک مقام ولا و بتی ہے جس کی زعده جاويد مثال سر شبباز اكبرالفت بيرية فوش مادرآه، بعلا مال كي محيول كا بعي كوئي شاري؟ احساسات كوبلى لفظول بين قيد كيا جاسكانى؟ مرقرة العين سكندراورعنز ويوس انانے بيكام بخوني كيا-وستك ويق فوشيوں كى بهار بركواڑوا كيا اور محرش فاطمه، عراحسين، توبيد شابين، جياچو بدرى اورصا عيفل كخوب صورت جوابات برصاور جاب كمتعلق تجاويز من صباعيفل كى تجويز كومرابول كى والتى ايك ايساسلسله ونا جائي جهال كهاني وافسانيه واقعات مي فرق، مكالمات لكسنا، بيانيده غيره كم تعلق مخلف سينتر رائترزكي رائ کوشال کیا جائے ہما خان کی تجاب کووش کی کئی سالگر ہم نے بھی سروے کوچارچا عدلگادیے۔ پروین شاکر کی ایک چھوٹی کی تلم جاب ك سالكره كيموقع ير

پوکاوڑھنیکارنگ کھر ہلکا گلائی ہے شناساباغ کوجاتا ہوا خوشبو بھرارستہ تہاری راہ تکتاہے طلوع اہ کی ساعت تہاری مختفرہے نیک تمنا کل کے ہمراہ سالگر دمیارکی معد

سالگرهمبارک بو..... اسال سرک اقعی میا

حجاب ..... 305 .....دسمبر۲۰۱۲ء

ورحقیقت انسانیت کے بست ترین درج پر ہوتے ہیں جیسا کہ عارف علی اور پھے لوگوں کورب محبت کے خمیرے ایسے کوند حتا ہے کہ وہ کسی کے ایک افتک سے بھی تڑپ اٹھتے ہیں ،شہباز بھی انہی ہیں سے ایک ہے جوابے گھر والوں کوآ رام وسکون فراہم کرنے کی خاطر خود تها بردیس می محنت کی چکی بیتار بااگلی تسل کا شدت ہے انظار دل کے دریج میں داخل موکر سفینہ، فائز، آفاق اور دوسری طرف شرمیلا بھیل اورصائمہ کون کے تین سروں کی ماندہ اس میں جڑے ہیں بوی خوب صورتی سے کہانی کے تانے بانے کرتیں ، قارئین کو كرداروں كے مخبلك بن ميں الجھاتى بازى لے كئيں (ويسے عزے كى بات بتاؤں سروے كے مطابق صدف آصف كے تاول كو بے حد پندكيا كيا باو مبارك باداو بنتى بناميرى طرف صصدف آنى كود جرول مبارك بادمزيدكامياييال ميثوآيين )افسانول كي كفرى ے جما نکا توات نے بیارے ناموں کود کھ کرتو مانو ول بلیوں اچھلے لگا۔ اقبال بانو' میرے جمعوا' کے ہمراہ آئیں اور دل میں گھر کر گئیں۔ ويساق افساندو بي ختم موجانا جا ي قعاجهال عبدالواحدكويا جلاتها كمثانية اس عجموت بولا ب اورجوار كي آغاز عي جموت س کرے دوآ مے کیا کرے کی محریہ بھی حقیقت ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی کسی اجنبی پر کیونکر اعتبار کیا جاسکتا ہے ایک تحریر دوسیق بہت خوب صورت تحریر ۔ تدبیر اور تقدیر کے کھیلوں سے روشناس کراتی راشدہ رفعت بیشک تدبیرانسان کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے مگر تقذیر کے فیلے خدا کی بابرکت ذات کرتی ہے اور وہ جوکرتا ہے بہترین کرتا ہے۔" راز" کے ہمراہ براجمان تھیں رفاقت جاوید، کمزور عقائد کے لوگوں کے لیے بیتحریر مشعل راہ ہے۔ نا دان لوگوں معجل جاؤ،غیب کاعلم صرف خدا کے باس ہے۔ان جعلی پیروں نقیروں کے پاس جا کروقت اور میے کے ضیاع سے پر میز کروکی دوسرے ہے آئدہ حالات کی پیشین کوئی کرانا شرک میں شامل ہے اور شرک سب ے بدا گناہ ہاللہ یاک جمیں اس سے بچائے آمین۔اپ مسائل کے لیے خدا کے سامنے محدہ ریزی بی ایک سے موس کی بچان ہے۔ میں میروٹن موں اف، افسانوی کہانیوں میں سائسیں لینے والی اڑ کوں کے لیے بہترین سبق، بے شک کہانی مزاح کاعضر لیے تعنی، مرایک حقیقت خصوصا دور حاضر کی از کیوں کی سوچ کا بزی خوب صورتی ہے۔ بیند جاک کیا۔ ویلڈ ن صائم قریشی کی۔ حنااشرف اور قرق العین سکندر نے بھی مجاب کی سالگرہ کے موقع پرخوب رنگ محفل کورونق بیشی صباعیفل جی واقعی ' بزاا مچما لگتا ہے' جب کوئی اپنے بہت بیارے دھنگ رکوں کے ماندا جا تک فلک قلب برمشراہوں کے رنگ بھیردے زبردست تحریر (اگر میرانا مشال کرتیں تو جار جا ندلگ جاتے ہاہا ) جر بور بجیدگی کے معافیہ سے کی تحریر دماغ پر دستک دے تی واقعی تھا عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نیس۔ نز بت جبين ضياء آني ك آيد جمل كلي دور بدل كيا محراوكول كي سوي نه بدلي بني كويوجه بجيف والوجان لوكه بني تورحت خداوندي باورجينه نعت تعتین توسب کے باس میں اسے بردائی بھی تعت ہے مرضدار حت سے کی کی کونواز تا ہے۔ بہت خوب آیا۔

شرط کی تھی دنیا کو ایک لفظ عمل بیان کرنے ک لوگ کتابیں علاق کرنے گلے میں نے بیٹی کلے دیا

حیا بخاری روشی کے رائے کے ہمراہ آن ملیں۔ ہیشہ کی طرح لاز وال تحریرا بے اصل سے عبت کی ترغیب دی بہترین کاوش۔ كوئى رە تونيس كيا-مير كفظول كىزىر عماب آنے سے جى جى ايك تحريريا آرئىل جو بھى بربتا برىگ تجاب كے پھيلانے كو شريك محفل رجي مونا شاه قريش آپ سے تو كى كى -كهانى ميں ميرانا ملكھائے جى تحريك اكرم لو جى كرلوگل خيرخوب صورت اور چھوٹا سا فکوہ تھا بہتو ایک رائٹر، دوست کو یا در کھا،خصوصا حراقر ایٹی کے لیے ان کی زبان میں لکھنا (بابابا) زبردست تحریر اللی تحریر کا انظار جی جی مجريرا و والمستقل سلسلوں ميں \_ كچن كارز ، موميوكار فراور آرائش حسن عناين چراتى آئے برحى (يد مجر بھى فارغ وقت كے ليے ا شار کے) برم خن میں الفاظ کی روش قدیلیں جلائے تمام احباب کے الفاظ حافظ کی نذر کیے عظم فیاض ،عنز و یونس ، مدیدا بنذ سائر و رانا ، پروین افضل شاہین اور محدالماس کے اشعار روح میں تھلنے گئے۔قلب میں ہمک ہمک کرچلتے سرورکن جذبات پرقابو پاتے عالم میں انتخاب پر بڑا کا ڈالا \_رضوان صدیقی مہوش جواد، صائمہ جواد، را کا رفافت علی اور صباعیصل کے انتخابات نے محفل وول لوث لیا۔ عروشمہ خان کا انتخاب سر پر سے گزر کیا ( نالائق ی چی ہوں اینامشکل کہاں مجھ آتا ہے جھے)۔ شوخی تحریر میں تمام دوستوں کے خیالات سے مستنفید ہوئی خسن خیال کی محفل بھی خوب جی الغرض ممل شارہ ہے سعیدہ آئی ، طاہر بھائی اور دیگر قیم مبران کی محت کا جیتا جا حما جوت تھا۔ سوشل میڈیا فیم میں شامل مبران صافیقل ،حتامبر، راؤر فاقت علی ، ماوراطلحداور زمین قیم کے کام کوہمی سراہوں کی ۔خدا پاک جاب کودن دگنی رات چوکن ترقی عطا کرے۔ نیرتا ہاں کی ماننداس کا نام بھی اوب کی دنیا میں روش و بےمثال ہو۔ آمین۔ جہاں ر ہیں خوش رہیں ، دعاؤں کے محول تمام احباب پر نجعاور کرتی بشرط زندگی آئندہ ماہ تک کے لیے اجازت۔ رابلون عي كزور مول عن المسال ا

حمال ١٠١٠ عمل ١٠١٠ ما ١٠١٠ ما ١٠١٠ م

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس سے سال

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تعالى تىل ۋىل كا مروسىدى Www.palksociety

🖈 ڈیٹر تحریم! خوب صورت الفاظ برجستہ انداز برحل تشبیبات واستعارت کا استعال الغرض بہت خوب! پہلا انعام حاصل کرنے

مِمارک باد۔

جو القویشی .....هلتان ابھی کھلوگ ہاتی ہیں جہاں میں جوادب کدیدوش کررہے ہیں مشاق احمر قریشی صاحب کے میادب کی سعیدہ نار ندار ضوان اور طاہر احمد قریشی انجی معتبر لوگوں میں سے ہیں جن کی کاوشوں کا ثمر اوب کی پیشانی پر جمگاتے ہلال کی صورت شک تجاب ڈائجسٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مجت وعقیدت کی جاشن سے لبریز سلام پر خلوص پیش ہے۔ (اس کار ہائے نم بار کہاد تجول کیجے)

سخن دري يس رب مام تيرامعترصد يول

تير حروف كوامرت على وحال د عمولا! آجن

حالاً نکہ چند ماہ تو غیر حاضری رہی مگر یوں لگ رہاہے جیے کی بچھڑے دوست سے ملاِ قات ہورہی ہے میلے میں بچھڑا بچے کی رولی بھتی ال کول کیا ہے مرتوں سے کھوئی کوئی شے اچا تک ل کی ہے اور سردیوں کے لیے رکھے سوئیٹر کی جیب سے بعول کر رکھی کوئی رقم جب اتھ آتی ہے او خوش کی کیا کیفیت ہوتی ہے بیٹو آپ سب جانے ہیں نابس آج کھا لی بی خوش کی کیفیت محبوب من عاب ہے آدمی ملاقات کرے محسوس ہور ہی ہے۔ کور خالد جن کا اسم خاص ہی گر مایس بحر پور شندک اور سر مایس شندی دھوپ کا سااحیاس بخشا ے میرے لیے بوی اہمت کا حال ہے وض کور کی اشاعت باشر بہت بوی کامیابی ہے وض کور کا جھے مانا مرے لیے کی میں قیت اعزاز بے سے منیں (ادارے کے توسط محص رابط کر لیجئے جناب من) آپ کا خط پڑھادل سے فکے لفظوں نے کی آبدیدہ كرديا ال ساده يُرخلوص اور بيلوث محبت كوكل بار پسنديده مشروب كي صورت دل كراتين من ايارا دل يحسرب دروبام بيك وتت روش مو مح فبرست مين يبلا يام اقبال بانو چكا مجول تها تو رفاقت جاويدايك فنجد شوخ روشي تشيم كرتي راشده رفعت تطيل تو محبت کی دالیز برعصنا کور سردار فیقیم بھیرتی بیاری صائد قریش تو بدی اچھی بدی بیاری من موہنی صابیعل آگلی باری برموجود تھیں ا خوابوں کوتعبر کا رنگ دی حیا بخاری میں تو اسکے بل جاب کی بحر بورطریقے سے سالگرہ مناتی قرۃ الھین سکندر۔انظار کی سولی بر چ حاتی معافیہ ﷺ و فی البدیم مسکراتی آتھوں سے موتی کراتی حتا اشرف تھیں جن کا پیغام بطور عنوان ہی واضح تعابس ذرا کہنے کا انداز جدا تعاجبیں سالگرہ مبارک ہوسو ہے جاب!الغرض ہراسم خاص ایک سے بڑھ کرایک تھا اپنی اپنی جگرا بنالو بامنواتے ہوئے تیری خوشبو جب جب اشتی تحریرے مرے ہم نواا قبال بانو کی قابل تعریف کاوش جو تنااور عبدالوصد کی مجبت کی کہائی تھی بہاں تو کامیابی دونوں کولی محرمعاشرہ ایسے خوابوں کی تعبیر تکے دکھا تا ہے صنف ٹازک کوتو و ہے بھی ہرمیدان میں پھونک پھونک کرقدم رکھنا ہوتا ہے ملکج كيرون عن البوس بي كااسكول عن آجانايه بات بعضم نبيس موئى \_رفاقت جاويدى فحرير راز بعى سبق كردكش بيربن من الموس في ايك یکا سیاسلمان بھی بھی ان جعلی میروں کی باتوں میں نہیں آسکا کیونکہوہ جانا ہے خیروشری وقوع پذیری بس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے آگر بدلوگ استے بی طاقتور ہوتے تو خود بادشاہ گدی برسوار ہوتے الحدر ...... كمزورا يمان والى خوا تين نے بى ايسے لوگول كاخوب دهنده جيكار كما بستاره آشناروش مواب كوكى تو آب ساروش مواب راشده رفعت كى تدبيراور تقديرا نتياكى غورطلب تحى اس حقيقت ے قطعی افکارٹیس کیا جاسکتا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کوئیس ملاعضا جی گی تحریر ملکی پھلکی چیقاش کے بعد محبت کے سين انجام كى چاتمى ويرى ويرى ويل ون آني! صائمة قريشى كى من بيروئن مول كمال فى جائة آج كل كى المجى بعلى الريول كوكيا ميروك بف كاخطب اسي سيد ح كامول كوم الناكرليتي بين الى الركيال ويساس من ميذيا كالمحى بحربور باته بي الله بخشال لی کوجھوں نے تو خوب ناصحانہ ہاتوں کی پٹاری کھولی مزاح کا رنگ جو دوبالا ہوا سوہوا۔ برا اچھا لگتا ہے مبا آبی کی برجی تو احسان مندی ہوکہ کمر بیٹے بیٹائے سعیدہ آئی صدف آصف عزیزی قیمر آراءادرمحتر مطاہر قریشی صاحب سے ملوادیا و پسے آپس کی بات ہے ڈیئرسٹ صباا کر بالشافہ ملاقات ہوہمی گئی تو حقیقت بھی خواب کھے گاخوب! روشی کے راستے میں امید وآشتی کا بحر پور پیغام دیا حیا آئی نے جورائٹرتم سداہراروںسال!ماسٹر ہدایت اللہ کی ہونہار بین کا کارنامہ تاابدیا در ہے گابہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جودوسروں یے سکھ کی خاطرا پی خواہش کو بھی پس پشت رکھ دیتے ہیں۔ شالا شادر ہوسدا آمین قرة العین کے ہمراہ سالگرہ عاب کیا خوب سر پرائز می ہمارے کیے ویری گذاشاباش عربر برس اب ایسے بی وش کرنا کاب کوشن انفاق سب سے پہلا جوافساند بر مااب کرو وحنامیڈم حجاب ..... 307 ...... دسمبر۲۰۱۶

كا تعادل باغ بهارال كل وكلتان موكيا آخرين ....معافية في كابل بالقول مارة تحرير خطاورا تظارياب كي بني من كل فتكوول کی دردناک داستال تھی شرخوشاں کے اس راہی کوسدا کے لیے ابدی نیند کا جوسافر پایا تو قلب رحیل نے اندر تلک د کامحسوس کیا۔ تيرى خوشبو بي كملى راتى سالك ..... ياس مجوب من كي خوشبوكا تذكره بجس في معى كله كرمبت كى زبان كياروانى ت مجانی ہے عارب کی خاموش محبت کے خنگ ہے تو ٹ کر بھر گئی محران بنوں کومنتشر کرنے والی ہوااحر عروبہ کولیوں پر دائم رہے جبم ك صورت الماكلي \_ تف ب اي باب يرجو بني جيسي رحت كو پا مال كرے ايسے لوگ عبرت ناك انجام كے ستحق بوت بين نيت دابت منزل آسان لہذا عذرا اور جہا تکیر کے تھن رائے ہی مہل ہو گئے اختام پر احرعروبہ کی گوسپ نے ماحول کورنگین بنا دیا آفرین عما آفرین ایک مانوس ی صدا آتی ہے جب زہت آئی کا ذکر چیز جاتا ہے جیے مزیدار کھانے چیش کرتی ہیں ریسپیر بتاتی ہیں و لی بی پُر للف تحريري مطرعام برلاتي بين مبت موكى شايد بمى الى بى كرى بالياس اورنا ظهدمثالى جوزى محرالله يمجه ان عورتو ل كوجائي كيا کیامت دیتی ہیں میں سوچتی کہ بیٹا کی بابا کے تعویز سے نہیں بلکہ رب سوہنے کی منشاء پر بی پیدا ہوگا فیروز ، جیسی سے تو اللہ بچائے وہ لحات بدے تکلیف دہ ہوتے ہیں جب بدی کی بجائے چھوٹی یا مجھلی کو پہند کرایا جاتا ہے۔ابصار پھر سرت کے لیے مر دہ مجت ثابت موا آیا شاند پدیراوقت پڑاتو کام بھی کون آیا ناظمہ صاحبہ واہ رے مولا تیری شان زالی پیاری آیا کی گذینوز کے منظر ہیں ہم سیدہ ضوبار سے کے زیال میں بھی وم ہے تی لا جواب آئی جان! نا دیداورصدف بوے پیار کھٹ چھوڑ جاتی ہیں اسے حروف کے بصارتوں کے چلتے پانی پر کویا دل کے مربر کئی ستارے کر جا کی کیری آن شالانظر نہلا کے از داج مطہرات ہوا جادیث یا مال کے حوالے ہے خیالات نورکا بالہ سے ان چراخ نم اسلسلوں کو پڑھ کرا ہے گرد محسوس ہوتا ہے۔ حمد ونعت کی لذت نو باطن کوم کا ڈالتی ہے۔ مدیرہ سے بات چیت او این انسیت دمیت کا پیکر ہے۔ سروے میں ہاکے پہلے اور جیائے چھے سوال کے جواب قابل فور تھے۔ پری وش کا کیاذ کر کریں سب بی بچاپ کے پرستان کی رونق دو چھوکردیتی ہیں۔ مونا شاہ نے خوب رنگ جاب کے منتشر کئے۔ جانے حرا کو دوے کیوں نہیں دی چلو ہم بھی آیک عدد بوسنازی کے لخت جگر کے گالوں پرجبت کردیتے جیوے ماں داکوئی مول نہیں ای طرح طلعت صاحبی تحرير كابحي مول جيس تقانا ياب لوك! شهباز اكبرالفت صاحب كالنزويواعلى ..... بيعد شائدار تعاشبانه اعظمي كي بابت انكشافات كاايك نیاجهال وابواصد تے تہارے بروین احس خیال سیت سب بی سلط ابتدایس بڑھ ڈالے تے حسب معمول سب رنگ ڈھنگ معاري تفظيقات سے كرا تفايات تك محبوب من عاب كى نذر

آئے ہیں تیرے فیم بوے مان کے ماتھ ہیں کے ہوائی جو تھیلی پر دعائیں لیے ہوئے ہیں

الى كمصداكي ماعول على جوعبت كى قباكي ليادوع إلى شب وروزليول كوچموتى تيرى كامياني كى فاختا كي ليهوع بي آسال الفاكرايي بانبول كوانيس آج اتناخوش ب

چاعدد میں پراتار بیٹا ہے جم کاروش سااجالا تیری نظرا تار بیٹا ہے

كى جكنوير \_ يهلو \_ لكل آئے ہيں شب كرب ماذهل آئي

شب کی د یوی پر جمایا تیراحس و جمال ہے

جیتی جاگتی روشی باخدابا کمال ہے

دعا ہے کہی فقط

سدارے تیراو آجلق جو کامیا ہوں سے لازوال ہے

زيست باع مبارك كاجية مبارك عجميد نياسال ٢١٠ من -

★ فی ترحرا! شاعراندا عداز میں سالگرہ کی مبارک با دو ہے اور خوب صورت اعداز میں لفظوں کے گو ہرعنایت کرنے پرمشکور ہیں۔ اب بیجبت کے سلسلے برقر ارد کھےگا۔ پہلا انعام حاصل کرنے برمبارک باد۔

انعم زرین .... چکوال اللاملیم او ئرجاب یلی آب براشک برکش اور متی ازل مون آمن کے بی سب

r-14 308 ......308

ممبران،اشاف، بلس مشاورت سردی کاموسم دجرے دجیرے زور پکڑر ہاہے دن کودھوپ چھا دَس کی آگھ چھو کی رات کوچا عمی شندی مساور میں است چا عدنی کے بیچے جب جیپ ی جاتی ہے ایے میں دات کو مبل میں دبک کر کافی کے گ کے ساتھ آ کیل و تجاب کو پر صنا (میری مما کے مطابق رسالے جا شا) جومرہ ویتا ہے اسے میرے جیسا کتابوں میں مم رہنے والا انسان بی محسوس کرسکتا ہے اس بارنومبر کے جاب کے تبرے کامعلوم ہواتو سوچا ہم بھی قسمت آز مائیں کیا پااول انعام کےحقدار قرار پائیں اس بارنومبر کا تجاب پچھلے تاروں کی بانبست ايك منفردهيد كاحال ميده اسطرح كمارالا ولاراج ولارا تجاب ايكسال كاموكيا باورسالكره مبرير بيمره كرناايك الكسى خوشی میں جالا کردہا ہے جی تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قیصر آئی سے بات چیت کرے مخصوص دھیے لیج میں انہوں نے کپ شپ کی حمد ونعت نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کومیز بدین حالیا احادیث و واقعات سے ایمان کومز بدمنور کیا اس کے فور آبعد سلسلے وار ناولز کی طرف دوڑ لگادی نادید فاطمہ کے خوب صورت قلم سے لکھا گیا ناول میرے خواب زندہ ہیں زیر دست تحریر ہے۔الفاظ کا چناؤ، مزاج کی برجنگلی، کرداروں میں تسلسل برقر اررکھناواقعی کمال ہے۔ول کے در سے میں سفینے کا کردار میرافیورٹ کردارے ڈرہے پاگل لرى كوئى غلاقدم نااشا لے افسانوں ميں صاعبين كاافسان اپ ف دى لىت ر باابتسام كى طرح بميں بحى جب تك مجمدنا آيا كے مو كيار ا ب جب تك ترنم نے بوكى نامارى تى اورصويب نے ليب استك چيك كرتے ہوئے شرارت ندكي تى اب بى جاب اورابتسام کی سالگرہ کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تھے۔اس کے بعد سالگرہ تجاب کی میں تجاب کی لا پرواہیاں پیند آئیس میں سالگرہ مبارک ہوش بہنا کی بھائیوں سے نوک جموعک بالکل ہمارے کھر والا ماحول لگا اپتاا پنا سامیر ہے بھواا قبال بانو کے اُم سے کعنی کئی ایک خوب صورت تحریرعفنا آنی کاافساندمیت ہے جر پور تھا صائمہ قریشی کی عاصم اور سنل میں جھے ہم ددنوں بہنوں کی جھک نظر آئی ایس دل کو یاغ یاغ کرنے والی بھی پھلکی تحریریں شارہ کو جار جا نداگا وی ہیں۔ بھی بھی ایک ممل ناول ایک ممل کہانی ہے نداحسنین کواننا خوب صورت ناول لکھنے پرمبارک باو محبت ہوگئ شاید پڑھتے پڑھتے افضام پر پینی ہی کہ بدیمیا؟ باتی آئندہ مندچ ارباتھازیاں بھی تعلیب جار ہا ہے۔ طلعت نظامی کا ناولٹ بھی اچھا تھا۔ کہانیوں سے فراخت یا کر ہاتی سلسلوں پرنظردوڑ ائی تورخ ٹن پر جاتھ ہری۔ شہباز بھائی کانفصیلی انٹرویو پڑھا پڑھ کر اچھالگا آغوش مادر ہیں سب نے خوب تکھا سب کو پڑھ کر لگا ماں جسی ہستی سب کی ایک جیسی ماں ہوتی ے۔رنگ جاب میں نگامونا شاہ مصنقریب میں مجھے ساتھ ساتھ لیے محوم رہی ہیں۔ایی شاعدار پارٹی کا انتقاد ہونا جا ہے نا۔ برم مخن میں شاعری نے لطف ووبالا کیا شوخی تخریر میں سب کی تحریریں لا جواب تھیں۔حسن خیال میں سیدہ زوبار یہ گل مینا' کوثر خالدہ عائشہ پرویز بحرش فاطمہ شہباز اکبر بھائی، شائلہ واہد، اہم خان کے تبعرے پندا ئے۔ ہومیو کارز بمیشہ کی طرح مطومات افزار ہا خدیجا احد کے فو تھے لاجواب تھے خریں میری طرف سے ایک مرتبہ پھردل کی تمام گرائیوں ہے آ چل و جاب کے اساف، رائٹرزو قارتين كوجاب كى سالكره مبارك مودعا بحباب اسيد معياركو برقر ارد كمت موئ يول عى ترقى كى منازل طے كرے آمين دعاؤل کی طلبنگار۔

جاتا ہے ( پہال سباس آئی کی تعریف کردہی ہوں ) بڑے یعیا کا تفصیل تعارف بہت شاخدار ہا۔ آخوش مادر پیل قرق آھیں اورعزوہ

یوس کے مال اور مال کے بارے بی خیالات بڑھے یہ وہ سلسلہ ہے جو بھیٹہ بمیں جذباتی کرویتا ہے۔ اللہ بم سب کی ماؤں پر اپنا
خصوصی کرم بنائے رکھے خوشیوں کی بہار سالگرہ نمبر کا سروے دلچے بی صدف آئی بھی کسی سے پیچھے کب ہیں؟ بھی بہت ابھی۔ رضوی خوب صورتی ہے بہائی والے برخ حارتی ہیں تو دل کے در سیچ بی صدف آئی بھی کسی سے پیچھے کب ہیں؟ بھی بہت ابھی۔ فہرست پر نگاہ دوڑائی اور فیر باری باری اپنی حسیناؤں کے افسانے پڑھے صبا آئی، حنا، اور قرق العین تینوں کے افسانے بہت ابھے
تھے۔ معافی کا خط اور انتظار بھی ابھی تحریمی مسائمہ آئی کا بی بہت ابھی انکھا ایک بہت بہترین کا وش تھی لائی آپ معصوم لڑکوں کو بہت
اچھا سبتی آموز افسانہ۔ دوشی کے رائے جیٹ بیا ہواں نے بھی بہت ابھی انکھا ایک بہت بہترین کا وش تھی۔ جیسا بی نے و یکھا یہ سلسلہ
تھے خود سے نجانے کیوں بہت قریب لگتا ہے بھیٹ بڑھ کر اوای کی ایک کیفیت طاری ہوجائی ہے بھر بھی کہت خوال آبیا اب ان شاء اللہ
تھے دے بھر حین خال جگا رہا ہوگا ( ہا ہا ہا ) بھیٹ کی طرح آئیک اور بہترین شارہ۔ پوری ٹیم رائٹر زسمیت دادگ سی ہے۔ بہت
ماری دعا تھی ممکن ہواتو فیر سے ماہ کے تقسیم ہے کہا ہم جادی طرح ایک اور بہترین شادہ۔ پوری ٹیم رائٹر زسمیت دادگ سی ہے۔ بہت
ماری دعا تھر میک کو آبانیا م حاصل میں ہوں تھی بہت خال رکھئے۔ اللہ کی امان بھی۔
مرحور کے بیکر واقعی آپ کے بغیر محفل سونی ہوتی ہے اور اس بار یہ چارچا تھا آپ کی ذات نے لگا دیے ہیں۔ تیسر اافعام حاصل کرنے برمیارک باد۔

جھافہ آفتاب ای میل یہ بھی میں کے بھی میں کے بھی کہ می کا ایک عالیہ ایسے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ایک انہی العاری بھی ایک ایسی کی ہے۔ اس کا ادراک کر شتہ شب ہوا۔ بھی بھی ایک ایک ولیپ تحریف نے بھے یہ کہنے پر بجود کردیا کہ ندا قار مین کے دلوں بر حکومت کرنے کافن جائتی ہے۔ کہانی کو بے حدد لیسپ انداز میں ترتیب دیا جس سے کہائی میں جس کے پہلونے انفرادی اثر الا ۔ لکش انداز میال اور خوب صورت الفاظ کے انتقاب نے تحریم کو مرید کھارا۔ عبد اور معبود کے درمیان مجت کوجس خوب صورتی سے بال کیا اس نے تحریم میں دور بھو تک دی۔ تمام کرداروں کے ساتھ بحر پورانصاف کیا۔ کہیں کوئی کی نار ہے دی۔ خوب صورت تحریم کا کھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کندہ بھی الی خوب صورت تحریم میں گھنے پر ڈھیروں دعا میں ادرمیار کہادا کہ خوب صورت تحریم میں گار کہا

عائشه پرویز ..... کو اچی ۔ اف نداآن آپ کب سے ظالم آپی بن کئیں مجی بیس سوچا تھا آپ کی اسٹوری میں رو پروں کی عارب برانہ تھا برا بنا دیا گیا تھا۔ احر کے جذبات کے آشکار ہونے پر عروبہ نے پری سے لے کر صبوتی تک جو کیا وہ اس کی مجت تھی خلوص تھا۔ اس کہائی میں سب سے زیادہ پاور قل کر دار سزعلوی کا رہا جس کے لیے آپ کوجتنی بھی داودوں کم ہے اور احمر تو شروع میں زہر سے ذیا دہ زہر گلگار ہا لیکن جوں جو لکائی اپنا اختیا م کو پیٹی رہی احر شہد سے بھی زیادہ میشا اور اچھا گلنے اور احمد خوش رہیں اور یوں ہی بھی بھی بنتا ہما تا مروتا زلاتا شام کا لائی رہیں۔

﴿ وَيرَ عَا نَشِهِ! ويكركمانون يرجى إنى رائك كا ظهاركر شن اتنا اختصار كوكر ......

لاقبه هيو ..... حض و السلام عليم الجاب قارئين سائگره كى بهت مبارك بادايند كيے بوب ؟ جاب كا نائل آو بس مت بوج الورائ هي بهت مبارك بادايند كي جوب اور پورائ هي بنايا يند جي يا يل نے پر حا مجي بادر به موقو ياديس و پيے حسن خيال ميں آپ كي آ مدا چي كلى اور كوثر خالد تى حوش كوثر ( كي نام ہے شايد ) كى اشاعت پر دلى مبارك باد ميرك طرف سے اور بم سب ضرور لين چا جي كي المدا تي حوث اور كوش كور كو الے سے شعر مير سے اپنے تھے و ہے كين اس ميرك كوئى فئك فيس كه حرا كا شعر بهت الحي اتفاج عيں نے كوثر تى كتھر سے ميں ہي پر حاوي نو فيس پائى الجي تك ي سے اس ميرك كوئى فئك فيس كه حرا كا شعر بهت الحي اتفاج عيں نے كوثر تى كتھر سے ميں ہي پر حاوي نو وقتى باز الف اور شبهاز الف بود كي نا انسانى كردى جي آ جي كل اچھائيس كرد جيں ۔ عائش پر و يز ( بوى نو ازش كرد خ تن اور بھي ) اور شبهاز الف بي زيرد دست بھى أف بے چارے لاكے ۔ عالم عي اس اتفاج بي برحائيس يقينا بميث كي طرح بهترين ہوگا۔ تر ق العين سحن ما شرف ( كيايار) معافير تى بھول كي اور تي برحائيس كرد جي سائل الله بي برحائيس الله بي المين المين مين المين مونا شاہ تر الله بي المين كوئيس ما لكرہ كرائي الله المين كوئيس الله بي المين مين المين المين المين المين كوئيس ما دى كوئيس مين المين المين المين المين كوئيس ما دي كوئيس مياري كوئيس المين كي شاہد ورت و يار برخور و نيس آ رئيس كوئيس ما دور كي برخور و نيس آ رئيس كوئيس مين كوئيس مين كوئيس مين كوئيس مين كوئيس المين كي المين كوئيس مين كوئيس كوئيس

كها يتحصهون ويسيجيسي ميري تياري بهناصرف وعائين بي بياستي بين سويليز ايندُ بحرجمي تفصيلي ملاقات كرين مي الله حافظ لائبه خواجه محمد فاروق .... حضرو\_ مؤدبانه! آپ ک خریت مطاوب بضدا کریم آپ و بمیشه شاده آباد ر کے آمن میں میں آری کمال سے شروع کروں اور کیا تکھوں ایک پیرزی فینش اوپرے بدخیداف..... جاب کی سالگرہ کی ایک بار چربہت بہت مبارک با دُاللہ تجاب کومز پدتر قیوں و کامیابیوں سے نوازے آھن۔ گزشتہ شارے میں آغوش مادر کے حوالے سے ميرے خيالات شامل تھے جس كا جھے پتائيس تھا چونكر گزشتہ تجاب كاشارہ ميرے يا تنبيس تھا ميں نے آن لائن چيك كيا تھا كرد يكھوں ذراکون کون شامل ہے تو اپنا نام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور آغوش مادر بی کے حوالے سے جب میں نے آن لائن پڑھا تو میرے تینوں شعر ہے جبکہ میں نے رسالہ منگوا کر پڑھاتو اس میں دو تھے (ویسے ہی مجھے بیفرق دکھاتو آپ سے شیئر کم دیا ) خیر میں مجھی کن ہاتوں میں پڑھی ۔ قام تھامنے کے بعدسب باتیں گذیر ہوجاتی ہیں پانہیں کیوں اور پھر میں ایسے ہی اوٹ پٹا تک لفھتی ہوں سوجاب کے حوالے ے بیک صرف دوست کا پیغام سلسلہ کی کم لتی ہے اورسلسلے وارکہانیوں سے میں مطمئن نہیں ہوں سب ایک جیسی لتی ہیں یاتی رسالہ ز بردست ب (بیمرف میری دائے بے چونکسآ ب نے کہاتھا کہ جاب کے حوالے سے برطرح کی آ راء سے آگاہ کیا جائے تو) جاب ک سالگرہ کے حوالے سے بھی تحریریں بہترین تھی بورا حجاب نہیں پڑھ یائی۔ومبر نمیٹ اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا اور آ پ میرے احتانوں کے لیے دعا ضرور کرنا اور کور خالد تی نے پید کہا تھاان کی کتاب کے لیے تو جتنا میری مجھ میں آیا ہے وہ میں ہے كما ب كوجيجول سولكورى مول باتى كوئى كى بيشى موئى تو بتائيكا دعاؤل كى درخواست الديميهان-

پروین افضل شاهین ..... بهاولنگو یاری بای جوی احرصاحباللام ملیم اس بارنوم رکا جاب سالکره فمرسائره كرورق سے اميرے ہاتھوں ميں ہے۔ سائرہ زرق برق لباس سنے بھارى جيولرى سنے اور ساتھ ميں ہاتھوں برمہندى كے خوب صورت تقش ولكارسجائ بهت عي بعلى لكن اس كمت بين .....

کے مانے یہ تہارے پار نے لیکن مجھے غلام

رتک جاب کے میں مونا شاہ قریش نے ناچیز کا ذکر کیا بہت ہی اجھالگا۔سیدہ رابعہ شاہ میرے نام دوخوب صورت اشعار کرنے کا بهت بهت شريدايك شعرتم بحل يده ويدمرف تهار في الم

ش جانے کون دب پاؤں خواب عمل آیا علی جو آگھ تو خوشبو سے بس رہا تھا مکان

سالگرہ نمبرواقتی ایک خوب صورت کاوش ہے آپ کواس کامیاب کاوش پرجھنی بھی داددیں وہ کم ہے۔ ہماری دعا آپ سب کے لي-آني فريده جاويد فري كوالله تعالى صحت كالمه عطافر مائي آشن - مارچ 16 20 ء كي جاب مين مير سينام انعام كااعلان مواقعا مكر مجے ابحی تک آپ کی طرف سے انعام بیں طا ہے۔ پلیز میر اانعام میرے سے پرجلد بھیجا جائے شکریا اللہ حافظ۔ ☆ ڈیٹر یروین! آپ کو پر چدارسال کیاجاچکا ہے۔

عنزه يونس .... حافظ آباد \_ آ داب وتسليمات إيزم جاب عدابة برفردكويرا ويرول ملام ال اميد كماته كة بسب الله ك صل وكرم ع فيك فعاك مول محد ماشاء الله حجاب في اينا كاميابون اوركام اندو كا يبلا سال عمل كرايا-اس بات کی جہاں بہت خوشی وسرت تھی وہیں ملال بھی کہیں موجز ن تھا کہ میں اس پُر بہارمحفل شوخی وشرارت میں حصہ نہیں لے سکی ا وجد حسب روایت کی روز مره کی مجبوریاں رہیں۔ بہر حال محاب کواس کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہواگر میں بالکل فیئر بولوں (اور آپ ائٹر بھی ندریں تو) تو بی کوں گی جاب ہی اس مجی کہیں زیادہ ترقی کر گیا ہے۔اس کے تمام سلسلے ایک سے بور رایک ہیں چاہے وہ حسن خیال ہویا پھر آ رائش حسن کچن کارز عالم انتقاب ہومیو کارز امہات الموشین شوخی تحریر آغوش مادر ہویا پھررخ محن ہر کوشش ہرسلسلیمل خوب صورت اور لا جواب ہاور انشو برکی دنیا" نے تو ہماڑ کیوں میں دھوم مجادی ہے۔

پھروں ک تیر میں اک آب

جاب نے تو دل وروح می سکون بعردیا ہے۔ کا لی کے لان میں بیٹے کے (فری پیریڈیس) ہم سب دوست اس دلکش جریدے کی بالعمل كرتى بين اورائي رائ بحث ومواحد براكم الريحي برتى يين كركى كاكرنا موراب فيل زياده بيت اوركوني تواب كري عن

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

زیادہ ہوتا ہے بہر حال میرے لیے تو دونوں جریدے بی اہم ودلیب ہیں ۔ تقریباً 2013ء کے اینڈ پر س نے با قاعدہ آ کیل ش اکستا شروع كيا تفاجماً كل مع ووا موا الحديثة فاب مك سلسل اوروواني سے جائج اس ش (مديره) قيمرا رائے بهت ساتھ ديا مر موقع پرلفتلوں کا خوب صورت جام دیا کہ ساری پریشانی تعکاوٹ اڑ مچھو ہوگئی میں ذاتی طور پر (قیصرا را) کی بہت مشکوروم منون ہوں اُ اللدان برایناسابدر حست رکے آمین -اس علاوہ تجاب میں تمام ناواز وافسائے کمال کے شائع ہور ہے ہیں خصوصائے لکھنے والوں كے ليے بيدبت اچھا پليث فارم ثابت مور باہ اور نيورائٹرز نے بھی مايوس نيس كياماشا والد مختر صاف ترامضوط ياا ث مي اكسا كيا لفظ لفظ ول مي محفوظ ہے۔

عقل والے بھی جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے گرے ہم نے اس اوا ہے درامل عبلنا کیما....

"مرے خواب زندہ ہیں" نادیہ فاطمہ رضوی کے قلم سے نکل ول کوچھو لینے والی دل پذیر خوب صورت تحریر بر کردار ممل دکش اور مین آموز روز مروز تد کی میں الجھے لوگوں کی پُر ارجح رہے نے سب کواہے حصار میں جکڑ اہوا ہے (ماشاء اللہ ) نا دیر تمبارے لیے بہت ہی وعائنس امید کرتی ہوں ہر کردار کا مع بھی محنت و دلچیں ہے تھیں گی اس اسٹوری میں فراز شاہ کا کردار بہت اسٹرونگ ہے مرسونیا كي خاص اللي تين كتى \_ زرتا شدكا كردار مرافورث ب مرابعي تك اس كارفيك مين نظرتيس آيا ( كميل باسل حيات ونيس ب؟) پلیز جو بھی ہے سامنے لا کس تھوڑی رتکینی پیدا کریں۔لالدرخ تو فراز کے ساتھ اچھی گئتی ہے محرسونیا کا پلان بزا فاسٹ اور قبل از وقت لكلا (بائ أنو يو في يو في كرنشونه لل بناميزيك) نيلم قرمان باباقهم عنين بنداس كاجيها كردار بكهاني عن يقيناً نادية مهين مجي پندئيس موكا مجھے تو سرشر جل كي نيك نتى الجھي لتي ہے (اگرة كنده زرتاشہ سے نظرائے تو) ويل ميث آف لك آپ کا قریر کے لیے ذہن ش اتا ہے۔

یہ خروری ہے کہ آجھوں کا مجرم قائم رہے یا نه رکمو خواب معیاری رکمو

الله تعالی اس ناول کوؤ جرول کامیابیال دے آئیں۔ صدف آصف تی بہت بہت مبارک تاب سے ایک بہترین ناول کے آغازےآپ کا کیرئیر بیٹینا مزید بلند ہوگا۔"دل کے دریے" بہت ہی اچھا ناول ہے مارے گردو ہیں ہے لیے گئے گردار ہیں جو ہمیں بھنے میں مشکل میں لگتے بلیز فائز اور سفینہ کو طا و بیجے گار میرے فیورٹ کردار ہیں یاتی بھی اچھے ہیں بلیز تحور ے سے رنگ مجرد ي تريش نازك مراح الركيال يزه ك وهي موجاتي بيس آب ك ليدة جرول دعاتي بين الله آب كوكامياني و ي آشن-

سوچاں تو جوڑ لوں کی ٹوٹے ہوئے حراج

دیکھوں تو اپنا ھیدئہ ول پاش پاش ہے فریدہ جادید فری یارویل ڈن تمہاری پوئٹری بہت اچھی ہے۔ یار کچھ بھی ہوشاعری نہیں چھوڑنی اور بھی جمھے پر بھی تو تکسوناں؟ کہتے بي يؤكرى احساسات كانام ب چلو كرم جس طرح مجية في كرولكي بيجو (آخرشاعره دوست موتوفائده افعانا جائي) بليزيارا بنانيا كلام آ چل کے نام بھیجو بیٹ آف لک۔حرا قریش یار کیا تحریف کروں تہاری تم نے تو کی محازوں پر بیک وقت اپنی صلاحیتوں کے جسندے گاڑے دیے ہیں۔ آغوش ماور مس تمہارا پیغام بہت اچھالگا مریقین مانو دکھ بھی بہت ہوا اللہ آئی کو جنت الفرووس میں جکہ دے آئیں۔خوش رہا کرومیری دعا میں بمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی شاہ زندگی کہاں ہو بھی؟ کمنی خرخر میں؟ پروین اصل شاہین ڈیئرسٹر اللہ حمہیں اولا و سے نوازے تمہارے لیے بہت دعائیں اور ہمیشہ یونہی آٹچل و بچاپ میں کھنتی رہنا۔ اقراء مائی کزن سالگرہ مبارک میم سمیعد کیا حال ہے؟ اب آپ کوتو میں بھول میں سکتی وہ کیا ہے کہ عادی جو بنالیا ہے اپنا؟ اب جاؤں بھی تو کہاں کے ادھر بھی آب اوراً وحربى (بابابا بليز بدتيز كدليل جھے برائيس كھا)آپ كمنے عدے (مرے كے) بدا تا سوث كرتا ہے كم صفيل ايمان ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوزندگی کی ہرخوشی دےاور رکھوں خوشبوؤں ہے بھراایک دل ایک محن جس جس میں آپ زندگی کی تمام مسرتیں د كي كيكس ووآب كورب تعالى ميسركرے آمين سالكره مبارك (ويكمونهم كوياد بيتان؟) عاصمه اقبال عاصى ياركهال كم موكني مورخ روش د کھاتی ہی تبین؟ جلدي واپس آؤورند(يار كهدتو كونييں على نان؟) جانان چكوال طيبه نذير ساريد چوبدري چندا چوبدري ارم كمال وعائے بحرانا احب متبنم كول حافظ بادجناب كهال كم بين آب لوك كد (بم بھي بڑے بين رابوں ميں) جناب آجائيا رخ روش دکھا بے تم سے بہت کی کردی موں یاتی تمام ان فرینڈنے کی دوئی جنوں نے بیرے اس بنام لکھے۔ آپ ب ميرى فريندُ ز ہوش آپ كى پرخلوص دوئ كى آفراتو تيول كرتى ہوں جہاں رہوخوش رہوا آشن \_اباجازت جا ہتى ہوں اللہ حافظ -☆ ۋيئرنمرو! آپ كائكىل ادر جامع تبسرہ پسندآيا۔

جھے ہے ال جاؤ دعا کی امرح سارے خدشوں کو بے اثر کردو

شیمائله زاهد .....ای هیل اسلام ایم جاب یکیابات موئی تم این اس معصوم بیلی سناراض مواری بین ش کچه معروف تمی این اس معصوم بیلی سناراض مواری بین ش کچه معروف تمی این جا کا معروف تمی این جا کا معروف تمی این جا کا جا کی جا بین میارک مواب تمهیس تارافتگی کا موقع نیس دول گی الله تمهیس مزید کامیاب کرے تم دن دمی رات بیش ترتی کر وچلواب مسکراوشاباش بیمونی نه بات -

بيغامات

شعینه فیاض ..... کو اچی ۔ جاب کی پہلی سالگردا پ سب کو بہت بہت مبارک ہونیک تمنا کی اور بہت کا دعا کی تجاب کی پوری ٹیم، رائٹرز، قار کین، سب کی محبوں ش ترقی کرتا ہما وا حجاب ان شااللہ مزید ترقی کرے اور کامیا بیوں کی اونچا کیوں کو مجھوئے آئین۔

شهباز اکبو الفت ..... والوند عابی کیل سالکره خودمرے لیے بدی یادگار بن کی ہم نے اپنے محافق کی ریز کے بیس نے اپنے محافق کی ریز کے بیس بائیس سالوں میں سینکلوں اہم شخصیات کے اعروبیشائع کے لیکن میرا پہلا اعروبی جاب نے شائع کیا تھینک ہودیری

مى جاباديوس فى جابسالكرومبارك\_

صاف ہو قویشی ..... آکسفور ڈ۔ السلام کیم اہمارا ہے ہی ہوبا کیسمال کا ہوگیا پاؤں پاؤں چانا شروع کردیا اب قو ''اوں آن' کرنے لگا ہے اور بہت جلدی'' تے تے ، ہے ہے'' بھی کرے گا آج ہے سال بحر پہلے کیا خوش کے لحات تے جب بر طرف تجاب کے چہتے ہے گارت کے سال بحر پہلے کیا خوش کے لحات تے جب بر طرف تجاب کے چہتے ہوگا ہی ہمیدہ آ پا بھام فیس بک تیجز و کروپ ایڈ منز، اور تمام کیم جودن رات محنت کررہ ہیں ان سب کوڈ جیروں مبارک با داور رائٹرز کے بغیر بھلا بہتر تی کہاں مکن ہوتی ہے۔ جس طرح سب رائٹرز نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور قلم ہے دلوں کو خیر کیا ہے بلا شبدہ ہوتا تا ہی ساتھ ہے تو تمام رائٹرز بھنوں کا مائٹود یا ہان کو بھی اُو کرا بھر کرمبارک ہواللہ پاک بیساتھ بھیشہ قائم رکھے اور سب یوں بختوں نے جاب کے اس مرض تمام فیم کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی ٹو کرا بھر کرمبارک ہواللہ پاک بیساتھ بھیشہ قائم رکھے اور سب یوں بیس بیس کی جاتے ہیں ڈیوکر کھا تمیں اور دعا ویں جس یا در کہیں (ویے بھی کی بارے سے بیس کی بیس کی جاتے ہیں ڈیوکر کھا تمیں اور دعا ویں جس یا در کہیں (ویے

حجاب ..... 313 .....دسمبر۲۰۱۷ء

يەر ساخ بىكىئة بىل الله لەر كالىل الله لەر كالىل كى عائشة احمد عاشى ..... لاھور

چدا ہے قومرا پارا ہے ق

سب كى تكمول كا تارائي

مجاب آپ کوآپ کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک اللہ پاکس پیرتر تی عطافر مائے آمین۔ تجاب کی تمام ٹیم کوڈ میروں مبارک باد پیش کرتے ہیں۔خوش دہیں آبادر ہیں ..... آمین۔

عائشه پرویز صدیقی ..... کواچی ۔ پی برتھ ڈے جاب ایند تھینک یوسو یج جسنے جھے بھی رائٹر ہونے کاشرف بخشا اور ان پیارے رائٹر زے طاقات کرائی جنعیں میں شوق سے پڑھتی ہوں ۔ اللہ پاک جاب کور تی اور مزید تی عطا کرے تا میں۔

وضوافه آفتاب ..... السلام ملیم نداحسنین کے ناول' کبی کبی' کویز دکرا پی رائے کا اظہار تا کرتا یقینا حق تلفی ہوگ ۔ آیک چامع اور مفضل تحریر ۔ ابتدا ہے انتہا تک جس نے قاری کوا پی گرفت میں لیے رکھا۔ ہرایک کردار کے ساتھ کمل انصاف میر ے خیال کے مطابق کہائی میں کوئی جبول دکھائی نہیں دیا ہمارے معاشرے کی بحر پورعکای کرتی استحریر نے ، دل اور روح کومرشار کر کے رکھ دیا ۔ عمدہ انداز بیان پر جند مکا لیے نے کہائی میں لطف کے پہلوکونمایاں کیا اور بڑھ کرخوشکوار تاکم انجرا تحریر دکش اسلوب کے بتا پر وائن میں اپنے انسٹ نقوش جبور گئی ۔ حسن وتر تیب نے کہائی کو یو جسل نیں گیا گئی تحس نے کہائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے پر مجبور کردیا ۔ وائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے پر مجبور کردیا ۔ وائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے پر مجبور کردیا ۔ وائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے پر مجبور کردیا ۔ وائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے پر مجبور کردیا ۔ وائی کو ایک بی نشست میں پڑھنے کی تو فیق دے آئین ۔

مائرہ محمود ..... کو ٹٹھ۔ ندا بہت بیارالکھا ہاں بارکہائی کا عنوان بہت خوب صورت سادہ اور ویجیدہ سائھیں کا درجو سب نے جب صورت ہات بھے گئی تہاری کہائی کی وہ تھی کردار نگاری کی کردار کے ساتھ نا انصافی نہیں کی اوروہ الاسٹ سین اثر پورٹ والا اس سے پہلے میرے خیالات یہ تھے کہ اب تو جائے تدا کے ساتھ لڑتا پڑے گا عارب کے معالمے میں ڈیٹری مار لی ایسے ہیروہیروئن کو ملائے کے چکر میں ایک استے بیارے کردار کا چروش کردیا لیکن ایسائیں ہواوہ آخری سین تبھاری ایک ہمائی تولیس کے طور پہ بہت بڑی کا میائی تھی ۔ اب اس دعا کے کے دریا تھی اور خشیوں کا مورج کے آئین ۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کرتا نے والا سال ہم سب کے لیے بہت می رحمتوں پر کتوں اور خوشیوں کا سورج کے کر طلوع ہواور ہمارا اور آئی ساتھ ہوئی پرسول تک محیط رہے ، آئین ۔

اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے نے سال کوہم سب اور وطنِ عزیز کے لیے خوشیوں ' امن اور شائتی کا کہواراین کرآئے آئے میں۔

نا قابل اشاعت:

ا ثقلاب لا نامنع ہے حال دل با نجھ بے رحم آگئن میں سورا کہا ہے میں قربان بھرے ہوئے رشتے ہمیں ان سے مجت ہے میں ' چا عماورتم۔

قابل اشاعت:

ا پناخیال رکھا' اند چر گری نیاسال اورتم' سراب راستے' وسینے والا ہاتھ اعتبار جناح احجۃ ممکن بیں جیت بنا بنوں کے فون۔



husan@aanchal.com.pk

وضع حمل کے وقت دار کے ہاتھ یا اوزاروں کے ذریعے جراثیم یا گندگی رحم میں افکیفن پیدا ہونے سے يدمرض لاحق موجاتا ہے۔ اکثر دايدائي علطي سے يہ مرض دوسری زچه تورتوں میں منتقل کردیتی ہیں۔زیکی کے دوران گندے یا جراثیم آلود کپڑوں کا استعال بھی اسمرض كامحرك موتاب-

عفونتی بخار کا کورس بہت تیز ہوتا ہے بعض او قات یہ مختوں ہی میں مریضہ کوختم کردیتا ہے جبکہ دوسری حالتوں میں اس کا کورس بہت کسیا ہوتا ہے کیکن ہے بہت ضروری ہے کہ مرض کی پہلی علامات کومعلوم کر لیا جائے اور جلد سے جلد ان اووبیا کا استعال کرلیا جائے جن سے اس مرض میں کم از کم رکاوٹ ہو سکے۔

علاصات: بجريدا مونے كيتن جاريوم کے بعد لرزہ سے یا ویسے تی بخار ہوجاتا ہے اور مریضہ کا درجہ حرارت 103F سے 105F اور نبض کی رفار 120 سے 160 مرتبہ فی منت تک ہوتی ہے۔ کمراور پید میں درد ہوتا ہے سائس میں تھی اور جرى آجاتى ب-تكليف شديد يامعمولى سردى ك احساس سے شروع ہوتی ہے نبض بہت تیز اور بھرتی ہوئی اور زم ہوتی ہے۔رحم کے مقام پر درد ہوتا ہے ملم پیول جاتا ہے جس کے باعث مریضہ کو پشت کے بل لیٹنا پڑتا ہے اور ٹانگوں کوسکیٹرنا بڑتا ہے۔ پیاس نا قابل ضبط ہوتی ہے مریضہ کافی مقدار میں پائی بیتی ہے سینے کی زیادتی 'تے اور مثلی کی جانب ر جحان ہوتا ہے۔ چبرے پر پیلا پن سفیدی اور پسینہ ہوتا ہے۔ جوں جول مرض ترقی کرتا جاتا ہے ہاضمہ کا نظام بھی مجرتا چلا جاتا ہے کیونکہ مجیبےروں میں ہوا نہیں پہنچی اس لیے نظام جسم کی آلائشیں صاف نہیں ہوتیں جس کی وجہ سے جسم کے اندرز ہر ملے مواد کی



پرسُوت کا بخار (Puerperal Fever)

وضع حمل ماز چکل کے بعد عورت کو تین ہفتے کے اندر اندراكر 100F ياس سنزياده بخار موجائے تواس پرسوت کا بخار یادوده کا بخار یاز چکی کا بخار کہتے ہیں۔ بدایک عفونتی بخار ہے جو کہ زچہ کے خون میں عفونتی مادہ کے سرایت کرجانے سے ہوتا ہے۔ یہ بخارز مان ز چکی اوراسقا وحل کے بعد ہوجایا کرتا ہے۔ ب مرض بہت مہلک ہے بعض اوقات بدمرض وباء بھی پھیلایا کرتا ہے بعنی ایک زچہ سے دوسری زچہ کو ہوجایا

بایک ایا بخارے جس میں ناصرف برصغری خوا تنین بلکہ آئے ون ونیا بحرکی عورتش موت کے پنجہ میں گرفتار ہوتی ہیں۔زیادہ تر گاؤں دیہات میں غریب مورتوں کی زچکی کا کام الیسی دائیوں کے ہاتھ میں ہے جواپنے فن میں ماہر نہیں اور جن کو حفظان صحت كافطعى خيال نبيل \_ز چەكوموسم كے لحاظ سے سردى كرى سے بچا کرحتی الامکان تازہ ہوا اور تعلی ہوا میسر کرنا بہت ضروری ہے تا کہ اسبجن سے التش اور جرافیم پاک ہوعیں جس کے ذریعے زچہ بہت حد تک آنے والےخطرات سے محفوظ ہوجاتی ہے۔

اسباب: اسمض كاباعث ايك جراثيم ب جم کو Streptococus Pyogenes کیتے میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعدا نول درست طور پر خارج نہ ہوا اور رحم میں خون کے لوتھڑ سے یا انول کے کلڑ ہے متعفن ہوجا کیں یا جنین رخم میں گل سرجائے یا 🛾 زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔

r-17 315 ......315

اور نفاس رک گیا ہو۔ میں کروٹیس بدلتی رہے متمام جسم میں درد مشکس بد بودار ' ٹائیفا ئیڈ بخار کی علامت ہو۔

ایکی فیشیا: پرسوت کے بخاری جب خون زہر آلود ہوجائے تو یہ دوائی زہر کے اجزا کو مارنے میں نہایت مفید ہوتی ہے اس کے دینے سے بخار میں کی واقع ہوتی ہے۔

دس شاکس:۔ مریضہ بے چین اور عضالات میں درو خاص کرآ دھی رات کے بعد علامات میں زیادتی اور بے چینی۔

پائٹ دوجینے: جبخون میں زہر کا ڈرہو اور حرارت جسم بہت تیز ہومریضہ کی جلد حرارت سے جلتی ہواگر زیکی کے بعد اس دواکی 200 کی ایک خوراک دی جائے تو اس بخار کا خطرہ باتی نہیں رہتا۔

سسمی سب فنیو گانه سریفنگانه مرینه کا نیخی ہو نفاس کا اخراج رک گیا ہو۔ دردی نہایت جبنی یا نفاس پانی کی طرح خارج ہور ہاہو۔

اس کےعلاوہ آرنیکا آر مسنسکیسے اوجیم مریکیورس ورائرم ورائیڈ آرم میٹ پیٹرولیم علامات کےمطابق دیئے جاسکتے ہیں۔ نفاس متعفن مقدار میں کم اور بعض اوقات رک جاتا ہے۔دووھ کی تراوش پر گہرااٹر ہوتا ہے اگر بہاری کا آغاز دودھ اتر نے سے بل ہوتو دودھ اتر تا ہی نہیں اور اگر آغاز بعد میں ہوتو دودھ رک جاتا ہے اور چھا تیاں کمزوراوڈھیلی ہوجاتی ہیں اور مریضہ اپنے بچھا تیاں کمزوراوڈھیلی ہوجاتی ہیں اور مریضہ جوں جوں بڑھتا ہے نبض محسوس بھی نہیں ہوتی 'آ کھوں کے گردسیاہ علقے' بتیوں کا پھیلنا آ کھیں بوتور ہوجاتی ہیں۔ یہ علقے' بتیوں کا پھیلنا آ کھیں بوتور ہوجاتی ہیں۔ یہ جی نمایاں حالات اور علامات جو مختلف شکلوں میں جیس مرض میں شفایا بی بہت ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس مرض میں شفایا بی بہت آ بھی سے ہوئی ہے۔

ضروری هدایات

مریضہ کو شخد اپائی تھوری تھوڑی مقدار میں دیے
دہنا چاہے اس سے بخار میں آ رام آتا ہے۔ مریضہ کو
دودھادر آس جودیے رہنا چاہے تا کہ اس کی طاقت
قائم رہ سکے۔ گرم پائی دیے سے مریضہ کو آ رام آ جاتا
ہے مریضہ جس کمرے میں بودہاں کی تم کا شوروغل
نہیں کرنا چاہے تا بی خاردار کو خارداری کرتے
بوئے کی تم کے فم وخوف کا اظہار کرنا چاہے جو نی
پرسوت کا بخارش دی ہو بچہ کوز چہ کا دودھ پلا ٹابند کردینا
چاہے۔ مریضہ کو بھی بھی اسکیٹیس چھوڑتا چاہے۔
چاہے۔ مریضہ کو بھی بھی اسکیٹیس چھوڑتا چاہے۔
علاج بالمثل

ایک فناریش بخارتیز گهراهث اور بے چینی جسم خنک پیاس شدید اور موت کاڈر۔

بیسلا ڈونسا:۔ بھاگ جانے کی یا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش خصہ سرکی طرف اجھاع خون سرورد بچپنی کہتا رامی۔

برائس اونیا: شدیدسردرد حرکت سے زیادتی بیاس شدید مریضہ پانی زیادہ مقدار میں ہے

O



ما ول وادا كاره آمنه في لچنڈ فنکارہ آ منہ فی نے کہا ہے کہ فی الحال فی وی



ڈ راموں کی جانب راغب ہوں اگرفلموں میں کوئی اجھا کردار ملاتو ضرور کروں کی انہوں نے اسپے ایک اعرو یو میں کہا کہ اب پاکستانی فلموں کی وقعت بیرون مما لک میں بوھ چی ہے اور وہاں جاری ملی فلمول کی پزیرائی ہورہی ہے۔ ( کام حاصل کرنے كے ليے تعريف تو ضروري ہے) اعرويو ميں '' دوبارہ پھر ہے'' احچما ریسیپشن ملے گا جبکہ لا ہور ے آ مے کی مغبولیت میں دن بدن اضافیہ ہورہا ہے۔اب سینما گھروں کی رونفیس بحال ہو چکی ہیں اور بھارتی فلموں کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹ چکی ہے سینما مالکان کی جانب سے پاکستانی فلموں کو ہیں ہے۔ اہمیت ملناا چھافٹکون ہے۔ پنجا پنجی جاؤں گ

معروف ثی وی فنکار اظفر رحمان کو فلمساز، ادا کار، ہما یوں سعید نے اپنی نٹی فلم میں پنجاب تہیں جاؤں کی عروہ حسین کے ساتھ ایک اہم کردار کے نے کاسٹ کرلیا ہے ( یعنی قلم کو فلاپ کرنے ک تیاری شروع) قلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی کے مدایتکار ندیم بیک میں جو آج کل بھاولپور میں سلسل شونک کررہے ہیں ذرکورہ شونک دمبر کے اوائل تک جاری رہے گی قلم کے مرکزی کردار جابوں اور مہوش حیات ہیں۔ قلم کا پہلا اسکیل کراچی میں پہلے ہی ممل ہو چکا ہے، اب بھاولیور کے بعد لا ہور میں فلمبندی کی جائے گی جبکہ قلم میں و الباس ماوں كى عيد الفطر ير نمائش كے ليے پیش کردی جائے گی قلم کی کہانی پنجاب کی ثقافت پر قلمائی جارہی ہے،اس میں رومانی ، کامیڈی ہوگی۔ ( ہما یوں اور اظفر کی موجود کی ہے ہی فلم کا انداز ہ ہورہاہے)

دوباره مرے (قلم)

ا \_ آروائی فلمز کے تحت بنے والی فلم " دوبارہ مرے" کی تمام تاریاں ممل کرلی تیں، قلم ک يا كستان سميت دنيا بحريش نمائش 25 نومبر كوكردى می ہے۔مہرین جبار کا کہنا تھا کہ م کا پر بمیر شو پہلے لا مور اور پر کراچی میں کیا گیاجس میں قلم کی كاسٹ سميت شويز ہے تعلق ركھنے والى معروف مخصیات نے شرکت کی ۔اس موقع پرمہرین جبار کا کہنا تھا کہ قلم کی کہانی زندگی کے 👺 وخم پر مطعمل ہ، جو کہ حقیقت سے قریب اور دل میں اتر جانے والی ہے، (غراق .....!) میں پرامید ہوں کے . شاتفین کوفلم کی کہانی اور گانے دونوں پیندا تمیں مے۔اس موقع پراے آروآئی ڈیجیٹل دید ورک کے کا ای اوج جیس سیجائے مسرت کا اعلمار کرتے

میں نے ٹی وی ڈراہے دیکھنا بند کردیے ہیں (احجما کیا ہے ....اب) اس کی وجیحض میہ ہے کہ اب ان ڈ راموں کود کھنے کے لیے دل نہیں جا ہتا ،ایک مفتکو میں انہوں نے کہا کہ اوٹ پٹا نگ کہانیاں بنا کرمحض ناظرین کا وقت برباد کیا جارہا ہے ( رکم ) جبکہ بھارتی ڈراموں میں خواتین مرف زیورات کی نمائش کرتی نظرآتی ہیں ان کے برعلس ماضی کے بی نی وی ڈراھے آج بھی جب آن ایٹر ہوتے ہیں ناظرین انہیں اتن ہی ولچیں سے و مکھتے ہیں جے وہ موجود دور کے ڈرامے ہوں اس وقت جو جدید کامیڈی ڈرامے نشر ہورہے ہیں وہ کامیڈی کے

شرمین عبید چنائے

نام يردهم إلى-

دى روي آف با با بلام ، (تين بهادر) آفيشل ٹریلر " بینڈ نج کیا " جاری کردیا گیا، جبکہ فلم کی رونمائی 15 وسمبرے مل کیر سطح پر ک جائے كى ١٠١٠ بات كا اعلان اكيدى ايواردُ يافت فلم ڈ ائر میٹرشرمین عبید چنائے کی جانب ہے فلم کے ٹریلیر کی رونمائی کی تقریب کے موقع پر کیا گیا۔فلم ے متعلق بات کرتے ہوئے شرمین عبید چیائے کا كهنا تفاكه قلم" وي رويع آف بابا بلام" كزشته سال2015 ميں بنائي گئي اينيمبين بلاك بسوقلم تين بہادر کاسیکوئل ہے۔ جس میں "مضو" کے نئے كرداركو پيش كيا كيا ب-قلم تين بهادر " دى روج آف بابا بلام "ميس پس يرده آوازول ميس فهد مصطفیٰ ، بهروزسبرواری ، ثروت کیلانی ، احمای بث ،خالد ملک ،زیباشهناز ،زوهیب خان ،عریشهرازی خان، منزله شامد، على كل پير، مصطفيٰ چنگيزي، بدر قریشی اور بسام شازل شامل میں ( کوئی رہ گیا ہوتو معذبت عبدالم كاسادالد كي شرازال ن

ہوئے کہا کہ اے آر وائی قلمز کی اس سال میں پیہ تيسري کاوش ہے، اور جميں فخر ہے کہ ہم نے معیاری تفریح فراہم کرنے کا جوعزم کیا ہے اس کی ستحیل کے لیے سرگر داں ہیں ، ان کا کہنا تھا کہ فلم میں معیار کو برقر ارر کھنے کی ہرمکن کوشش کی گئی ہے، اور امید کرتے ہیں سینما کا رخ کرنے والے شاتفین کو میرکا وش ضرور پسندا ئے گی۔

معروف رہنے کا بہانہ

تی وی فنکا رہبر وزمبز واری کی اہلیہا ور جاوید ﷺ کی ہمشیرہ سفینہ بھی قلم میں ادا کاری کریں گی ( کچھ اور کرنے کوئیں ملاتھا سو بیہ ہی سہی ) اور یوں جاوید سنے کی قبلی کے بعد بہروز سنرواری کی پوری قبلی شویز میں آئی ہے اس طرح شہروز سبز واری ان کی اہلیہ سائرہ اور اب سفینہ بھی ادا کاری کریں گی۔ سفینہ کو ہما یوں سعید نے اپنی نی فلم میں پنجاب نہیں جاؤں کی میں ایک اہم کردار کیلئے کاسٹ کیا ہے علاوه ازیں سلیم ﷺ ،مول ﷺ ،شغراد ﷺ پہلے ہی شو برد ے وابسة بیں۔ (اور بیكام س درسل بيكا) لی تی وی کے ڈرامے معروف ڈرامہ مصنفہ حسینہ معین نے کہا ہے ک

معیاری تفری طاحل کریں ۔ اس موقع برا ۔
المان اقبال کا کہنا تھا کہ جمیں خوقی ہے کہ جم اس
بہترین تفریح کوعوام تک پہنچانے کا حصہ ہیں، جیسا
کہ آپ جانے ہیں کہ بیقلم پاکستان کی سب سے
بری Animated کہا درکا سیکول ہے، جم
امید کرتے ہیں کہ شاکفین کو بیقلم پندآ کے گی اور
امید کرتے ہیں کہ شاکفین کو بیقلم پندآ کے گی اور
باکتان میں بچوں کے لیے دوسرے بڑی
انٹر شیمنٹ ویٹر ہے، جس کے لیے جم پرامید ہیں
انٹر شیمنٹ ویٹر ہے، جس کے لیے جم پرامید ہیں
انٹر شیمنٹ ویٹر ہے، جس کے لیے جم پرامید ہیں
کہ بچوں کو جاری بیکا وٹل پندآ کے گی۔ (ویکھنے

اوا كارنو راكس

متعدوثی وی ڈراموں پیں عمدہ ادا کاری کرنے والے فنکا رنور الحن کی قلمی دنیا میں معروفیت پڑھ گئی ہے وہ ان دنوں چیک پوسٹ میں کام کررہے ہیں ندکورہ قلم پہلے سو کروڑ کے نام سے بنائی جارہی معمی کیکن قلم کا نام محض جشید جان محمد کی ریلیز شدہ قلم سوال سات سو کروڑ ڈالرکی وجہ سے تبدیل کیا گیا



قلم کی شوشک کا آغاز کردیا گیا ہے قلم کے ڈائر بکٹر شعیب خان ہیں قلم کی کاسٹ میں صنم چو ہدری ، نور الحن ، جاوید ﷺ ، عمایت خان ، رانا شیری سمیت دیگرادا کارشامل ہیں۔

معاوضه بإحب الوطني



تر تیب دیا ہے۔قلم کی کہانی تبین دوستوں کے گرو مومتی ہے جوایک مشکل میں مجنس کیے ہیں اور اس آفت سے لکلنے کے لیے جش کرتے و کھائی دیے یں جس ہے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جار ہا ہے۔ پھران کا ایک دوست دینوایک مشکل کا فكار موجاتا ہے جس سے لكا لئے كے ليے ايك إر چر مجا ہوجاتے ہیں ( کہانی سنی ک لگ رہی ہے) اور انہیں اس بات کا بخو بی اندازہ ہے کہ وہ بی بایا بلام کو فکست دے سکتے ہیں جس نے ان کی مصروف زند کیوں میں مجونیال پیدا کیا ہواہے۔شرمین عبید چنائے کا مزید کہنا تھا کے قلم کے بہت ے مناظر آپ کو بے ساختہ ہنے پر مجبور کردیں مے (آپ کو د کی کر بھی ناظرین ہس کیتے ہیں) خاص طور پر پنجرے میں بندمشواوراس کی حرمتیں۔ہم نے قلم کے لیے اپنی میشن پر منی جو وادی بنائی ہے وہ خاص طور پر بچوں کی توجہ کا مرکز ہے ( معنی قلم آپ نے اینے لیے بنائی؟) جس میں وہ اپنا آپ اس وادی میں محسوس کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم عاہتے ہیں کہ جارے بیج بھی سینما ہے بہترین اور

فیملہ کرلیا گیا ہے اور ایک دو روز میں اس کا
با قاعدہ اعلان کردیا جائے گا سینما اونروں کی
جانب سے وجہ جوسامنے آئی ہے کہ چی ہفتے کے
دوران کوئی پاکتانی فلم ریلیز نہیں کی گئی جن سے
مکی سینما انڈسٹری ڈو ہنے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے
جبکہ اگریزی فلموں کوعوام کی جانب سے زیادہ
فوقیت نہیں دی گئی، الیم صورتحال میں بھارتی
فلموں کی نمائش نا گزیر ہوگئی ہے اور عقریب
فلموں کی نمائش نا گزیر ہوگئی ہے اور عقریب

پھرے انٹری
ادا کار فلمساز جاوید شخ نے بالآخر ایک طویل
وقتے کے بعد تین فلمیں بنانے کا اعلان کردیا پہلی
فلم کے ہدایتکارخود جادید شخ دوسری فلم کے شعیب
خان اور تیسری فلم ہدایتکار وقاص ہوں مے معلوم
ہوا ہے کہ جادید شخ نے اپنے ادارے کے تحت تین
فلمیں بنانے کے لیے ہوم ورک تیز کردیا ہے اور
آج کل تینوں فلموں کی کہانیوں پرکام ہورہا ہے۔
یہ کی تیا چلا ہے کہ کہانیاں کھل ہوتے ہی کا سٹ اور
یہ بھی بیا چلا ہے کہ کہانیاں کھل ہوتے ہی کا سٹ اور
د میں فلمیں سیٹ پرچلی جا تیں کا سٹ اور



اہرہ خان خنیہ طور پر ابوطہی پہنے گئی ہیں جہاں وہ شاہ رخ کی قلم رئیس کی فلمبندی ہیں معروف ہیں اس کی وجہ ہمارتی فلم ایسوی ایشن نے پاکستانی اداکارہ پر ہمارت میں کام کرنے پر پابندی عائد کر کری ہے۔ (پنے وطن کا ہی خیال کریں) معلوم ہوا ہے کہ اب رئیس میں ماہرہ خان کا کام حذف کرنے ہے کہ اب رئیس میں ماہرہ خان کا کام حذف کرنے رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود فواد خان ، عاطف، ماوراحسین ، ماہرہ خان باوجود فواد خان ، عاطف، ماوراحسین ، ماہرہ خان نے پاکستان اور بھارت کے وتر جے نہیں دی تھی۔ بلکہ وہ پاکستان اور بھارت کے حالات کی بہتری کا انتظار کر ہے ہیں۔

فلموں کی کی بھارتی فلموں کی بندش نے سینما کا بزنس شپ کر کے رکھ دیا ہے بھارت فلموں کی پابندی کے حق میں پرعزم سینما مالکان کی جانب ہے اب بھارتی فلموں کی نمائش کی بازگشت سی جارہی ہے سنا گیا ہے کہ شہر قائد کے سینما مالکان کے ایک اجلاس میں بھارتی فلمیں دوبارہ ریلیز کرنے کا

1/1/2 مجاب 320 320 مجاب مبرد 320 مجاب مبرد 320 مجاب مبرد 320

مقدار میں لیاجا سکتا ہے۔ سردا متعدل تزئييتاب ورب\_ دل ودماغ محرده اورمثانه كوطافت ديتاہے۔ سلاد

متعدلِ ملادیا لک کے ساگ سے ملتا جلتا ہے۔زود مضم ب جكر معده اورانتزيوں كوطافت بخشا ب يركيابي کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹماٹر ساز مولی اور کھیرا وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔ کھٹائی کے شوقین اس میں سرک ڈالتے میں جو کہ اچھائیں سلاداور ٹماٹر ہی طاکر کھائے جا کی ت

> زياده مفيدين-سوئے کا ساگ

كرم خنك كرم طبيعت كالف عيادي كوفارج كرتا ب كرده اورمثاندكى فقرى كووثرتاب كل درويد مصى بلغم اورجكر كعلاج مين مغيدب-

سنگهاژا

تازه متكمازا مردز فتك محمازا مردفتك محنت كرنے والے مزدور كسانوں كے ليے بہت مفيد ب-اس کا زیادہ استعمال مجوک محماتا ہے کری کے دست دل کی کمزوری جلن اور لاخری کودور کرتا ہے۔ نشاستہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے زیادہ استعال سے معدہ ممرور موتاب ستكمار الخفياداك ومعرب مند فانآ في مغیرے دہی کے حراہ کری کے ستوں کو بند کرتا ہے۔ سودًا واثر ايندُ ليمونيدُ

يرضمي كي حالت بيس جب كركها تابهضم ند بوابوا ماره مؤد كاركل كرنة تامو التزيول من رطوبت كى كى مؤاس حالت ميسود اواثر كاستعال كياجاسكتاب يعنى بطورايك دوائی کے سوڈا کیمونیڈ کا بلاضرورت استنعال نقصان دہ ب بيالك خرج موت بين صحت الك خراب موتى ہے۔ اس کے زیادہ استعال سے معدہ کمزور ہوتا ہے عادت پڑجانے پرروٹی ٹھیک مضم نہیں ہوتی۔اس کے



سرسوں کا تیل سردتر احجها عى ندملتا مو يا باتھ تك موتوسر سول كاتيل استعال كرين بيطافت بخش ہے۔" تيل جلاسو كمي برابر كمي جلا سوتیل برابر" اس سے پہلے اس طریقہ سے جلالیا

يك سير تيل كوكرم كرين جيب دحوال سا تكلنے لكے تو ایک کوله کر کا فکوا وال دیں۔ بدیکھل کر مکوزے کی طرح مل جائے گاجب جل کر کالا موجائے تو تکال لیں۔اس تیل کی پیچان جلدی آجاتی ہے تھی پیچاننامشکل سرسوں کا فیل پیجانا آسان مرسوں نے کیجیل کی ماکش سارے جم پر ہفتہ میں دوبار کرنا جاہیاں تیل کی نسوارناک میں چ مانا ناک کان آ محموں اور سرکوطاقت و تی ہے۔

سردر فرحت بخش بدل اورمحده كوطافت ديا ب-كرى كومناتا بي بخارياس اور بي يني ق معلى كومناتا ب سیندکوساف کرتائے طاقت بخش ہے خون کے جوش كو شندا كرنا ب- داكثرى مين سب ميوون مين ميشا عظتره الضل مانا حميا بي كيونكداس ميس والمن بهت زياده جي بمارى غذاك كي محتره كاستعال المم ب-

سردخک بے سرکے فقم کا ہوتا ہے عام طور پراتھور کا سركه بہترين بي سيكن ملاعموا كركابى بے قابض بــ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے ہاسم ہے بھوک لگاتا ہے۔ مضے کے موسم میں اس کا اور پیاز کا کھانا ہینے کا اثر میں ہونے دیتا۔ ملی سوجن اور انجارہ کے لیے جامن کا سرکہ بہترین ہے۔ جاول کے ہمراہ سرکداستعال کرنا پید ورو اور قولنج كرتا بتندري ميں بھي ہفتے دسويں روز تھوڑي ہمراہ برف كاستعال تونہايت بي مضر ب-

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



ہے۔ گری اور بلغم کومٹاتی ہے سیم کی سپزی میں تھی اس اور گرم مصالحہ ڈالیں گوارطافت بخش ہے۔ مراکعہ مدانہ

ساگودانه گرم تر قدرت بن کشا بهت بلی غذاب بیارول کو جلدی مضم موجاتا ب پانی میں ابال کر دودھ بعد میں ملانا

چاہے۔ شکر

ماری برختی ہے کہ شکری جگہ کھانڈنے لے لی کھانڈ کے استعمال سے انسان کے گوشت پوست اور طاقت میں وہ اضافہ نہیں ہوتا جو گڑ اور شکر سے ہوتا ہے۔ اسے سفید بنانے کے مل میں اس کا جو ہر بہت حد تک کم ہوجاتا ہے۔ کھانڈ کی نسبت شکر اور گڑ زیادہ قبض کشار سکین دینے والے اور صحت مند ہیں۔

شکرتمودی گرم تر باخم محت پخش ہے۔ محنت مردری
کرنے والوں کے لیے نعمت ہے۔ تعی کے ساتھ شکر کا
استعال بدن کو موٹا کرتا ہے۔ طاقت بخش ہے شکر کا
شربت مفرح اور پیشاب آور ہوتا ہے۔ شکر کے زیادہ
استعال ہے پھوڑا پھنٹی پائیوریا ذیا بیطس و پیشاب میں
شکرخارج ہوئے بارباریاس لکنے اور باربار پیشاب نے
کاخطرہ ہے۔ دکھتے ہوئے گوگوں پرشکرڈال کرناک کے
کاخطرہ ہے۔ دکھتے ہوئے گوگوں پرشکرڈال کرناک کے
رستے وہ دھوال اندر کھینچا جائے تو رکے زکام میں بہت
فائدہ ہوتا ہے۔

شكرقندي

حرم بڑ قابض مجیروے کوطاقت دیتی ہاں میں نشاستہ بہت ہوتا ہے لہذا محنت مزدوری کرنے والوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ شکر قندی کے بعد سونف چبالیما بہت مفیدہے۔

حريم فاطمه .....کراچی

器

میروست کی گرم خنگ ہے معدہ جگراور ہاضے کوطافت دی ہے۔ کھانی زکام چین دست التو یوں کی کمزوری اور پیف دردکودور کرتی ہے۔ بادی اور بلغم کوکم کرتی ہے۔

سويا بين

گرم تر نہایت طاقت بخش بیددالوں میں بہترین ہے بلکہ گیہوں ادر سو تھے میووں میں سے بھی اس کا نمبراد نچا شار ہونے لگا ہے اس میں چکتائی پروٹین وٹامن کی بہتات ہوتی ہے۔

سهانجنه' بهول' بهلي

گرم خنگ اس کا ذا کفتہ قدرے کر دا ہوتا ہے معدہ کو معاف کرتا ہے اور بھوک بڑھا تا ہے۔ بلغم بادی کومٹا تا ہے خون کوصاف کرتا ہے پیشاہ ور ہے۔ بادی ہے کمر درد اور جوڑ دل کے لیے مغید ہے ہی اوصاف سہانجنے کی پھلی اور جوڑ دل کے لیے مغید ہے ہی اوصاف سہانجنے کی پھلی کے ہیں۔ پھول بھی بھی تا فیرر کھتے ہیں گر قابض اور قبل ہوتے ہیں۔ بسنت ہیں جب اس کا موسم ہوتو سہانجنہ ضرور استعمال کرنا چاہیے تو اس کی سنزی بہت لذیر بنی ضرور استعمال کرنا جاہے تو اس کی سنزی بہت لذیر بنی سے گرم مزاج دالے کم استعمال کریں سہانجنے کے کسی درخت سے کیسی درخت سے کہا کہ درخت سے ہیں۔

قدرے گرم تر ہے دل دماغ عرادرمعدہ کو بہت طاقت دیتا ہے۔ گری خطی کو دور کرتا ہے مفرح ہے قدرے بھاری ہے۔ ذراد پر بین ہضم ہوتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے۔ فراد پر بین ہضم ہوتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے۔ فراد پیش بین بھائیڈ بخار میں سیب کا رس بہت صحت بخش اور تی بین تصور اتھوڑ اسیب کا ہوتا ہے۔ بلخم کمانی اور تپ دق میں تھوڑ اتھوڑ اسیب کا جوتا ہے دیا مفید ہے۔ اس کا مرب طاقت بخش ہے خون کے دستوں کوروکتا ہے خالی پید سیب کا استعال خون کے دستوں کوروکتا ہے خالی پید سیب کا استعال قبض کشاہے کھانا کھانے کے بعد قابض۔

سیم کی بھلی اور گوار سرد خنگ ہے۔ چھوٹی بڑی کی تھم کی ہم ہوتی ہے زیادہ استعال کیا جائے تو در میں ہضم ہوتی ہے اور ایجارہ کرتی

۱/ ۱۷ مجاب ۱۲۰۱۳ 322 سند مبر ۲۰۱۲ م